## الله المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة ا



رَلْيَتَ لافتِرِنْ فِي مَا فظ عِمرَ الدين الوالفدار ابن كميث برُّ

> مَتَوْجَمَهُ خطيب الهندمُولانامُحُ بُسِّدجُونا كُرْهِيُّ

مُكَانِينَ فِي الْمُوالِينِينَ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الللَّالِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا







#### خوبصورت اورمعيارى مطبوعات

کیپوشت گردا افاحت کردال کردال کردال

جمله حقوق اشاعت محفوظ میں اشاعت ——2006 اهتمام طباعت انونجنے کو کر وسیسی



# المحدد المحدد







|      | ૡ૽ૡ૽ૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡ                  | a ca ca ca | aaaaaaaaaaaaaaaaa                                                                                                        |
|------|-------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41   | • الحمد كالتعارف ومفهوم             | **         | • حمدوثناء کے حقوق کا واحد ما لک                                                                                         |
| 44   | • آمين اور سورهَ فاتحه              | *1*        | • حجت تمام <i>ر</i> سول الله علي الله علي الله الله علي الله علي الله علي الله علي الله الله الله الله الله الله الله ال |
| Y6   | • اس مبارک سورت کے فضائل کا بیان    | rm         | • بيوياري علماء کاحشر                                                                                                    |
| ۸r   | • سات کمبی سورتوں کی فضیات          | ra         | • تفيير كابهترين طريقه                                                                                                   |
| 49   | • حروف مقطعات اوران کے معنی         | 2          | • اہمیت حدیث                                                                                                             |
| 44   | • تحقیقات کتاب                      | ۲۸         | • اینی رائے اور تفسیر قرآن                                                                                               |
| 40   | • متقین کی تعریف                    | ۳.         | • قرآن حکیم ہے متعلق کچھ معلومات                                                                                         |
| 40   | • بدایت کی وضاحت                    | rı         | • آیت کے لفظی معنی                                                                                                       |
| ۷۵   | • ایمان کی تعریف                    | rr         | <ul> <li>بهم الله الرحمٰن الرحيم اورمختلف اقوال اورسور هَ فاتحه</li> </ul>                                               |
| 44   | • قيام صلوٰ ة كياہے؟                | ٣٣         | • سورهٔ فاتحه کی فضیلت                                                                                                   |
| ۸+   | • بدایت یافته لوگ                   | ~~         | <ul> <li>بسم الله با آواز بلندیاد بی آواز ہے؟</li> </ul>                                                                 |
| ۸۳   | • منافقت کی قشمیں                   | بناما      | • بِسُولَ اللَّهُ عَلِينَ كَا نُدَازَقُرات                                                                               |
| ۸۵   | • شک وشبه بیاری ہے                  | ٦          | • فصل بسم الله كي فضيلت كإبيان                                                                                           |
| 91   | • شک کفراورنفاق کیاہے؟              | ٣٦         | • الله نے اپنے تمام (صفاقی) تام خود تبحویز فرمائے ہیں                                                                    |
| 91"  | • منافقین کی ایک اور پہچان          | ٣٦         | <ul> <li>الله کے مترادف المعنی کوئی نامنہیں!</li> </ul>                                                                  |
| 92   | • تعارف الدبزبان اله ·              | <b>ሶ</b> ለ | • الرحمٰن اور الرحيم كے معنی<br>الرحمٰن اور الرحيم                                                                       |
| 99   | • اثبات وجوداله العلمين             | ۵٠         | • الحميدية وكتفيير                                                                                                       |
| 1+1  | • تصديق نبوت اعباز قرآن             | ۵۱         | • حمد کی تفسیرا قوال سلف ہے<br>سندہ میں                                                                                  |
| 110  | • خلافت آ دم كامفهوم                | ٥٣         | • بہت بخشش کرنے والا بڑامہر ہان!<br>حقیقہ                                                                                |
| H    | • خلیفه کے فرائض اور خلافت کی نوعیت | ۵۳         | <ul> <li>حقیقی وارث و ما لک کون ہے؟</li> </ul>                                                                           |
| ITT  | • تعارف ابليس                       | ۵۵         | • عبادت كامفهوم                                                                                                          |
| ITM  | • اعزازآ دم عليه السلام             | 24         | • عبادت اورطلب                                                                                                           |
| 174  | • جنت کے حصول کی شرائط              | 04         | • حصول مقصد کا بهترین طریقه<br>مرته به                                                                                   |
| 174  | • بنی اسرائیل سے خطاب               | ۵۸         | • صراطمتقیم کیاہے؟                                                                                                       |
| 1500 | • دوغلا پن اور بهودی                | 4+         | • انعام یافته کون؟                                                                                                       |
| 184  | • مبلغین کے لئے خصوصی ہدایات        | 4.         | • مغضوب کون؟                                                                                                             |

• مدينه منوره افضل يا مكه كرمه؟ • صبر كامفهوم 117 111 دعائے ابراہیم علیہ السلام کا ماحصل • حشركامنظر 771 127 • يهوديدا حسانات الهبيري تفصيل • توحید کے دعوے اور مشرکین کاذکر 277 100 • از لی اورابدی مستحق عبادت الله وحده لاشریک • احسان فراموش يبود 220 166 • ابل كتاب كي تقديق يا تكذيب! • يېودكون س? 770 • عهد شکن يهود • شرطنجات TTY IMA • مشرکین کے اعمال سے بیزاری • حجت بازي كاانحام 11/ 100 • بلاوجہ مجس موجب عماب ہے 100 • يېودى كرداركا تجزيه 104 • امی کامفہوم اور ویل کے معنی 109 اوس وخزرج اور دیگر قبائل کو دعوت اتحاد 141 • خود پیندیبودی مورد عماب AYI • مباہلہ اور یہودی مع نصاری 149 • خصومت جرئيل عليه السلام موجب كفروع صيان 14. سلیمان علیه السلام جاد وگرنهیس تنهے 140 • جادوگي اقسام IAF • جادواورشعر 114 • مسلمانو کافروں کی ص<del>ور</del> لباس اور زبان میں مشاہر<del>ے ہ</del>یجو! 114 • تبديلي ياتنسخ -الله تعالى مخاركل ب IAA • کثرت سوال ججت بازی کے مترادف ہے! 19+ • تومی عصبیت باعث شقاوت ہے 191 • شیطان صفت مغروریبودی 191 • نصاري اوريبودي مكافات عمل كاشكار! 190 • كعبه صرف علامت وحدت وسمت بالله كاجمال وجلال غيرمحدودہ 194 • الله بي مقتدراعلي ہے كے دلائل 199 • طلب نظاره - ایک حماقت 1+1 • آپ نصیحت کی حد تک مسئول ہیں 1.1 • دین حق کاباطل سے مجھونہ جرم عظیم ہے 1.1 • امام توحيد 1.0 • كلمل اسلام 1+D • شوق زیارت اور بردهتا ہے **14** • عهدجومترادف تمم ہے 1+9







• آدم عليه السلام عصرت نوع عليه السلام تك



| پاره نيبر<br>چنرانم مفايين کي فهرست | و المرب كر |
|-------------------------------------|------------|
|                                     |            |

| reco.       | ĸ <i>₼₦₼₦₼₽₼₽₼₽₼₽₼₽₼₽₼₽₼₽₼₽₼₽₼₽₼₽₼₽₼₽₼₽</i>    | a wawa       | MANANAN AUANANANANANANANANANANANANANANANA                                                    |
|-------------|------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| r.Z         | • جہادیقائے ملت کا بنیادی اصول                 | rri          | • تحويل كعبها يك امتحان بهي تقااورتقر رجهت بهي                                               |
| 1111        | • حرمت شراب کیون<br>• حرمت شراب کیون           | 112          | • صفات نبوی سے اغماض بر ننے والے یہودی علماء<br>• صفات نبوی سے اغماض بر ننے والے یہودی علماء |
| MIL         | • عفواوراس کی وضاحتیں<br>• عفواوراس کی وضاحتیں | 1179         | <ul> <li>التدى يادشكر ہاور بھول كفر ہے!</li> </ul>                                           |
|             |                                                |              |                                                                                              |
| ۳۱۳         | • پاک دامن عورتیں<br>ب حضر ہے ہیں۔ کا          | <b>r</b> m   | • وفائے عہد کے لیے آ زمائش لازم ہے<br>ویں سے مراب                                            |
| 716         | • ایام حیض اور جماع ہے متعلقہ مسائل<br>وی      | ٣٣٣          | • صفااورمروه کاطواف<br>حدم                                                                   |
| . 271       | • فشم اور کفاره<br>-                           | rra          | • حق بات کاچھیا ناجر معظیم ہے                                                                |
| 777         | • ايلااوراس کي وضاحت                           | ۲۳۸          | • محبت الدا پی پسند ہے؟                                                                      |
| 22          | • طلاق کے سائل                                 | 444          | <ul> <li>روزی و بے والا کون؟</li> </ul>                                                      |
| rr <u>∠</u> | • رسم طلاق میں آئینی اصلاحات اور خلع           | ra•          | • گمراہی اور جہالت کیاہے؟                                                                    |
| <b>"""</b>  | • آئين طلاق کی وضاحت                           | 101          | • حلال اور حرام كيا ہے؟                                                                      |
| rra         | • مسکه دضاعت                                   | rom          | • بدر ین لوگ                                                                                 |
| <b>77</b> 2 | • خاوند کے انتقال کے بعد                       | raa          | • ایمان کاایک پہلو                                                                           |
| ۳۴۰         | • پيغام نکاح                                   | 102          | • قصاص کی وضاحت                                                                              |
| ١٣٢         | • حقّ مهر کب اور کتنا؟                         | **           | • وصيت کی وضاحت                                                                              |
| 444         | · صلوٰة وسطى كون ي ہے؟                         | 242          | • رودادروز هاورصلوٰ ة                                                                        |
| 279         | • بيوگان كے قيام كامئلہ                        | 240          | • نزول قرآن اور ماه رمضان                                                                    |
| 201         | • موت اورزندگی                                 | MYA          | • دعااورالله مجيب الدعوات                                                                    |
| ror         | • خوئے بدرابہانہ بسیار                         | 14.          | • رمضان میں مراعات اور کچھ پابندیاں                                                          |
| raa         | • تابوت سكينداور جنگ طالوت و جالوت             | 122          | • جا نداورمهوسال                                                                             |
| ray         | • نهرالشريعي                                   | r∠Λ          | • تحكم جهاداورشرائط                                                                          |
| rol         | • جالوت مارا گيا                               | MI           | • بيعت رضوان                                                                                 |
|             |                                                | <b>r</b> 1/4 | • حج اورعمره کے مسائل                                                                        |
|             | •                                              | MA           | • احرام کے سائل                                                                              |
|             |                                                | <b>19</b> ∠  | • ايام تشريق                                                                                 |
|             |                                                | 1-1          | • تذكرهٔ شفاعت                                                                               |





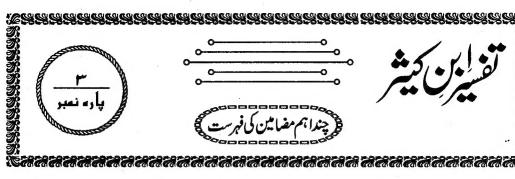

| • ذكر بدارج الانبياء                                                 | 241          | • انبیاء کے قاتل بنواسرائیل                                                  | ۳۱۲    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| • آج كے صدقات قيامت كدن شريك عم مول كي ا                             | 244          | • ما لك الملك كي حمد وثناء                                                   | ~14    |
| • جبراوردعوت اسلام                                                   | m12          | • ترک موالات کی وضاحت                                                        | MIA    |
| • ابراجيم عليدالسلام اورنمرود كاآمنا سامنا                           | rz.          | • الله تعالیٰ ہے ڈرہارے لئے بہتر ہے                                          | 719    |
| • معمد خيات وموت                                                     | <b>72 7</b>  | • حجمونا دعویٰ                                                               | 17'160 |
| • مخير حضرات کي تعريف اور مدايات                                     | 20           | • سب سے پہلے نبی علیہ السلام                                                 | 21     |
| • كفراور بژها پا                                                     | <b>7</b> 22  | • مریم بنت عمران                                                             | 222    |
| • خراباور حرام مال کی خیرات مستر د                                   | <b>74</b>    | • زكرياعليه السلام كاتعارف                                                   | rrr    |
| • نیکیاور بدلوگ ظاہراور در پردہ حقیقت                                | ۳۸•          | • حاصلِ دعا ليجينُ عليه السلام                                               | ۳۴۳    |
| • مستحق صدقات كون مين؟                                               | MAT          | • تين افضل ترين عورتيس                                                       | 417    |
| • تجارت اورسود کوہم معنی کہنے والے مج بحث لوگ                        | <b>ም</b> ለ ም | • مسيح ابن مريم عليه السلام                                                  | ۳۲۸    |
| <ul> <li>سود کا کارو بار برکت ہے محروم ہوتا ہے</li> </ul>            | 274          | • فرشتوں کا مریم سے خطاب                                                     | 749    |
| • سودخور قابل گردن زونی ہیں اور قرض کے مسائل                         | ۳۸۸          |                                                                              | (°°°   |
| <ul> <li>حفظ قرآن اور لين دين ميس گواه اور لكھنے كى تاكيد</li> </ul> | 191          | 303000000000000000000000000000000000000                                      | ٣٣٣    |
| <ul> <li>مئله ربن تجریرا ورگوایی!</li> </ul>                         | 24           | <ul> <li>حضرت ابراہیم ہے متعلق یہودی اور نصر انی دعوے کی تر دید ا</li> </ul> | ر اسم  |
| • انسان کے ممیر سے خطاب                                              | m92          |                                                                              | ~~*    |
| <ul> <li>بقره کی آخری آیات اوران کی فضیلت</li> </ul>                 | <b>799</b>   | • حجوثی قشم کھانے والے                                                       | ۵۳۳    |
| • آيت الكرى اوراسم اعظم                                              | 144          |                                                                              | ~~∠    |
| • خالق کل                                                            | 144          | • مقصد نبوت                                                                  | MMA    |
| • رائيخ في العلم كون                                                 | r•4          | • انبیاءےعہدومیثاق                                                           | ٩٣٦    |
| • جبنم كاليندهن كون لوك؟                                             | M+4          | • اسلامی اصول اور روز جزا                                                    | اه۲    |
| • اولین معر که حق و باطل                                             | · /*•/       |                                                                              | ror    |
| • دنیائے حسن اور آخرت کے جمال کا تقابل                               | 141          | <ul> <li>جب سائس ختم ہونے کوہوں تو توبہ قبول نہیں ہوگی</li> </ul>            | rat    |
| • متقيول كاتعارف                                                     | MIT          |                                                                              |        |
| <ul> <li>التدوحده لاشر بك اين وحدت كاخود شايد</li> </ul>             | 711          |                                                                              |        |



 $I_1$ 







| • سب سے زیادہ پیاری چیز اور صدقہ                              | roz           | <ul> <li>مظاہر کا ئنات دلیل رب ذوالجلال دعوت غور وفکر</li> </ul> | ۹۲۳ |
|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----|
| • ذكر بيث الله اوراحكامات فح                                  | 709           | • دعا سيجيئة قبول موگى بشرطيكه؟                                  | STA |
| • كافروك كاانجام                                              | 74r           | • دنیا کاسامان تغیش دلیل نجات نہیں                               | 000 |
| • کامیابی کا انحمارس پرہے؟                                    | ٣٩٢           | • أيمان والول اورمجامدين كے قابل رشك اعز از                      | ما  |
| • الله تعالیٰ کی ری قرآن تھیم ہے                              | 444           | • محبت ومودت كا آفاقي اصول                                       | 072 |
| <ul> <li>يوم آخرت منافق اورمومن كى پہچان</li> </ul>           | ראא           | <ul> <li>نتیمول کی مگہداشت اور چارشادیوں کی اجازت</li> </ul>     | OTA |
|                                                               | 447           | • چارے زائد تبین وہ جھی بشرط انصاف در ندایک ہی ہوی!              | ۵۳۰ |
| • علم مبین سزا                                                | 12 m          | • محم عقل اور نتیموں کے بارہ میں احکامات                         | عمر |
| • كافراورمناكق مسلمان كحدوست نبيس أنبيس اپناهم رازنه بناؤ     | 77 m          | • ورا ثت بے مسائل                                                | ۵۳۵ |
| • غزوهٔ احدی افتاد                                            | 12Y           | • مزیدمیائل میراث جن کا ہر مسلمان کوجاننا فرض ہے                 | SM  |
| • غزوهٔ بدراورتا ئىداللى                                      | M29           | • وراثت کی مزید تفصیلات                                          | Dar |
| • سودخورجہنمی ہے                                              | <b>የ</b> 'ለ I | • نافرمانون کاحشر                                                | ۵۵۵ |
| • جنت کی خصوصیات                                              | የለ፤           | • سیاه کارغورت اوراس کی سزا                                      | 100 |
| • استغفار کرنا                                                | <b>የ</b> ለሶ   | • عالم نزع ہے پہلے توبہ؟                                         | ۵۵۷ |
| • شهادت اور بشارت                                             | ٢٨٦           | • عورت برظكم كاخاتمه                                             | ۵۵۹ |
| • رسول الله عظية كي وفات كامغالطه اورغز وهَ احد               | MAZ           |                                                                  |     |
| <ul> <li>کافراورمنافقوں کے اراد ہے۔۔۔۔۔۔</li> </ul>           | 44            |                                                                  |     |
| • تلواروں کے سامیر میں ایمان کی جانچ                          | 791           |                                                                  |     |
| • باطل خیالات کی نشاند ہی                                     | 44            |                                                                  |     |
| • اسورُ حسنہ کے مالک نبی کریم عظی                             | ۵••           |                                                                  |     |
| • غزوات سے مسلمان اور منافق کے بے نقاب کرنے ذریع              | ۸٠٧,          |                                                                  |     |
| <ul> <li>بینرمعونه کے شہداءاور جنت میں ان کی تمنا؟</li> </ul> | ۵۰۸           | 4.0                                                              |     |
| • مصفق نبي كريم عظية اورعوام                                  | ۵۱۵           | ( <b>)</b>                                                       |     |
| <ul> <li>کافرول کا قرض حسنه پراحقانة جمره</li> </ul>          | 014           |                                                                  |     |
| • موت وحیات اور یوم حساب                                      | 219           |                                                                  |     |
| • بدرترین خرید و فروخت!                                       | orr           |                                                                  |     |
|                                                               |               | 1.3                                                              |     |







## چندام مفامن کی فهرست

|       | 1 / 3        |                    |                        |        |     | The state of the s |
|-------|--------------|--------------------|------------------------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALM.  | in Char      |                    | جہادامتحان ایمان نے    |        | 040 | • آزادعورتول ب تكاح اوركيرول في معلق بدايات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 100   |              | يبترجواب دو        | م كہنے والے كواس ـــ   |        | ۵۸۰ | • بچاس سے پانچ نمازوں تک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| YEY   |              |                    | توں ہے ہوشیارر ہو      |        | ۵۸۰ | • خريدوفر وخت اوراسلاي تواعدوضوابط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 414   |              |                    | سلم'قصاص وديت.         |        | DAT | • احترام زندگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 100   | تعافی جرم ہے | ن كافتل نا قابل·   | مان کے ہاتھوں مسلما    | • مسلم | ۵۸۳ | • سات جميره گناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 104   |              |                    | اورعوام ميں فرق        |        | 09+ | • مسله وراثت مين مولى؟ وراث اورعصب وضاحت واصلاحاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| arr   | 4.4          |                    | ة خوف كمسائل           | • صلو  | Ogr | • مردعورتول سےافضل كيون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 44.   |              |                    | ئت چھپ نہیں عمق        |        |     | • حقوق العباداور حقوق الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 127   |              | į                  | وببهمي مستر دنبين هوا  | • سچين | 691 | • الله تعالى كى راه مين خرج سے كتر انے والے بحيل لوگ!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 140 . | (.           |                    | ك كي بيجإن اوران ك     |        | 4+1 | • بندرت بحرمت شراب اور پس منظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A_K   |              |                    | ئب گناہوں کا کفارہ     | • مصا  | 4.0 | • آ داب مجداور سائل ميم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TAP   | كام          | كالى اور منصفانه ا | ں کے مربیوں کی کو      | • تيمو | 411 | • يبود يول كي ايك مذموم خصلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MAF   | ·            | اصول               | بابيوى مين صلح وخير كا | • ميار | 411 | • قرآن حکیم کا عجازتا ثیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| YAY   |              |                    | وصرف الثداعلي واكب     |        | TIT | • منه پرتعریف وتوصیف کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AAF   |              | ے کی روح ہے        | ف اور سحی گواہی تقو    | • انسا | 41. | • يېوديون كې د شنې كې انتهااوراس كې سزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PAF   |              | ت میں مضمر ہے      | ن کی تحیل ممل اطاعه    | • ايما | 41+ | • عذاب كي تفصيل ادر نيك لوگون كاانجام بالخير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 49.   |              |                    | ت بدسے بچو             |        | 771 | • امانت اور عدل وانصاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 191   | c+*          | للى مسلمان         | میں صفر دعویٰ میں آم   | ٠ عمر  | 111 | / · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 496   | ے ہ          | ے دوستی کے متراد   | رے دوئ آگ۔             | • كافر | 412 | • حسن سلوك اور دو غلي لوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | •            |                    |                        |        | YFA | • اطاعت رسول علي بي ضامن نجات ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |              |                    |                        |        | ALL | • वी वर्ष ता हित्य हिता है ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |              |                    |                        |        | 400 | • شیطان کے دوستوں سے جنگ لازم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |              |                    |                        |        | 424 | • اولین درس صبر وضبط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |              |                    |                        |        | 42  | • سوت سے فرارمکن نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |              |                    |                        | 9.0    | YIM | • ظاهروباطن ني اكرم عطي كالمطيع بنالو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | ,            |                    |                        | . 21   | 777 | • كتاب الله مين اختلاف نبين جمارے د ماغ مين فتور ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

E.



477

440

210

474

• ہارے ایمان اور کفرے اللہ تعالی بے نیاز ہے

• قرآن مجيدالله تعالى كى كمل دليل ادر جت تمام ب

• عصبه اور کلاله کی وضاحت! مسائل وراثت

• اینی اوقات میں رہو صدیے تجاوز نہ کرو!

• اس کی گرفت ہے فراریامکن ہے!





APF

499



• مظلوم کوفریاد کاحق ہے • کسی ایک بھی نبی کونہ ماننا کفر ہے!

• محسور معجزه کی ما تگ اور بنی اسرائیل کی حجت بازیاں 4.0

• الل كتاب قا تلان انبياء عيث كي روداداور مراحل قيامت ٤٠٢

• يبود يول كےخودسا خنة حلال وحرام 414

• نزول انبهاء تعداد انبهاء صحائف اوران كے مركزي مضامين ١٥٥

پارہ نمبر ا کے جومضامین اس جلد میں بیں ان کے چندا ہم عنوانات کی فہرست دی جارہی ہے جب کدمزیر تفسیر اگلی جلدمیں ملاحظہ کریں۔



#### عرض ناشر

علیا ہے اسلام نے قرآن کی خدمت ہیں اپنی زندگیاں گزار کردیں۔ انہوں نے دور دراز کے سفروں کی صعوبتوں کو کلام البی کی تغییر وتو ضیح کے لیے برداشت کیا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کا نام قرآن کی خدمت کرنے والے انکمہ کرام میں سرفہرست نظر آتا ہے۔ تغییر ابن کثیر کو دوسری تفاسیر کے مقابہ نے میں جوانتیاز حاصل ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی اس عظیم خدمت قرآن کو اردو کے قالب میں ڈھالنے کی سعادت برصغیر کے معرف عالم ترجمان کتاب والسنہ حضرت مولا نامجمہ صاحب جونا گڑھی کے حصہ میں آئی جو کہ سو سے نیادہ کتب کے مولف ومصنف مجھے۔ انہوں نے جس سلاست اور روانی کو اردو میں برقر اررکھا'وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ہم اس بات کو اپنے لیے تو شد آخرت بیجھتے ہیں کہ یہ لا جو اب تغییر اللہ تعالی نے ہمیں شائع کرنے کی تو فیق عطافر مائی ہے۔

۱۹۹۴ء میں مکتبہ قد وسیہ نے بصداحتیاط ومحنت تفییر ابن کیرکوشائع کی - المحددللہ اس نیخ کی مقبولیت سے جوحوصلہ ملا اس کے سبب اور احباب کے تقاضوں کے پیش نظر تفییر ابن کثیر کا جدید ایڈیشن آپ کے ہاتھوں میں ہے - اس کی کمپوزنگ سے لے کر طباعت تک جن احباب نے شوق کے تقاضوں سے مغلوب ہو کر کام کیا ان کا تذکرہ نہ کرنانا سیاسی کے متر ادف ہوگا -

عنوان بندی مولانا مسعود عبده مشهدی رحمه الله نے کی۔ کمپوزنگ کا کام عزیزی شنم ادسلیم اور رشید سجانی نے بدحسن وخوبی انجام دیا۔ کتاب کی خواندگی میں جن احباب کا تعاون حاصل رہا' ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے قرآن کی خدمت کے جذبے سے تھیج کی۔ الله رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ان تمام حضرات کی محنت کو شرف قبولیت سے نوازس۔

آ خرمیں بارگاہ رب العالمین میں بیالتجا ہے کہ اس لا جواب تفییر کی اشاعت ہمارے لیے اور ہمارے والدین کے لیے ذریعینجات ہو۔مزید بید کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن وسنت کی نشروا شاعت کی توفیق عطافر مائیں۔

ابو بکرقند وسی ابریل ۲۰۰۳ ,

## حیات امام حافظ عما دالدین ابن کثیر

نام ونسب: 🏠 🏠 المعيل نام ابوالفد اكنيت عما دالدين لقب اوراين كثير عرف ہے۔سلسله نسب بيہ:

المعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن ذرع القيسي البصر وي ثم الدمشق \_

آپ ایک معززِ اورعلمی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کے والدیشخ ابوحفص شہاب الدین عمرا پی بستی کے خطیب تھے اور آپ کے بوے بھائی چن عبدالو ہاب ایک متاز عالم اور فقیہ تھے۔

ولا دت وتعليم وربيت: كه الله الله ولادية على ولادية على على العلم على المعلى المعلى المعلى المراف المراف میں ایک قربہ ہے۔اس وقت آپ کے والدیہاں کے خطیب تھے۔ابھی آپ تیسرے یا چوتھے برس میں ہی تھے کہ والد ہزرگوارنے ٣٠٥ ه ميں و مارت بائي اور نهايت ؟) كم سني ميں آپ كويتيمي كا داغ اٹھانا پڑا۔ باپ كا سابيسر سے اٹھا تو بڑے جھائى نے اپنی آغوش تربیت میں لے لیا۔ والد کی وفات کے تین سال بعد یعنی ۲۰۷ مدیس آپ اپنے برادر بزرگوار کے ساتھ دمشق چلے آئے اور پھریہیں ہ پ کی نشو دنما ہوئی۔ ابتدا میں اپنے بڑے بھائی سے فقہ ک اللہ یائی بعد کوشنخ بر ہان الدین ابراہیم بن عبدالرحمٰن فزاری معروف بابن فركاح شارح بتنيبهدالتوفي ٢٩ ٤ هاور يشخ كمال الدين ابن قاضي هبهه سے اس فن كى يحيل كى ۔اس ز، نه ميں دستورتھا كه طالب علم جس فن كوحاصل كرتااس فرز بكي كوبي مخضر كماب زباني يادكر ليتا- چنانچيرة پ نے بھي فقه بين "التنبيه في فروع الشافعيه" مصنفه شخ ابواسحاق شیرازی التوفی ۲۷۶ه و کوحفظ کر کے ۱۸۷ه میں سنا دیا اوراصول فقہ میں علامہ ابن حاجب مالکی التوفی ۲۴۲ ه کی''مخضر'' کوزبانی یا د کیا۔اصول کی کتابیں آپ نے علام میش الدین محمود بن عبدالرحمٰن اصفہانی شارح مختصرا بن حاجب التوفی ۹۷ کے ہے ہے بڑھی تھیں۔ فن حدیث کی جمیل آپ نے اس عبد کے مشہور اساتذ وفن سے کی تھی علامہ سیوطی ' ذیل تذکرة الحفاظ' میں لکھتے ہیں: سمع

الحمدار والطبقة لين حجارً اوراس طبقد كعلم وسي بناع مديث كيا-

حجار کے ہم طبقہ دہ علاء جن ہے آپ نے عل<sub>ا</sub> صدیث حاصل کیا اور جن کا ذکر خصوصیت ہے آپ کے تذکرہ میں علاء نے کیا ہے وہ حسب ذيل بير \_(1)عيسيٰ بر ، المطعم (٢) بها والدين قاسم بن عساكرالتو في ٣٣٧ه (٣) عفيف الدين اسحاق بن يجيُّ الآمدي التو في ۲۵ کے پور ۳) محمد بن زراد (۵) بدرالدین محمد بن ابراہیم معروف پابن سویدی التوفی ۱۱ کے پور ۲) ابن الرضی (۷) حافظ مزی (۸) مینخ الاسلام امام ابن تيميه (٩) حافظ ذهبي (١٠) عما دالدين محمد بن الشير ازى التوني ١٩٩ عه-

لکین ان تمام حضرات میں سب سے زیادہ جس سے آپ کو استفادہ کا موقع ملا وہ محدث شام حافظ جمال الدین بوسف برد، عبد الرحلن مزى شافعي مصنف"تهذيب الكمال"المتوفى ٢٣٢ه وين حافظ مزى في خصوص تعلق كى بنابراين صاحبزادى كاآپ سے نکاح کردیا تھا۔اس رشتہ نے اس تعلق کواور زیادہ استوار کردیا۔سعادت مندشا گردنے اپنے محتر م استادی شفقت سے پورا پورا فائدہ الحمال " میں داخل ہے خودان سے ساع کیااور الله الله الله میں داخل ہے خودان سے ساع کیااور اس فن کی پوری پیمیل ان ہی کی خدمت میں رہ کر کی۔ چنانچہ سیوطی لکھتے ہیں: و تنحرج بالمزی و لازمه و برع۔ اس طرح شخ الله مام ابن تیمیدالتوفی ۲۸ کے سے بھی آپ نے بہت کچھ کم سے حاصل کیا تھااور عرصہ تک ان کی صحبت میں رہ سے تھے۔

حافظ ابن جمرنے لکھاہے کہ مصریم آپ کودیوی وانی اورختنی وغیرہ نے حدیث کی اجازت دی تھی۔

منزلت علمى: ﴿ الله الم ابن كثير كوملم حديث كے علاوہ فقه "تغيير" تاريخ اور عربيت ميں بھى كمال حاصل تھا۔ چنا نچه علامه ابن العماد حنبلي، حبيب سے ناقل بيں۔"انتھت اليه رياسة العلم في التاريخ و الحديث و التفسير"

''ان پر تاریخ' حدیث اورتغییر میں ریاست علمی ختم ہوگئ''۔

اورمشهورمورخ علامدايوالمحاس جمال الدين يوسف ابن تغرى بررى حنفي "المنهل الصافى المستوفى بعد الوافى" ميس

كهت إير-"وكان له اطلاع عظيم في الحديث والتفسير والفقه والعربية\_"

''حدیث تغییر'فقدا ورعربیت میں ان کو بڑی معلو مات تھیں''۔

اورحافظ ابوالمحاس حینی فرماتے ہیں: "و برع فی الفقه والتفسیر والنحو و امعن النظر فی الرحال والعلل\_" " فقه تغیراورنحویس ما ہر تھے اور رجال وعلل صدیث میں بڑی گہری نظر پیدا کی تھی ''۔

خاص طور برعلم صديث يس توان كابي پاييب كرها ظ صديث يس شارك جات بير - چنانچه حافظ ابوالهاس سين اورعلامه سيوطى في "تذكرة الحفاظ" كو خاتمه ميس جهال في "تذكرة الحفاظ" كو خاتمه ميس جهال المحتاد من المحتاد المحتاد من المحتاد من المحتاد من المحتاد من المحتاد من المحتاد ا

شعرو تخن كالبهم اذوق تفاليكن آپ كى نظم متوسط درجه كى موتى تقى ينمونه كلام ملاحظه مو

تمر بنا الایام تتری و نما نساق الی الا جال و العین تنظر فلا عائد ذاك الشباب الذی مضی ولا زائل هذا المشیب المكدر

(دن پیاپے گزرتے جاتے ہیں اور ہم آئھوں دیکھے موت کی طرف ہنکائے چلے جارہے ہیں۔ سواب نہ تو وہ گزری ہوئی چوانی لوٹ کرآ سکتی ہے اور نہ ہی کدورت بحرا ہڑھا یا زائل ہونے والا ہے۔)

تيسر \_ممرعد مين اكر "ذاك الشباب" كى بجائے "صفو الشباب" بوتا تو يو الليغ بوتا\_

علاء کا آپ کی خدمت میں خراج محسین: ﴿ ﴿ ﴿ مَهُ مَا فَظِرْ بِنِ الدین عراقی التونی ١٠٨ه سے کی نے پوچھاتھا کہ مغلطای ابن کثیر' ابن رافع اور سینی ان چاروں معاصرین میں کون سب سے بڑا ہے؟ حافظ عراقی نے جواب دیاان میں سب سے زیادہ وسیح الاطلاع اور انساب کے عالم تومغلطای میں اور سب سے زیادہ متون و تواریخ کے حافظ ابن کثیر میں اور سب سے زیادہ طلب حدیث میں کلنے والے اورموتلف ومختلف کے عالم ابن رافع ہیں اورسب سے زیادہ شیوخ معاصرین سے باخبراور تخ کے واقف سینی ہیں۔

اور حافظ ذہی نے "المعجم المحتص" بین این کیر کا ذکر ان الفاظ سے شروع کیا ہے: الا مام المفتی المحدث البارع فقیہ متفعن ومحدث متقن مفسر اور' تذکرة الحفاظ' کے خاتمہ بین القاب کے ساتھ یادکرتے ہیں: الفقیہ المحدث فی الفصائل اور اس کے بعد لکھتے ہیں: وله عنایته بالر جال و المتون والفقه حرج و ناظر و صنف و فسر و تقدم - ''ان کور جال متون حدیث اور فقہ کے ساتھ اعتنا ہے انہوں نے احادیث کی تخریخ کی مناظرہ کیا 'تفییل کھی اور آ سے بردھ گئے۔

اورحافظ حینی کان کے بارے میں بیالفاظ ہیں: "الشیخ الامام الحافظ المفید البارع\_" اورحافظ سیوطی فرماتے ہیں: "الامام المحدث ذو الفضائل" اورعلامه ابن العما ولکھتے ہیں الحافظ الکبیر اور حافظ ابن فجی المحدث ذو الفضائل" اورعلامه ابن العما ولکھتے ہیں الحافظ الکبیر اور حافظ ابن فجی المحدث ذو الفضائل" اورعلامه ابن العما ولکھتے ہیں الحافظ المرکرتے ہیں

"احفظ من ادر كناه لمتون الاحاديث و اعرفهم بحرحها ورجالها وصحيحها و سقيمها و كان اقرانه و شيو خه يعترفون له بذلك وما اعرف انى اجتمعت به على كثرة ترددى اليه الا واستفدت منه."

"م ني جن لوگول كو پايا ان سب مين وه متون اعاديث كسب سے برت عافظ اور جرح اور رجال اور سي اور ضعيف كسب سے برت عافظ اور جرح اور رجال اور سي اور ضعيف كسب سے زياده پچانے والے تقے اور اس بارے مين ان كے معاصرين اور اسا تذه بھى ان كے معترف تھے اور جمعے يا دائيں كہ باوجود ميرے كرت سے آپ كى خدمت مين حاضر ہونے كے بھى اليا اتفاق ہوا ہوكہ ميں آپ سے طا ہوں اور استفادہ نه كرسكا ہوں۔"

اور حافظ ابن ناصرالدين المشقى "الروالوافز" بين ان كا تذكره الطرح شروع كرتے بين: "الشيخ الامام العلامة الحافظ عماد الدين ثقة المحدثين عمدة المورخين علم المفسرين"

اور حافظ ابن جرعسقلانی (جن کے متعلق صاحب 'دکشف الطون' نے لکھا ہے کہ 'ان کاعلم اوگوں کے اظہار معائب میں براتھا اور زبان اچھی تھی' کاش معاملہ الثاہوتا کہ خوبی باقی رہتی ) ان کو بھی امام این کشر کے متعلق اتناتسلیم ہے کہ: "و اشتغل بالحدیث مطالعة فی متو نه و رحاله" حدیث کے متون اور رجال کے مطالعہ میں مشغول رہےتا ہم اپنی عادت کے مطابق بیر یمارک کر گئے ہیں:

"ولم يكن على طريق المحدثين في تحصيل العوالي وتميز العالى من النازل و نحن ذلك من فنونهم و انما هو من محدثي الفقهاء\_"

'' بیعالی اسانید کی تخصیل ادرعالی و نازل کی تمیز اوراسی تنم کے دیگر فنون میں جومحدثین کے خاص فن ہیں' محدثین کی طرح نہ تنے' بلکہ بہتو فتہا ء کے محدث تنے۔''

#### لیکن حافظ سیوطی نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا ہے وہ فر ماتے ہیں:

"قلت العمدة في علم الحديث معرفة صحيح الحديث و سقيمه و علله واختلاف طرقه رجاله حرحا و تعديلاً واما العالى والنازل و نحو ذلك فهو من الفضلات لا من الاصول المهمة\_"

'' میں کہتا ہوں اصل چیزعلم حدیث میں چیج اور تقیم کی پیچان اورعلل اور اختلاف طرق کاعلم اور رجال کی جرح وتعدیل سے

واتفیت ہے رہاعالی ونازل وغیرہ سوبیزا کدیس داخل بیں نہ کہ اصول مہمہ میں۔'

''اگر چہ حافظ ابن کشر اور علامہ محدث زاہد الکوثری لکھتے ہیں: پرمتون حدیث کے حفظ کرنے کا زیادہ غلبہ تھا۔ لیکن ان کی حیثیت اتن گری ہوئی بالکل نہ تھی کہ وہ طبقات رواۃ اوران کے احوال کی معرفت کے اعتبار سے عالی و تا زل کی بھی تمیز نہ کر سکتے ہوں بلکہ یہ بات تو ایسے محف پر بھی مخفی نہیں رہ سکتی جو علم رجال میں ان سے بدر جہا کمتر ہواور بھلا یہ س طرح ہوسکتا تھا جب کہ وہ ایک طویل مدت تک مزی کی خدمت میں برابر حاضر رہے اور انتکمیل کے جمع کرنے پر گئے رہے 'اور حافظ ابن حجرکی اندرونی با تیں ان لوگوں کے تذکرہ میں کھل جاتی ہیں جوفضل و کمال میں مشہور ہیں۔''

مورضين نے مافظ ابن كثير كے مافظ اور فهم كى خاص طور پرتعرفي كى ہے- ابن العماد لكھتے ہيں: 'كان كثير الاستحضار قليل النسيان ؛ حيد الفهمـ"

شیخ الا ملام امام ابن تیمیه سے خصوصی تعلق: ﴿ اخْرِ مِن بدواضع کردینا ضروری ہے کہ حافظ ابن کثیر کواپنے استاذ علامہ ابن تیمیہ سے خصوصی تعلق تھا جس نے آپ کی علمی زندگی پر گہرااثر ڈالا تھا اورای کا نتیجہ ہے کہ آپ بعض ان مسائل میں بھی امام ابن تیمیہ سے متاثر تھے جن یں وہ جمہور سلف سے متفرد ہیں۔ چنانچہ ابن قاضی ہمہدا ہے ' طبقات'' میں لکھتے ہیں :

"كانت له خصوصية بابن تيمية و مناضلة عنه و اتباع له في كثير من ارائه وكان يفتي برأيه في مسئلة الطلاق وامتحن بسبب ذلك و اوذي\_"

''ان کواہن تیمیہ کے ساتھ خصوصی تعلق تھا اوران کی طرف سے لڑا کرتے تھے اور بہت ی آ راء میں ان کی اتباع کرتے تھے۔ چنانچہ طلاق کے مسئلہ میں بھی انہی کی رائے پرفتو کی دیتے تھے جس کے نتیج میں آ زمائش میں پڑے اور ستائے گئے۔''

ایک دقت میں تین طلاقیں دینے کے بارے میں شیخ الاسلام کا مسلک بیتھا کہ دہ ان تینوں طلاقوں کو ایک طلاق ہی شار کرتے تھے۔ وفات: ﷺ ﷺ اخبر عمر میں بینائی جاتی رہی تھی جعرات کے دن شعبان کی چیبیں تاریخ ۲۰۷۷ میں وفات پائی (رحمہ اللہ تعالی) اور مقبرہ صوفیہ میں اپنے محبوب استاذ شیخ الاسلام ابن تیمید کے پہلومیں ڈن کئے گئے۔آپ کے کسی شاگر دیے آپ کی وفات پر بڑا در دانگیز

> مرثیہ کھاہے جس کے دوشعریہ ہیں لفقدك طلاب ا

لفقدك طلاب العلوم تاسفوا وجادوا بدمع لا يبيد غزير ولو مزجوا ماء المدامع بالدما لكان قليلا فيك يا ابن كثير الم المقين علوم تمهار المحمومة على المحمومة المحمومة على المحمومة ا

آ نسووُں کے ساتھ لہوہمی ملادیتے تب بھی اے ابن کثیرٌ تمہارے لئے بیتھوڑے تھے ''

بہماندگان میں دو صاحبزادے بڑے نامور چھوڑے تھے ایک زین الدین عبدالرحن جن کی وفات ۹۲ سے میں ہوئی اور دوسرے بدرالدین ابوالبقاءمجمہ۔ یہ بڑے پا ہیے محدث گزرے ہیں۔انہوں نے۴۰۸ھیں بمقام رملہ دفات پائی ہے۔ان دونوں کا

در رہے ہیں ہیں ہیں ہیں ہے۔۔۔ ذکر حافظ بن فہدنے اپنے ذیل میں بسلسلہ وفیات کیا ہے۔

تھنیفات: کی کئر آپ نے تفییر' حدیث' سیرت اور تاریخ میں بڑی بلند پایہ تصانیف یادگار چھوڑی ہیں۔ یہ آپ کے اخلاص کاثمرہ اور حسن نیت کی برکت تھی کہ بارگا ۂ ایز دی سے ان کوقبول عام اور شہرت دوام کی مسندعطا ہوئی ۔موز مین نے آپ کی تصانیف کی افادیت اور ان کی قبولیت کا ذکر خاص طور سے کیا ہے۔ ذہبی لکھتے ہیں: "ولہ تصانیف منیدۃ" این حجر کہتے ہیں:

"سادت تصانيفه في البلاد في حياته وانتفع الناس بها بعد وفاته\_"

''ان کی زندگی میں ان کی تصانیف شہر شہر جا پہنچیں اور ان کی وفات کے بعد لوگ ان سے نفع اندوز ہوتے رہے۔''

اور شوكاني لكست بين: "وقد انتفع الناس بتصانيفه لا سيما التفسير\_"

"لوگول نے ان کی تصانیف خصوصاتفیرے نفع اٹھایا۔"

آپ کی جن تصانیف پرجمیں اطلاع مل سکی وہ حسب ذیل ہیں۔

ا تفسیر القرآن العظیم: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمَ لَهُ عَلَقَ مَا فَظَسِيوطَى تَصْرَ حُكُمَ مِينِ كَهِ "لَمْ يؤلف على نمطه مثله" (اس طرز پردوسری تفسیر نبالروایته" تفسیر نبالروایته" تفسیر نبالروایته"

'' يتفير بالروايط ميسب سن ياده مفيد كتاب ب-'

اورقاضى شوكانى لكھتے ہيں:

"وقد جمع فيه فاوعى، ونقل المذاهب والاحبار والاثار و تكلم باحسن كلام وانفسه\_" "اس ميں جمع كيا اورخوب محفوظ كرديا، ثمامب نقل كئ حديثيں كھيں، آثار درج كئے اور بہت بى عمده اور نہايت نفيس كلام فرمايا\_،

مصنف اس کتاب میں سب سے پہلے تغییر القرآن بالقرآن کے اصول پر ایک آیت کی تغییر اسی مضمون کی دوسری آیات کی روشنی میں کرتے ہیں چرمحدثین کی مشہور کتابوں سے اس کے بارے ہیں جوا حادیث مروی ہیں ان کونقل کر کے ان کی ا بانید ورجال پر سیر حاصل بحث کرتے ہیں اور اس کے بعد آٹار صحابہ و تا اجین کولاتے ہیں۔ حافظ ابن کشر کا بیسب سے بڑاعلمی کا رامہ ہے کہ انہوں نے تغییر اور تاریخ سے اسرائیلیات کو بہت مچھے چھانٹ کر علیحدہ کردیا ہے۔ اور بچ بیہ ہکہ اس اہم کام کے لئے ان جسے بالغ نظر محدث ہی کی ضرورت تھی۔ بیا تنابڑا کام ہے کہ اگر ان کی علمی خدمات میں صرف یہی خدمت ہوتی تب بھی وہ ان کے فخر کے لئے کافی تھی۔ الحمد للد

۲۔البدایہ والنہایہ: ﴿ ﴿ ﴿ مِنْ تاریخ مِن ان کی بیش بہا تصنیف ہے اور مصر سے طبع ہوکر شائع ہوچکی ہے۔اس میں ابتدائے کا کنات سے اکواحوال آخرت تک درج ہیں ' پہلے انبیاء کیم الصلوٰۃ والسلام اورام ماضیہ کا ذکر ہے پھر سیرت نبویہ کا بیان ہے اور اس

کے بعد خلافت راشدہ سے لے کراپنے عہد تک کی مفصل تاریخ لکھی ہے۔ پھراشراط الساعۃ اوراحوال آخرت کا بیان ہے۔اس تاریخ میں بھی امام موصوف نے غرائب منا کیراوراسرائیلیات کو چھانٹ دیا ہے۔صاحب کشف الطبوں لکھتے ہیں:

"اعتمد في نقله على النص من الكتاب والسنة في وقائع الالوف السالفة و ميزبين الصحيح والسقيم والحبر الاسرائيلي وغيره\_"

'' مُكذشته بزار باسال كے وقائع ميں كتاب وسنت كى تصريح پراعقا دكيا ہے اور سجے 'ضعيف اور اسرائيلى روايات وغيره كوجدا كرويا ہے۔''

مورخ ابن تغری بردی اس تاریخ کے متعلق لکھتے ہیں: "هو فی غایته انسودة ۔" (بینهایت بی خوب ہے)۔امام علامہ حافظ بدرالدین محمود عینی حنی شارخ بخاری نے اپنی تاریخ میں زیادہ ترای کتاب پراعتاد کیا ہے اور حافظ ابن ججرؒ نے اس کا اختصار بھی کیا ہے۔ کشف الظنون میں ہے کہ محمود بن محمد بن ولشاد نے "البدایه والنهایه" کا ترکی زبان میں ترجمہ کیا تھا۔ اس تاریخ میں واقعات اور وفیات دونوں درج ہیں۔سیرت نبویدگا حصہ خاص طور پرسب سے بہتر ہے گر بے شارمشا ہیر علماء کا تذکرہ درج کتاب ہونے سے رہ گیا ہیں۔ ہے ہیں۔

سارالكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاميل: ﴿ ﴿ مَلَ صاحبُ الشفالظنون وَ الساركانام "التكمله في اسماء النقات والضعفاء " لكما المحالي والنهاية اور اختصار علوم الحديث من يمي نام لكعاب بيكاب جيئا كه النقات والضعفاء " لكها المحالية كم البدايه والنهاية ور النهاية ور المحال المحال والضعفاء " لكما من مصنف حافظ من كي المحال المحال المحال من المحال من المحال من المحال المحال المحال المحال والمحال المحال المحال

"وهو انفع شئى للفقيه البارع و كذلك المحدث\_"

''بیان چیزوں میں سے ہے کہ جو ما ہرفقیداورائ طرح ایک محدث کے ساتھ بہت زیادہ نفع بخش ہے۔''

۳-الهدى والسنن فى احاديث المسانيد والسنن: المه المه يه يك كتاب ہے جود جامع المسانيد كنام سے مشہور ہے -مصنف نے اس میں مندا ما احداین طنبل مند بزار مندا في يعلى مندا بن افي شيبه اور صحاح سندى روايات كوجع كركان كوابواب برمرتب كرديا ہے محدث كوثرى لكھتے ہيں: «هو من انفع كتبه ـ " (بيان كى تصانيف ميں سب سے زيادہ نفع بخش ہے) - اس كتاب كاقلمى نسخه "دارالكتب المصر بية ميں موجود ہے -

۵ - طبقات الثبا فعید: ﴿ ﴿ ﴿ الله مِن فقهائے شافعیہ کا تذکرہ ہے۔ اس کاقلمی نسخہ شیخ محمد بن عبدالرزاق حزہ نے شیخ حسین باسلامہ کے پاس دیکھا ہے جو مکہ کمرمہ میں مجلس شور کی کے رکن تھے۔

۲ \_مزاقب الشافعی: ﴿ ﴿ ﴿ بِرَسَالُهُ امْ مِثَافِعِي مَعَ حَالات مِن بُ مَصنف نِ اس كاذكر "البدايه والنهايه" مِن ام شافعي كي تذكره من كياب أس كاقلى نوجى طبقات الشافعيد كرساته مجلد برصاحب "كشف الظنون" في اس رساله كانام "الواضح النفيس في مناقب الامام ابن ادريس" كلما برو

۷- تخ تج احادیث ادلیة التئبیه: - ۸ تخ تخ تج احادیث مختصراین الحاجب: 🏠 🏠 ۱۰ التئبیه "اور" مختصر" پیدونوں کتا ہیں وہی

ہیں جن کومصنف نے عہد طالب علمی میں حفظ کیا تھا۔ان دونوں کتابوں میں کتب حدیث ہے تخریج مجمی کلمعی ہے۔

9\_شرح سیح بخاری: 🌣 🌣 اس کی تصنیف بھی شروع کی تقی گرناتمام رہ گئے۔''کشف الظعون'' میں ہے کہ صرف ابتدائی کلڑے کی

شرح ب\_مصنف نے اس کا ذکر "اختصار علوم الحدیث" میں کیا ہے۔ ١٠ الاحكام الكبير: ١٦٠ ١٦٠ بيركاب بهت بور بيان براحاديث احكام من لهن شروع كي تني محركماب الحج ركا كله سكة تمام ندكر

سكے مصنف نے ''اختصار علوم الحدیث' میں اس کتاب كا بھی ذکر كيا ہے۔

اا اختصار علوم الحديث: 🖈 🏠 نواب صديق صن عان في دمنج الوصول في اصطلاح احاديث الرسول من من اس كانام "الباعث الحسيف على معرفة علوم الحديث "كها ب- بيعلامدابن صلاح التوفي ١٣٣ هكى مشهور كتاب "علوم الحديث" معروف بير" مقدمدابن

ملاح" كا جواصول حديث ميں ب اختصار ب\_مصنف ياس ميں جابجامفيداضافي كے بيں - حافظ ابن جرعسقلاني اس كتاب

كم تعلق لكصة بين: "وله فيه فوائد\_" (اس كتاب مين حافظ ابن كثيرك بهت سافادات بين -) ۱۲ \_مندائشیخین : 🛠 🏠 اس میں شیخین لینی حضرت ابو بکر وعمر رضی الله عنها سے جوحدیثیں مروی ہیں ان کوجع کیا گیا ہے \_مصنف نے

''اختصار علوم الحديث' ميں اپني ايک تصنيف' مندعمر رضي الله عنه'' كا ذكر كيا ہے۔ بيمعلوم نه ہوسكا كه آيا وه مستقل عليحده كتاب ہے يا ای کا حصہ ثانی ہے۔

١٣ - السيرة النبولية: ١٦ ١٨ بيسيرت يربدى طويل كتاب ہے-

١٣-الفصول في اختصارسيرة الرسول: ١٠ ١٠ يسيرت يرايك مختركتاب ب-مصنف في اسكا ذكرا يي تغير مي سورة احزاب کے اندر غزوہ خندق کے بیان میں کیا ہے۔اس کتاب کا للمی نسخہ مدینہ منورہ میں کتب خانہ شیخ الاسلام میں موجود ہے۔ 10-كتاب المقدمات : ١٦ ١٠ اسكا ذكر مصنف في "اختصار علوم الحديث ميس كيا ب-

١١ مخضر كتاب المدخل للبيهقي: ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الرَّبِيمِ " النَّصَارِعَاتِ الحديثُ " كے مقدمہ كيا ہے۔

ا الاجتهاد في طلب الجهاد: 🖈 🏠 جب فرنكيوں نے قلعہ 'اياس' كامحاصرہ كيااس وقت آپ نے بيرساله امير منجك كے لئے لکھا۔بدرسالدمعرے چھپ کرشائع ہو چکا ہے۔

۱۸ ـ رسالة في فضائل القرآن: 🏠 🏠 بيرساله بهي تغييرا بن كثير كے ساتھ مطبع المنارمصر ميں طبع ہو چكا ہے۔

9ا۔مندامام احمد بن خنبل کوبھی حروف پرمرتب کیا تھااوراس کے ساتھ طبرانی کی' <sup>دمج</sup>م' اورابویعلی کی' 'مند' سے زوائد بھی درج کئے تھے۔ امام ابن کثیری تمام تصانیف میں بیخو لی عیاں ہے کہ جو کھ لکھتے ہیں نہایت تحقیق کے ساتھ لکھتے ہیں اور مفصل لکھتے ہیں عبارت مل اور پیرایهٔ بیان دکش ہوتا ہے۔

# حضرت مولا ناجونا گڑھی رحمہ اللہ علیہ کے مختصر حالات

تغیر محمدی کے مؤلف حضرت مولا نامحمد جونا گڑھی رحمة الله علیہ کاشار برصغیر بعنی پاک دہند کے ان مایہ نا زعال نے حدیث میں ہوتا ہے جوا پے علمی کمالات و بنی و جاہت علمی کردار 'حسن صورت وسیرت اور مجاہدا نہ کارنا مول سے اپنے ہم عصر علماء پر اس طرح چھائے ہوئے تھے جس طرح تمام ستاروں پر بدر (چودھویں رات کا جاند) کی ردشنی چھائی ہوئی نظر آتی ہے۔

ابتدائی حالات: ﷺ مولانا کانام''محر'' والد ماجد کانام ابزاہیم' سال ولادت ۱۸۹۰ء ہے۔ آپ کا وطن مالوف کا ٹھیا واژ کامشہور شهر جوناگڑ ھے بے جومتحدہ ہندوستان میں اسلامی ریاستوں میں شار ہوتا تھا۔ آپ اس علاقہ کی مشہور مسلم قوم میمن سے تعلق رکھتے تھے۔

ا پ کے والد ما جدتا ہر غلہ ہونے کی حیثیت سے مشہور تھے۔ حضرت مولا نا مرحوم کن شعور کو کہنچتے ہی دینی علوم کی طرف را غبہ ہو سے ۔ ابتدائی تعلیم اپ وطن ہی میں مولا نا عبداللہ جونا گڑھی سے حاصل کی۔ اس وقت دیلی ہندوستان کی مادر علم تھی 'اندرون ملک کے علاوہ ہیرون ملک ہے کہ خطرت اللہ مام علاوہ ہیرون ملک ہے کہ جون ہاں آ کرعلی بیاس بجھاتے تھے۔ خاندان ولی اللی کے علی اثر ات ابھی پچھ بچھ باتی تھے مصرت الا مام سید نذ رحسین محدث وہلوی رحمة اللہ علیہ کو وصال فرمائے تقریباً دس بارہ سال کا ہی عرصہ گزرا تھا' وہلی کا علمی شہرہ ساتو ول میں ایک نیروست اشتیاتی پیرا ہوا' والد ہزرگوار آپ کو اپنی آ تھوں سے اوجھل کرنے کے لئے ہرگز تیار نہ تھے' مگر ہونہا رفرزند کاعلمی اشتیات ون مدن ترقیا۔

منطق وغیرہ علوم عقیلہ دبلی کے مشہور استاذ مولانا محمد اسحاق صاحب سے حاصل کی۔ مولانا محمد اسحاق صاحب کی عمر کا بیآ خری انہ تھا۔ مولانا محمد اسحاق کی رحلت کے بعد آپ نے مولوی محمد ابوب صاحب پراچد رشمۃ الله علیہ سے منطق کی تحمیل کی ۔ تعلیم سے فارغ مونے کے بعد آپ نے دبلی میں مبجد اہل حدیث اجمیری گیٹ کو اپنی مستقل سکونت کے لئے منتخب کیا اور وہاں ' مدرسہ محمد بین' کی با قاعدہ بنیا دوالی۔ ' مدرسہ محمد بین' کو شائفین علوم نبویہ کا مرکز قرار دیا' مدرسہ میں آپ نہا ہے مستعدی سے درس وقد ریس کو آخری عمر تک سرانجام بنیا دوالی۔ ' مدرسہ محمد بین' کو شائفین علوم نبویہ کا مرکز قرار دیا' مدرسہ میں آپ نہا ہے مستعدی سے درس وقد ریس کو آخری عمر تک سرانجام

ہے۔

عدیم المثال خطیب: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ خطیب الهند حضرت مولانا محمد صاحب محدث رحمة الله علیه کوالله تعالی نے خطابت کا ایبا ملکه اور قدرت عطا فر مائی تقی که وه هرموضوع پرنهایت جامع اور مدلل ومؤثر خطا فر ماتے تھے۔ آپ کی آ واز میں ایسی کشش اور تا ثیرتنی که خطبه مسنونه شروع کرتے ہی سامعین پر رفت طاری ہو جاتی اور بعض بے اختیار ہوکر زار وقطار آنو بہانے لگتے تھے اور خطبہ سے متاثر ہوکہ کتنے علانیہ تا بب ہوتے تھے۔ آپ کے مواعظ اور تو حیدی خطاب نے ہندوستان میں تقلید جا مداور شرک و بدعات کی بساط الٹ ڈالی اور بلا مبالغہ لاکھوں آ دمی شرک و بدعات سے تا بب ہوکر سیچ موحد اور شبع سنت بن گئے۔

آپ کا چېره نورانی اورشکل وصورت الیی موہنی اور پیندیده تھی کہ جس کی نظر پڑتی بلاا متیاز مسلک آپ کا معتقداور گرویده ہوجا تا' اس پرآپ کاعمل بالحدیث اوراتباع سنت کا جذبہ سونے پرسہا گے کا کام دیتا۔

وفات: ﴿ الله الله والله والله والله والله والله والله والمعون) [ آپ كل وفات پرمولانا ابوالعارف شادا عظى مؤى في حسب قلب بند بهوجانے سے انقال فرما گئے۔ (الله والله والله واجعون) [ آپ كل وفات پرمولانا ابوالعارف شاداعظى مؤى نے حسب ذیل تاریخ لکھی:

آ ەحفرت العلامەمولا نامحمە جونا گڑھی

لقد مات في الوطن المبارك وفقه سمى رسول الله شيخ محمد فقال بقلب الحزن شاد مورخا تخلى الى الله الحميل محمد

علامه مرحوم کی وفات پرنصف صدی سے زیادہ طویل عرصہ گذرر ہاہے لیکن ان کے علمی برکات اور صدائے حق کی گونج پورے ہندویا ک میں سائی دے رہی۔ اللهم اغفرله و ارحمه و عافه و اعف عنه و اکرم نزله ووسع مدخله۔ آمین۔

بِ مثال تصنیفی خد مات: ہے ہی ہی اللہ تعالی نے مولا نامجر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جونا گرھی کو درس و تد رئیں اور خطاب کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کا نہایت عمدہ ذوق عطا فر مایا تھا۔ آپ نے اپنے قلم سے شرک و بدعت کی بیخ کنی کے لئے تلوار کا کام کیا اور برصغیر کے طول وعرض میں تصلیہ ہوئے شرکیہ مراسم اور تقلیدی جود کو پاش پاش کر ڈالا 'حق کے اس جواب مردسپاہی نے تو حید وسنت کے ہرمحاذ سے دین حق کی حمایت کی ۔ آپ کے قلم امیب سے جوشا ہکا رعلی اور تحقیقی رسائل اور اعلیٰ کتا ہیں مرتب ہو کرشائع ہوئیں وہ اردوز بان میں۔ و پنی علوم کا بڑا قابل فخر سر مایہ ہیں جس کے باراحسان سے اردود نیا بھی سبکدوش نہیں ہو گئی۔ آپ کی اکثر کتا بوں کے نام افظا' 'محمدی' پر شخصہ کا خراس مائل اور کتا ہوں کی دغیرہ! آپ کے چھوٹے بڑے ۔ مثلاً صلاق محمدی' زکو قصمدی' میام محمدی' تج محمدی' برائے محمدی' طریق محمدی' فضال محمدی وغیرہ! آپ کے چھوٹے بڑے دسائل اور کتا ہوں کی تعداد سوسے زیادہ ہے' لیکن آپ کی ان علمی یا دگاروں میں تین شہ پارے ایسے ہیں جن پر پوری ملت اسلامیہ پاک و ہند کو بجا طود پر ہمیشہ نا زر ہےگا اور یہ کتا ہیں تاریخ کے ہردور میں اپ عظیم مؤلف کے نام کوز ندہ اور دوشن رکھیں گی۔

اول: -امام ابن قیم رحمة الله علیه کی مشہور اور نامور کتاب' اعلام الموقعین' ، جودین محمدی کے بیجھنے اور دین حق کی معرفت کے لئے ایک جامع دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ نے '' وین محمدی' کے نام سے اس کا اردو میں تر بمدکر کے امت محمدیہ (علی صاحبها السلوٰ قواتسلیم ) پرایساا حسان عظیم کیا ہے جسے بلاشبر رہتی و نیا تک' ہمیشہ علمی و فدہی حلقوں میں یا دکیا جاتا رہے گا۔

### امام الهندمولا ناابوالكلام آزادكا نامهمبارك بنام مولا نامحمه جونا كرهي

اعلام الموقعين كترجمه كباره مين امام الهند مولانا الوالكلام آزادرهمة الشعليه في بنام مولانا محمر صاحب رحمة الشعليه يون والانامه رقمطرا زفر مايا:

''جی فی اللہ ا' السلام علیم ورحمۃ اللہ بھے معلوم ہوا کہ آپ نے حافظ قیم گی' اعلام الموقعین'' کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ جھے اس فیر سے نہایت خوثی ہوئی ۔ عرصہ ہوا میں نے بعض عزیز وں کو جو ترجمہ کے لئے دلچیں رکھتے ہیں اس کام پر لگایا تھا کہ شخ الاسلام ابن قیم کی مصنفات اردو میں نتقل کریں ۔ چنا نچے فتخب کتابوں میں اعلام بھی تھی لیکن خیم ہے اس لئے اس کی نوبت نہ آئی ۔ مختصرات ثما تع ہو گئیں اب آپ اس طرف متوجہ ہوئے ہیں تو میں کہوں گا آپ نے ایک نہایت موز وں کتاب ترجے کے لئے فتخب کی ہے ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید تو فیق کا رعطا فر مائے ۔ مباحث فقد وحدیث میں متاخرین کا کافی ذخیرہ موجود ہے لیکن اس سے بہتر اور اسے کوئی کتاب نہیں اس کا اردو میں ترجمہ کردینا اس کوشے کی تمام ضرورت بیک دفعہ پوری کردیتی ہیں ۔ خصوصیت کے ساتھ اس کی ضرورت اگریزی تعلیم یافتہ طبقہ کے لئے ہے۔ اس طبقہ میں بہت سے لوگ فرہی ذوق سے آشا ہو چکے ہیں لیکن می مسلک کی خبر نہیں مرورت اگریزی تعلیم یافتہ طبقہ کے لئے ہے۔ اس طبقہ میں بہت سے لوگ فرہی ذوق سے آشا ہو چکے ہیں لیکن می مسلک کی خبر نہیں مرورت اگریزی تعلیم یافتہ طبقہ کی وجہ سے براہ راست مطالعہ نہیں کر سے 'اگر'' اعلام الموقعین'' اردو میں شائع ہوگئی تو ان کی فہم ورسیں ہو ہو گا آگر اس کے ترجمہ کی اشاعت میں آپ کو بچھ مدود سے سکوں۔ رابوالکلام کان اللہ له' از کلکتہ)

''اعلام کا ترجمہ شائع ہوا اور اکا بر ملت وعلائے امت کے ہاتھوں میں پہنچا۔مطالعہ کے بعد حضرت امام الہند نے جو والا نامہ ارقام فرمایا اس کامطالعہ بیجئے' اس سے آپ کوانداز ہ ہوگا کہ حضرت مولانا محمد مرحوم کے اس کا عظیم کی اہمیت کیا ہے۔

#### امام البندمولانا آزاد كادوسرانا مهمبارك بنام مولانا محمد مرحوم

" دجی فی الله "السلام علیم - "اعلام الموقعین" کا ترجمد کی کرنہایت خوثی ہوئی ۔ مباحث فقہ وحدیث اور عکمت تشریع اسلامی میں متاخرین کی کوئی کتاب اس درجہ محققانداور نافع نہیں ہے جس درجہ رہے کتاب ہے ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ اس مفید دینی خدمت پرمتوجہ ہوئے ۔ میں ان تمام لوگوں کو جو فہ ہی معلومت کا شوق رکھتے ہیں اور اصل عربی کا مطالعہ نہیں کر سکتے مشورہ دوں گا کہ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں چونکہ اسلام کے اندرونی فدا ہب ومشارب کی چیجہ گیوں سے عموماً مسلمان باخبر نہیں ہیں اس لئے بسااوقات ان کا فرہی شغف غلط راہوں ہیں ضائع ہوجا تا ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ ان پرواضح کردے گا کہ حکمت ودانش کی حقیق راہ کن لوگوں کی راہ ہے متبین کتاب وسنت کی یااصحاب جدل وخلاف کی ؟ خودصا حب "اعلام الموقعین" اپنے قصیدے" نونیہ" میں کیا خوب فرمائے ہیں:

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم اولو العرفان ما العلم نصبك للخلاف جهالة بين النبى وبين راى فلان (ايني علم دين وي ہے جوقر آن وحديث ميں ہے جومعرفت خداوندي ميں ڈو بے ہوئے فيضان صحبت رسول كے فيض يافتہ صحابہ گرام کی زبانوں سے فلا ہر ہواہے کسی کی رائے کوسنت وحدیث سے فکرانا' رائے کے غلبے کے لئے دلائل قائم کرنااور اپنی جہالت کا شہوت دیتے ہوئے رائے کے جمنڈ سے کے خلاف حدیث بلند کرنے کا نام علم دین نہیں۔)

ضرورت می کداس کتاب کا ترجمہ کتاب کی شکل میں شائع کیا جاتا۔ موجودہ صورت حال کا بینہایت افسوسناک منظر ہے کہ اس طرح کی فیمتی اور ضروری خدمات پراہل خیرواستطاعت کو توجہ نہیں۔ مجھے امید ہے بہت جلدا یہ حالات فراہم ہوجا کیں گے کہ آپ اس کا دوسرا ایڈیشن شائع کر کییں گے۔ یہ بھی آپ نے خوب کیا کہ حافظ عمادالدین ابن کیڑ کی تغییر کا ترجمہ شائع کردیا۔ متاخرین کے ذخیر تغییر میں بیسب سے بہتر تغییر ہے۔ امید ہے کہ اصحاب خیرواستطاعت اس کام میں بھی آپ کے مساعدو مددگار ہوں گے۔ (ابولکام کان الله له کلکتہ ۱۷-۳۱)

دوم: - آپ کی محبوب کتاب' خطبات محمدی' ہے۔ آپ نے اس کتاب کوایسے خلوص اور محنت سے لکھا کہ اس سے ہزاروں مساجد کے منبر گونچ اٹھے اور لا کھوں گھرانے ترانہ محمدی سے سرشار ہوئے۔خطبات محمدی کا درس' مساجد اور دیٹی مجالس میں آج تک مسلسل اور با قاعدہ دیا جارہاہے۔

سوم اخبار محری: - گونال گول تصنیفی خدمات کے علاوہ آپ نے اپنے ''اخبار محری' کے ذریعے ملک میں تو حیدوست کی آواز بلندکی۔''اخبار محری' مدت مدید تک برصغیر کے مطلع صحافت پر توحیدوسنت کا آفاب و ماہتاب بن کر چمکتار ہا'جس کی ضیاء پاش کرنوں سے پورا ملک روشن ہوگیا۔

چهارم تفسير محدى: -سيدنا حضرت على رضى الله تعالى عندف فرمايا:

رضينا قسمته الحبار فينا لنا علم وللجهال مال لان المال يفنى عن قريب وان العلم ليس له زوال

( ہر خض وہی چیز پاتا ہے جواس کی قسمت میں ہوتی ہے علم والوں کو علم ملتا ہے اور مال والوں کو مال ملتا ہے۔حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند فر ماتے ہیں ہمیں تو عطید اللہی علم ہی پسند ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فر مایا ہے۔ جس کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ باقی رہنے والا انمول خزانہ ہے اور مال ودولت تمام ختم ہوجانے والی چیزیں ہیں۔)

حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کے اس فر مان کے تحت آئ ہم و کیمنے ہیں کہ اللہ تعالی نے ویٹی علوم کا جوفز انہ حضرت مولا نامجر رحمۃ اللہ علیہ کے سینہ مبارک بیں ودیعت فر مایا تھا'جس کے بیشتر حصہ کواپی قلم سے ہمیشہ کے لئے محفوظ فر ما گئے' وہ ایک ایسالا فانی چشمہ ہے جس سے تشنگان علم وہدایت ہمیشہ سراب ہوتے رہیں گے قبل ازیں مندرجہ بالاسطور بیس آپ کی علمی یا وگاریں' مثلاً وین محمر ترجمہ اعلام الموقعین' خطبات محمدی اورا خباری محمدی کا کھے تعارف قارئین کی خدمت میں چیش کر ہے ہیں۔اب مولا نامرحوم ومنفور کی اہم ترین وین اسلامی خدمت کا تعارف طالبین وین حق کی خدمت میں چیش کرتے ہیں' جو تغییر محمدی کے نام سے آنے والی مسلمان نسلوں کے سامند کھ گئے ہیں۔ تغییر محمد کیا ہے؟ اس کے متعلق امام الہند' مولا نا ابوالکلام آزاور حمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولا نامحمد صاحب مترجم تغییر این کیشر کے نام یوں خط کہ ما

"جى فى الله ـ" السلام عليكم رحمة الله وبركاته ـ مجهين كراز حد خوشى موئى كه جناب في حافظ عماد الدين ابن كثير كى عربي تغيير كا

اردوتر جمد شائع کیا ہے۔متاخرین ک ذخیر اتفیر میں بیسب سے بہتر تفییر ہے۔امید ہے کداصحاب خیر واستطاعت اس کام میں بھی آپ كمساعدومددگار بول مح\_ (ابوالكلام كان الله له از كلكته ٢٦ فرورى١٩٣٧م)

مولا نامحرصا حب مرحوم کی بیا ہم ترین یادگار ورآن کر ہم کی اردوزبان میں ایک بےمثال نادرروز گارتفسیر سے اردو زبان میں قرآن پاک پرایک بہترین کتاب کااضافہ ہوگیا ہے۔اگر بیمبارک تغییر وجود میں نئآتی توار دوداں حضرات ایک قیمتی ذخیرہ علم کےمطالعہ

سے مروم رہتے۔اس تفیر پرمولانا کوجس قدر بھی خراج بھیسن پیش کیاجائے کم ہے۔اس تفیرے آنے سے ہرمسلمان کے لئے سلف صالحین کی روشی کے مطابق قرآن مجید کا بھینا آسان ہو گیا ہے۔ تغییر ابن کثیر کا ترجمہ کرتے ہوئے مولا نامرحوم نے دیل کی نہایت پیاری رسلی اردوز بان اختیار فرمائی ہے ترجمہ میں ایساعام فہم انداز اختیار کیا ہے کہ ترجمہ اوراصل کتاب میں فرق کرنامشکل ہے۔ تفاسیر میں تغییر ابن کثیر کا درجہ ایبا ہی ہے جیسے آسان میں ستاروں کے مقابلہ میں چود ہویں رات کے جاند کوحاصل ہے۔ یا یوں بیچھے کہ کتب احادیث میں جومقام "اصح الكتب بعد كتاب الله" صح بخارى كوحاصل بئ اليابى مقام كتب تفاسير مين تفييرا بن كثير كوحاصل ب-







#### چندا ہم مضامین کی فہرست چندا ہم مضامین

| No.  | AAAAAAAAAAAAAAAAAA                                    | तेले क्      |                                                                          |
|------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 45   | • الحمد كالتعارف ومفهوم                               | 22           | • حمدوثناء کے حقوق کا واحد ما لک                                         |
| 41   | • آمين اور سورهٔ فاتحه                                | *(*          | • حجت تمام رسول الله عظی                                                 |
| 45   | • اس مبارک سورت کے فضائل کا بیان                      | **           | • بيوپارى علاء كاحشر                                                     |
| ۸r   | • سات کبی سورتول کی فضیلت                             | 20           | • تَفْسِرِ كَا بَهْتِر يَنْ طَرِيقِهِ                                    |
| 79   | <ul> <li>حروف مقطعات اوران کے معنی</li> </ul>         | ۲۵           | • اہمیت صدیث                                                             |
| 44   | • تحقیقات کتاب                                        | ۲A           | • اپنی رائے اور نفسیر قرآن                                               |
| ۷٣   | • متقين کي تعريف                                      | p=+          | • قرآن حکیم ہے متعلق کچھ معلومات                                         |
| 4    | • مدایت کی وضاحت                                      | ۳۱           | • آیت کے نقطی معنی                                                       |
| ۷۵   | • ایمان کی تعریف                                      | . ٣٣         | <ul> <li>بهم الله الرحمن الرحيم اورمختلف اقوال اورسورهٔ فاتحه</li> </ul> |
| 44   | • قيام صلوة كيايج؟                                    | <b>. . .</b> | • سورهٔ فاتحه کی نضیلت                                                   |
| ۸٠   | • مدایت یا فته لوگ                                    | ۲۳           | • بسم الله با آواز بلندياد بي آواز سے؟                                   |
| ۸۳   | • منافقت كي قسميل                                     | سويم         | • رسول الله عَلَيْكُ كا الدازقرات                                        |
| ۸۵   | • شک وشبہ بیاری ہے                                    | ٣٣           | • فصل بهم الله كي فضيات كابيان                                           |
| 91   | • شک گفراورنفاق کیاہے؟                                | 4            | • الله نے اپنے تمام (صفائی) نام خود تجویز فرمائے میں                     |
| 90   | • منافقین کی ایک اور پہچان                            | MA           | <ul> <li>الله كےمترادف المعنی کوئی نام نبیں!</li> </ul>                  |
| 94   | • تعارف الدبزبان اله                                  | ĩ۸           | • الرحمٰن اورالرحيم كے معنی<br>• الرحمٰن اورالرحيم كے معنی               |
| 99   | • اثبات وجوداله العلمين                               | ۵۰           | • الحمديلة كي تفسير                                                      |
| 1+1  | • تصديق نبوت اعجاز قرآن                               | ۵۱           | • حمد کی تفسیرا قوال سلف ہے<br>سندہ ب                                    |
| 110" | • خلافت آ دم کامفهوم                                  | ۵۳           | • بہت بخشش کرنے والا بڑامہر ہان!<br>حقیقہ                                |
| 114  | <ul> <li>خلیفه کے فرائض اور خلافت کی نوعیت</li> </ul> | ۵۳           | • حقیقی وارث و ما لک کون ہے؟                                             |
| ITT  | • تعارف ابليس                                         | ۵۵           | • عبادت كامنهوم                                                          |
| irm  | • اعزازاً دم عليه السلام                              | ۲۵           | • عبادت اورطلب                                                           |
| 174  | • جنت بے حصول کی شرائط                                | ۵۷           | • حصول مقصد کا بهترین طریقه                                              |
| 174  | • بنی اسرائیل سے خطاب                                 | ۵۸           | • صراطمتنقیم کیاہے؟                                                      |
| 100  | • دوغلاین اور بهبودی                                  | 4.           | • انعام يافية كون؟                                                       |
| 100  | <ul> <li>مبلغین کے لئے خصوصی ہدایات</li> </ul>        | ٧٠           | • مغضوب كون؟                                                             |
|      |                                                       |              |                                                                          |

| صبركامفهوم                                                       | 177         | • مدينه منوره انضل يا مكه مرمه؟                        | rii         |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| حشر كامنظر                                                       | ١٣٣         | <ul> <li>دعائے ابراہیم علیہ السلام کا ماحصل</li> </ul> | · PPI       |
| بهوديها حسانات البهيكي تفصيل                                     | 100         | <ul> <li>توحید کے دعوے اور مشرکین کا ذکر</li> </ul>    | 777         |
| احسان فراموش يهود                                                | الدلد       | • از لی اور ابدی مستحق عبادت الله وحده لاشریک          | rrm         |
| ا يهودكون مين؟                                                   | IMA         | • الل تتاب كي تقديق يا تكذيب!                          | 770         |
| وعبدشكن يهوو                                                     | IM          | • شرطنجات                                              | 777         |
| المجست بازى كاانجام                                              | ۱۵۳         | • مشرکین کے اعمال سے ہیزاری                            | 77 <u>/</u> |
| ، بلاوجبنجسس موجب عماب ہے                                        | 101         |                                                        |             |
| ، یبودی کردار کا تجزی <sub>ه</sub>                               | ۲۵۱         |                                                        |             |
| ، امی کامفہوم اور ویل کے معنی                                    | 169         |                                                        |             |
| • اوس وخزرج اور دیگر قبائل کودعو هاشحاد                          | 141"        | •                                                      |             |
| • خود پیند یهودی مورد عمّاب                                      | IYA         |                                                        |             |
| <ul> <li>مبابله اوریبودی مع نصاری </li> </ul>                    | 149         |                                                        |             |
| • خصومت جرئيل عليه السلام موجب كفروع صيان                        | 14.         |                                                        |             |
| • سليمان عليه السلام جا دوگرنبيس تقھ                             | 120         | •                                                      |             |
| • جادوکی اقسام                                                   | 174         |                                                        |             |
| و جادواورشعر                                                     | ۱۸۵         |                                                        |             |
| ، مسلمانو کافرون کی صور کباس اور زبان میں مشابہت بچو!            | 114         |                                                        |             |
| ، تبدیلی مینتیخ ۔اللہ تعالی مختار کل ہے                          | IAA         |                                                        |             |
| ، کثر ت سوال حجت بازی کے مترادف ہے!                              | 14+         |                                                        |             |
| ، قومی عصبیت باعث شقاوت ہے                                       | 191         |                                                        |             |
| ، شیطان <i>صفت مغرور بیبودی</i>                                  | 191"        |                                                        |             |
| • نصاریٰ اور یہودی مکا فات عمل کا شکار!                          | 191         |                                                        |             |
| <ul> <li>کعبصرف علامت وصدت وسمت ہے اللہ کا جمال وجلال</li> </ul> |             |                                                        |             |
| غیرمحدود ہے                                                      | 194         |                                                        |             |
| • الله بمى مقتدراعلىٰ ہے كے دلائل                                | 199         |                                                        |             |
| • طلب نظاره _ا یک حماقت                                          | <b>r</b> +1 |                                                        |             |
| • آپُ نفیحت کی حد تک مسئول ہیں                                   | <b>r•r</b>  |                                                        |             |
| • دین حق کاباطل سے مجھوتہ جرم عظیم ہے                            | r• r        | · .                                                    |             |
| • امامتوحيد                                                      | ۲+۵         |                                                        |             |
| • كَكُمَلُ اسلام                                                 | r•0         |                                                        |             |
| • شوق زیارت اور بره هتا <i>ب</i>                                 | <b>r</b> •∠ |                                                        |             |
| • عبدجومترادف حقم ہے                                             | r+9         |                                                        |             |
|                                                                  |             |                                                        |             |

## بنالسالغراج

جروثناء کے حقق ق کا واحد مالک: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ثَمَامِ تَرِیفِیسِ اس الله کے لئے مزاوار ہیں جس نے اپنی کتاب کواپی حمد کے ساتھ شروع کیا اور فرمایا '' اَلْحَمُدُ لِلّٰهِ الَّذِی اَنْزَلَ عَلَی عَبُدِهِ فَرَمِیا '' اَلْحَمُدُ لِلّٰهِ الَّذِی اَنْزَلَ عَلی عَبُدِهِ الْکِنْبَ '' الْحَمُدُ لِلّٰهِ الَّذِی اَنْزَلَ عَلی عَبُدِهِ الْکِنْبَ '' الْحَمُدُ لِلّٰهِ الَّذِی اَنْزَلَ عَلی عَبُدِهِ الْکِنْبَ '' الْحَمُدُ لِلّٰهِ الَّذِی اَنْزَلَ عَلی عَبْدِهِ الْکِنْبَ '' الْحَمُدُ لِلّٰهِ الَّذِی اَنْزَلَ عَلی عَبْدِهِ الْکِنْبَ '' الْحَمُدُ لِلّٰهِ اللّٰذِی اَنْزَلَ عَلی عَبْدِهِ رَحِی ہِی اِللّٰہِی اللّٰہِی اللّٰہِی اللّٰہِی اللّٰہِ اللّٰہِی اللّٰہِ اللّٰہِی اللّٰہِ اللّٰہِی اللّٰہِی اللّٰہِی اللّٰہِی اللّٰہِی اللّٰہِی اللّٰہِ اللّٰہِی اللّٰہِ اللّٰہِی اللّٰہِ

الل بنت اورائل جہنم كانجام كابيان كرك ارشاد بوتا به 'وَتَرَى الْمَلْفِكَةَ حَآفِيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمُدِ رَبِّهِمُ وَقُضِى بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ' يَعِنْ وَ دَيَعِكُا كَفَرِشَةَ عُرَّ خداوندى كو چارول طرف كَيْم وَقُضِى بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ' يَعِنْ وَمِي اللّهِ مِن كَاورا بِهِ مِن كَاورا بِهِ مِن كَاورا بِهِ مِن كَاورا بِهِ وَقَيْلَ الْحَمُدُ لِلَّهِ وَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ لَلَّهُ اللّهُ لَا اللهُ اللّهُ لَا اللهُ اللهُ لَا اللهُ الله

مِنْتَحْتِهِمُ الْاَنْهُرُ فِي حَنْتِ نَّعِيْمِ دَعُواهُمُ فِيهَا سُبُحْنَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمُ فِيهَا سَلَمٌ وَاخِرُدَعُواهُمُ أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ مِنْتَحْتِهِمُ الْاَنْهُرُ فِي حَنْتِ نَعِيْم دَعُواهُمُ أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ " يَعِيْ ايمان كي ما تعن ايمان كي المان كي ايمان كي وجه الناف اللهم " وجي العلمين " وجي المعام كاتفه وكا - اور وياسب كي يكاريمى جن مي يعن جن مين ان كي واز " سبحانك اللهم" وجي هو كي اور آپس مين سلام كاتفه وكا - اور وياسب كي يكاريمى

ہوگی کہ سب تعریفیں اس اللہ ہی کے لئے ہیں جوتمام جہان والوں کا رب ہے-جِمْت تمام رسول الله عَلَيْنَةُ: ﴿ ثُلُومُ لَلْهُ الذي ارسل رُسُلًا مُّبَشِّرِيُنَ وَمُنُذِرِيُنَ لِفَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُمَّةً بَعُدَ الرُّسُلِ" يعنى الله بى ك لئ تحريف بجس في است رسولول كوخوش خرى دين والي اورخر داركر في والي بناكر بهيجا تا كەرسولوں كة جانے كے بعدلوكوں كى كوئى جحت الله تعالى پر باقى ندر ہے-ان رسولوں كاسلسله نبى امى عربى كى مدنى سالله پرختم كيا جوسب سے زیادہ واضح راہ کی راہنمائی کرنے والے ہیں-آپ کے زمانہ سے لے کر قیامت تک جتنے جنات اور انسان ہیں ان سب کی طرف آپ كى رسالت تحم محكم ہے-جىياكة (آن ياك ميں ہے ' قُلُ يَايُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ اِلدَّكُمُ جَمِيُعًا'' الْحُال نِي اتْم كهدو کہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں- وہ اللہ جوآ سان وزمین دونوں کا ما لک ہے- جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جوجلاتا ہےاور مارتا ہے۔ پس اے لوگو! تم سب ایمان لا وَاللّٰہ تعالیٰ اوراس کے اس رسول پر جو نبی ہیں امی ہیں۔ جواللہ تعالیٰ پراوراس ک تمام باتوں پرایمان رکھتے ہیں-لوگو! انہی کی پیروی میں تہاری ہدایت مضمر ہے-ارشادر بانی ہے ''لِانُذِرَ کُمُ بِهِ وَمَنُ بَلَغَ'' تاکہ میں مہیں ڈراؤں اورانہیں بھی جنہیں بیاللہ کا کلام پنچے۔ یعنی عربی عجمیٰ کالے گورے جس انسان کے بھی بیقر آن پنچے۔ آنخضرت علیہ اس ك لتة ورانے والے بيں- چنانچ الله تعالى نے فرمايا "وَمَنُ يَكْفُو بِهِ مِنُ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُةً" ليني"اس كساتھ كفر کرنے والاجہنمی ہے۔'' پس جوکوئی قرآن کے ساتھ کفر کرئے وہ بحکم قرآن جہنمی ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم کا ارشاد ہوتا ہے۔'' فَذَرُنِی وَمَنُ يُكَذِّبُ بِهِذَا الْحَدِيثِ سَنَسُتَدُ رِجُهُمُ مِّنُ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ٥ " يَعِيْ الْ جَثْلان والول كومير حوال كردو- مي انہیں اس طرح بندر تک کیڑوں گا کہ انہیں معلوم بھی نہ ہو-رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میری پیٹیبری عام ہے- ہرسرخ وسیاہ کی طرف پیٹیبر ہنا کے بھیجا گیا ہوں-مجاہدٌ فرماتے ہیں یعنی کل جن وانس کی طرف- پس آنحضرت ملطی تنام انسانوں اور جنات کی طرف اللہ کے رسول ہیں-سب کوالہ الکریم کی وجی اور عزت والے قرآن کوآپ پہنچانے والے ہیں-جس یاک کتاب کے پاس کسی طرف سے باطل پھنگ ہی نہیں سکتا۔ جو حکمتوں اور تعریفوں والے اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پاک کلام کو بیجھنے کی تا کید بھی اس میں کر دی ہے۔ فرمایا کہ ''تم قرآن یاک میں تد براورغور وفکر کیوں نہیں کرتے۔ اگر بیاللہ کے سواکسی اور کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں بہت پچھ اختلاف ہاتے''اور دوسری جگہ فرمایا''اس مبارک کتاب کوہم نے تیری طرف اتارا تا کہ لوگ اس میں غور وخوض کریں اور عقلندلوگ نقیحت پکڑیں'ایک اور جگہ فرمایا'' بیلوگ قرآن سجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے - کیاان کے دلوں پر قفل لگ گئے ہیں؟''

پلزین ایک اور جلد فرمایا میں پوت فران بھنے ہو گی یوں بیس سے حدیدان سے دول پر کا ملت ہے ہیں ۔ بیو پاری علماء کا حشر: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لِسَ علماء پرواجب ہے کہ کلام اللہ کا مطلب واضح کر دیں اور اس کی صحیح تفسیر کریں اور اسے با قاعدہ اپنا محور علم بنائیں اور سیسیں اور سمھائیں۔ اللہ تعالی فرما تا ہے''ہم نے کتاب والوں سے عہد لیا کہ وہ اسے بیان کرتے رہیں (اس کے احکامات) چھپائیں نئین لیکن ان لوگوں نے اسے پیٹے پیچھے ڈال دیا اور اس کے بدلے دنیا طلب کرنے لئے۔ ان کا بدیو یارنہا ہے تی براہے۔''اور جگہ فرمایا'' جولوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑ ہے مول کے بدلے بیچتے پھرین'ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ان سے اللہ

تعالی بات چیت نہیں کرے گا'ندان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا'ندانہیں پاک کرے گا بلکدان کے لئے در دناک عذاب ہے''پس جولوگ ہم سے پہلے کتاب اللہ دیئے گئے تھے اور انہوں نے اس سے منہ پھیرلیا اور دنیا کے حاصل کرنے اور اس کے جمع کرنے میں مشغول ہو گئے اور الله تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں کے پیچھے پڑ کراللہ کی پاک کتاب کوچھوڑ دیا' پروردگار نے ان کی فدمت کی۔مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ ایسا کام نہ کریں جو خدمت کا سبب ہے - بلکہ انہیں جاہئے کہ احکام اللی کی تغییل میں بدول وجان لگے رہیں اور قر آن یاک کے سیمھنے سکھانے سیمھنے اور سمجھانے میں مشغول رہا کریں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے'' کیا ایمان والوں کے لئے اب تک وہ وفت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر ے اور جوان کی طرف حق اترا ہے اس سے کانپ اٹھیں اوران کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی-لیکن کچھز مانہ گذرتے ہی ان کے دل بخت ہو گئے۔ اکثر لوگ نافر مان ہو گئے جان لو کہ مردہ زمین کوجلا نا اللہ بی کا کام ہے۔ ہم ٓنے تو تمہاری تجھ بوجھ کے

مقدمه

لئے اپنی آیتیں بیان کردیں' ان دونوں آیتوں کے ترجمہ میں غور کرو-کس لطافت کے ساتھ بیان فر مایا ہے کہ جس طریح پارش سے خشک زمین لہلہانے لگتی ہے اس طرح ایمان اور ہدایت سے وہ دل جونافر مانیوں اور گناہوں کے باعث سخت ہو گئے ہوں مزم پڑ جایا کر سے ہیں-الله بزرگ و برتر اور جواد و تخی سے قبولیت کی امید پر ہم بھی دعا کرتے ہیں کدوہ مالک جمارے دلول کو بھی فرم کردے - آمین

تفسير كابهترين طريقه: 🖈 🖈 سنواتفسير كابهترين اورضيح طريقه بيه كداول توقرآن كي تفسيرقرآن على عبو-اس كے كدايك بيان کہیں مخصر ہے تو کہیں اس کی تفصیل بھی ہے اس کے بعد قرآن کی تفسیر حدیث سے ہوتی ہے اس لئے کہ حدیث قرآن کریم کی شرح اور تفسیر ے بلکہ حضرت امام ابوعبداللہ محرین اور لیس شافعی رحمت اللہ علیے فرماتے ہیں کدرسول اللہ علق نے تمام احکام قرآن ہی سے مجھے ہوئے ہیں-الله تعالی کا فرمان ہے ' ہم نے تم پر بیکتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اللہ کے سمجھائے ہوئے احکام کے مطابق فیملہ کرسکو-خبر دار! تم خیانت کرنے والوں کے طرف دار نہ بنا -''ایک جگدار شاد ہوتا ہے۔''ہم نے تو تم پراس لئے میہ کتاب نازل فرمائی ہے کدوگوں کے اختلافات کا تصفیہ کردیا کرو- بیکتاب ایمان داروں کے لئے ہدایت ورحت ہے''- ایک اور مقام پر فرما تا ہے-''ہم نے اس

ذكر وتهارى طرف اس لئے نازل كيا كمةم الے لوگوں كوترف بحرف پہنچادوتا كدده فكركر تكيين "-اہمیت صدیث: 🌣 🖈 رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں'' جھے کو بیقر آن دیا گیا ہے اور ای کے مانندا یک اور چیز بھی اس کے ساتھ دی گئی ہے'' اس سے مرادسنت ہے۔ یہ یا در ہے کہ حدیثیں بھی اللہ کی وی ہیں جس طرح قرآن پاک بذر بعدومی اترا اس طرح حدیث رسول مجی وحی اللی ہے گرقر آن دی متلو ہے اور حدیث وی غیر متلو-حصرت امام شافعی رحمته الله علیه اور دوسرے بوے بوے ائمہ نے اس حفیقت کو دلائل سے البت كرديا بيكن يهال اس كے بيان كرنے كاموقع نہيں-مقصديہ بے كقرآن باك كي تغييراولاً خودقرآن مجيد سے كونى ع ہے - رسول الله الله علی نے جب حضرت معاذرض الله عنه کوئین کی طرف بعیجا تو دریافت کیا کہ تھم (فیصلہ) کس طرح کرو مے؟ جواب دیا-"كتاب الله ي" - فرمايا" أكراس من نه ياؤتو؟" كها" سنت رسول الله ي-" كها" أكراس مين بحى نه ياؤتو؟" كها" اب اجتها دكرون گا-''حضور نے یہ جواب من کران کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فر مایا''اللہ کاشکر ہے کہ اس نے اپنے نی کے قاصد کواس بات کی توفیق دی جواس کے نبی کو پیند ہے' - بیحدیث مند میں بھی ہے اور سنن میں بھی اوراس کی سند بھی بہت عمدہ ہے- بینی اپنی جگداس کا شہوت بھی موجود ہے-

قر آن نهمی کا بهترین انداز اقوال صحابه یکی روشنی میں: ۱۶۰۰ اس بنا پر جب کسی آیت کی تغییر قر آن مدیث دونوں میں نہ ملے تو

اتوال محابة كى طرف رجوع كرنا جا بيع مو تفير قرآن كوبهت زياده جانة تصاس لئے كه جوقرينے اورا حوال اس وقت تنظ ان كاعلم انبى

مقدمه کوہوسکتا ہے۔ وہ اس وقت موجود اور حاضر تھے۔ علاوہ ازیں کامل سمجھ بو جؤ صحیح علم اور نیک عمل بھی انہیں حاصل تھا۔ بالحضوص ان بزر کوں کو جو ان میں بڑے مرتبہ کے ادرز بروست عالم تھے- بلاشبہ چاروں خلفاء جوراشد اور ہدایت یافتہ تھے یعنی حضرت ابو بکرصدیق حضرت عمر فاروق' حضرت عثان ذی النورین حضرت علی رضی الله عنهم علی حذ القیاس عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه-حضرت عبدالله فسي مروی ہے فر ماتے ہیں''اس اللہ کی تئم جس کے سواکوئی عبادت کے لاگتی نہیں کتاب اللہ کی کوئی آیت الی نہیں جے میں نہ جانتا ہوں کہ یکس کے بارے میں نازل ہوئی؟اور کہاں نازل ہوئی؟ میں اگر جانتا کہ کتاب اللہ کے علم ہے متعلق کوئی مجھ سے زیادہ جانتا ہے اور وہاں تک میں سی طرح پہنے بھی سکتا ہوں تو ضروراس کی شاگر دی میں اپنے آپ کو پیش کرتا'' - آپ میکی فرمائے ہیں کہ' ہم میں سے ہر محض جب تک دس آنتوں کا پورا مطلب نه جان لیتااوران برعمل نه کرلیتا گیار موی آیت نه پڑھتا''-حضرت عبدالرحمٰن ملمی تابعیٌ فرماتے ہیں کہ ہم نے جن سے قرآن سیکھا' وہ ہم سے فر مایا کرتے تھے کہ ہم نے رسول اللہ علی سے برد ھا'جب تک ہم دس آ بنوں کاعلم عمل حضور سے نہ سیکھ لیتے' آ کے نہ بردھتے - غرض قرآن كاعلم اورقرآن يرعمل دونوں بى سيكھا- انبى ميں سے ايك حمر البحر حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما ہيں جورسول الله علي ك بيازاد بهائي اورير جمان القرآن بي-حضورً نا ال ك لئ بركت كى دعا كمتمي اورفر ما ياتها "اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل"الثدانيين وين كي مجمدعطا فرما اورقر آن كي تغيير كاعلم بعي نصيب كر-حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فرمايا كرتے تھے؛ قرة ن كے بہترين ترجمان حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عند ہيں-

حضرت عبدالله بن معود کے اس قول کو پیش نظرر کھ کر خیال سیجئے کہ ان کا انقال سن۳۲ ھیں ہوا اور حضرت عبدالله بن عباس اس کے بعد بھی چھتیں سال تک زندہ رہے تو اس مدت میں آپ نے علم میں کس قدرتر تی کی ہوگی-حضرت ابودائل فرماتے ہیں کہ حضرت علیٰ کے ز مانہ میں حضرت عبداللہ بن عباس امیر حج مقرر ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے خطبہ میں سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی اوراس عمد گی سے تغییر کی کہ اگرترک ودیلم کے کفار بھی من لیتے تو یقنینا مسلمان ہوجاتے۔ بعض روانتوں میں ہے کہ آپ نے اپنے اس خطبہ میں سورہ نور کی تفسیر بیان فر مائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسمعیل بن عبد الرحمٰن سدی کبیرا ٹی تفسیر میں انہی دونوں بزرگوں سے اکثر تفسیر نقل کیا کرتے ہیں لیکن بھی جھی اہل كتاب سے يہ بزرگ جوروايت لياكرتے بين اسے بھى بيان كرديتے بيں- بنى اسرائيل سے روايت لينا مباح ہے- سيح بخارى ميں حضرت عبدالله بن عرص مروی ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا''میری طرف سے پنجادیا کرواگر چدایک آیت ہی ہو''- بنی اسرائیل سے بھی روایت لینے میں کوئی حرج نہیں' مجھ برقصدا مجموٹ بولنے والاقطعا جہنمی ہے-حضرت عبداللہ بن عمر نے جنگ برموک میں دوبوریاں یہودو نساری کی کتابیں پائی تھیں ان کی ہاتیں بھی وہ اس صدیث کو مدنظر رکھ کرنقل کر دیا کرتے تھے لیکن میہ یا درہے کہ بنی اسرائیل کی ہیروایتیں مرف مسلد کی مفہوطی اور اس کی گواہی کے لئے لائی جاتی ہیں خودان سے مسائل ثابت نہیں کئے جاسکتے -

امرائیلی روایات اور بے جانجسس: ﴿ ﴿ ﴿ روایات بنی اسرائیل تین قتم کی ہیں۔ ایک تووہ جن کی تقید بی خود ہمارے ہال موجود ہے لینی قرآن پاک کی کسی آیت یا حدیث کے مطابق اسرائیل کی کتاب میں بھی کوئی روایت ال جائے اس کی صحت میں تو کوئی کلام نہیں دوسرے وہ جن کی تکذیب خود ہمارے ہاں موجود ہولیعنی کسی آیت یا حدیث کے خلاف ہو-اس کے غلط ہونے میں کوئی شبہیں - تیسرے وہ کہ جس کی نہ ہم تعدیق کر سکتے ہیں نہ تکذیب اس لئے کہ ہمارے ماس تو نہ کوئی ایسی روایت ہے جس کی تعدیق سے ہم اسے سیح کہ سکیس نہ کوئی ایسی روایت جواس کے نخالف مواوراس بنایر ہم اسے خموٹ یا غلط کہ سکیں -لہذاریتیسری تئم کی روایتیں وہ ہیں جن سے ہم خاموش ہیں ندانہیں غلط

مقدمه

کہیں ضیح سمجھیں - البتہ انہیں ذکر کرنا جائز ہے اور بدروایتیں ہیں بھی الی جن سے ہمارے دین کا کوئی فائد ونہیں -

علاوہ ازیں الی باتوں کی وجہ سے خود الل کتاب میں بڑے بڑے اختلا فات موجود ہیں اور انھیں کی وجہ ہے ان روایتوں کو لینے

والم مسرین میں بھی اختلاف پائے جاتے ہیں-مثلاً اصحاب كبف كے نام ان كے كت كارنگ ان كى كنتى حضرت موى عليه السلام كى لكرى

کس درخت کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیدالسلام نے جن پرندول کوکلز نے کلڑے کردیا تھااور پھراللہ کے تھم سے وہ جی اٹھے وہ پرندے کون کون سے تھے؟ اور جس مقول كوحفرت موى عليه السلام كے زمانے ميں گائے ذبح كركے اس كے كوشت كا ايك كلز الكايا تھا اور اس سے اللہ نے

اسے زندہ کردیا تھا۔ وہ گلزا کونسا تھا اور کس جگہ کا تھا؟ وہ کونسا ورخت تھا جس پرموکیٰ علیہ السلام نے نور دیکھا تھا اور اس میں اللہ کا کلام سنا تھا؟

وغیره وغیره پس بیده چیزیں ہیں جن پراللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے اور جمیں ان کا جاننا نہ جاننا' کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا نہاس کی تہہ میں

میں کوئی دین فائدہ ہے ندو نیوی-البستاس اختلاف کونل کرنا جائزہے جیسے کہ خود قرآن یاک نے اصحاب کہف کی گفتی کا اختلاف نقل فرمایا

ب "سَيقُولُون تَلْنَةٌ رَّابِعُهُم كَلْبُهُم " الخ يعن" بيلوگ كبيس ك كاصحاب كبف تين تصاوران كاكتاچوتها تهااوركبيس كي ياخ تص

اور چھٹا کتا تھا۔ بیسب ڈھکوسلے ہیں' وہ بیمی کہیں گے کہ دہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا۔ اے نبی اتم کہدود کہ ان کی گنتی میرارب ہی بخونی جانتا ہے۔تم ان سے اس بارے میں صرف سرسری گفتگو کرواوراس بارے میں ان سے نہ پوچھو۔''اس آیت نے بتلا دیا کہ میں ایسے مقام میں کیا کرنا چاہئے-اللہ تعالیٰ نے یہاں تین قول بیان فرمائے ہیں- دوکوتو ضعیف قرار دیااور تیسرے پرضعف کا تھمنہیں لگایا جس سے

معلوم ہوتا ہے کہ بچے ہے کیونکہ اگر یہ بھی باطل ہوتا تو ان دونوں کی طرح اسے بھی روکر دیا جا تا۔ پھرساتھ یہ بھی ارشا دفر مایا کہ ان کی تعدا د کاعلم جبتمهیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا' چرتم اس کی جمان بین میں کیوں لگو؟ کیوں نہ کہدووکدان کی گنتی کا حقیق علم صرف اللہ تعالیٰ کوہی ہے۔

بہت کم ایسےلوگ ہیں جنہیں اللہ نے ان کی صحح تعداد پرمطلع فر مایا ہے۔ جب بیمعلوم ہو چکا کہ وہ انگل پچو باتیں بنار ہے ہیں پھران کے پیچھے پڑنے اوران سے دریافت کرنے کی کیا ضرورت؟ ای طرح ان آنتوں سے معلوم ہوا کہ کسی اختلاف کوفقل کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ تمام اختلافی اقوال بیان کردیئے جائیں۔ میچی غیر سی میچی پر تشبیہ کردی جائے اوراس اختلاف کا فائدہ بھی بیان کردیا جائے تا کہ بیکار کام میں پرد کر

کوئی مخص کار آمد شغل سے محروم نہ ہو جائے۔ جو مخص اختلاف نقل کرتے ہوئے تمام اقوال بیان نہ کریے تو پیجی اس کا قصور ہے۔ ممکن ہے ۔ ٹھک تول وہی ہو جے اس نے چھوڑ دیا۔ اس طرح جومنی اختلاف نقل کر کے فیصلہ کئے بغیر چھوڑ دیے وہ بھی تقفیر کرے گا۔اگرغیر میچ کو جان بوجھ کرچیچ کہدد ہے تو پھروہ جھوٹا ہےا دراگر جہالت سے ایسا کیا تب بھی خطا کار ہے۔ای طرح جو محض کسی ایسی باریک بات میں جس میں کوئی برا فائدہ نہ ہؤبہت سارے اختلافی اقوال نقل کردے یا ایسے اختلا فات کرنے بیٹھ جائے جن کے الفاظ مختلف ہوں گے مگر نتیجہ کے اعتبار سے

یا تواختلاف بالکل بن اٹھ جاتا ہو یا بوئمی معمولی سارہ جاتا ہو وہ بھی اپنے عزیز وقت کو برکار کرے گا اور بے مقصد کا م کرے گا-اس کی مثال الى ب جيسے كوئى فخص دوجھوٹے كيڑے يہن لے- بھلائى اورسىدى بات كى توفيق اللہ تعالى بى كے ہاتھ ہے-

الیے موقع پرتابعین کی تغییر سے مدد لی جائے''جیسے مجاہد بن جبیر (جوتغییر میں اللہ کی ایک نشانی تھے ) فرماتے ہیں کہ میں نے تین مرتبہ اول سے ٱ خرتك حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عند سے قرآن پاك سيكھاا ورسمجها- ايك ايك آيت كو پوچھ بوچھ كو سمجھ كھھ كر پڑھا- ابن ابي

آخری طریق تفسیر : 🌣 🌣 فصل: جب کسی آیت کی تغییر قرآن وحدیث اورا قوال صحابه تینوں میں ندیلے تو اکثر ائر دین نے کہا ہے که''

ملیک فرماتے ہیں' نود میں نے حضرت مجامد کود یکھا کہ کتاب قلم دوات لے کر حضرت ابن عباس کے پاس پہنچا کرتے اور تفسیر قرآن دریافت

کر کے اس میں تحریر فرماتے - قرآن کریم کافیرای طرخ قل فرمائی' - حضرت سفیان اور گ کافرمان تھا کہ جاہد جب کسی آیت کی تفییر کردیں تو پھراس کی مزید تحقیق کرنا ہے سود ہے۔ بس ان کی تغییر کافی ہے۔ حضرت مجاہد گی طرح حضرت سعید بن جبیر' حضرت عکر مہ جو حضرت عبدالللہ بن عباس کے حمول سے اور حضرت عطاء بن ابور باح' حضرت حسن بھری' حضرت مسروق بن اجدع' حضرت سعید بن میتب' حضرت ابو العالیہ' حضرت رہے بن انس' حضرت قادہ اور حضرت فیجا ک بن مزاحم دغیرہ تا بعین اور ان کے بعد والوں کی تغییر بیں معتبر مانی جا تمیں گ ۔ بھی العالیہ' حضرت رہے بن انس' حضرت قادہ اور حضرت فیجا ک بن مزاحم دغیرہ تا بعین اور ان کے بعد والوں کی تغییر میں ان بزرگوں کے اقوال جب ذکر کئے جاتے ہیں اور ان کے الفاظ میں بظا براختلاف نظر آتا ہے تو ہے الیہ بھی ہوتا ہے کہ کسی آتے ہیں کہ اس آیت کی تغییر میں اختلاف ہے حالانکہ حقیقتا ایسانہیں ہوتا بلکہ کسی نے ایک چیز کی تعبیراس کے لازم سے کی' کسی نے اس کی نظیر سے کسی نے اس چیز کو بی بیان کر دیا۔ پس ان صورتوں میں گوالفاظ میں اختلاف ہولیکن منی ایک بی رہے۔ واللہ المهادی

شعبہ بن تجاج کہتے ہیں کہ جب تابعین کے اقوال فروی مسائل میں جمت نہیں او تغییر قرآن میں کیے جمت مان لئے جائیں؟ شعبہ کا یقول سیح ہے کہ ان سے اختلاف کرنے والے پران کے اقوال جمت نہیں البنته ان کے اجماعی اقوال کے جمت ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہاں اختلاف کے وقت ندان کا قول آپس میں ایک دوسرے پر جمت ہے نہ غیروں پر-الی صورت میں لغت قرآن صدیث عام لغت عرب اور اقوال صحابہ کی طرف رجوع کیا جائے گا۔

تفسیر قرآن اوراکشر اسلاف کاروید: ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ بی وجد تنی که ساف کی ایک برسی جماعت بلاعلم تغییر کرنے سے بہت ڈرتی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عند کا فرمان ہے' مجھے کوئی زمین اٹھائے گی اور کونسا آسان ساید دے گا اگر میں قرآن میں وہ کہوں جونہیں جانتا'۔آپ سے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے فرمان وَ فَا کِحَهَةً وَ ابّا ٥ کی تغییر ہوچی جاتی ہے تو فرمائے ہیں جھے کونسا آسان ساید دے گا اور کوئی زمین اٹھائے گی جب کہ میں قرآن میں وہ کہوں جونہیں جانتا' بیروایت منقطع ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عند منبر پرای آیت کی تلاوت کرتے ہیں پھر فرماتے ہیں فاکھ آگوتو ہم جانتے ہیں لیکن وہ کیا چیز ہے؟ پھر خود ہی فرماتے ہیں کہ اے عراس تکلف میں
کیوں پڑو؟ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے - آپ کے میش کے بیچھے چار پوند گلے
ہوئے سے آپ نے اس آیت و فَاکِھَ اُو اَبّا کی تلاوت کی اور کہا کہ رید کیا چیز ہے؟ پھر فرمانے گلے اس تکلف کی تہمیں کیا ضرورت؟ اس
کے نہ جانے میں کیا حرج ؟ مطلب رید ہے کہ اُس کے معنی تو معلوم ہیں لیعنی چارہ زمین کی پیداوارلیکن اس کی کیفیت کا واضح علم نہیں - خوداس

مقدمه

آیت میں موجود فَانَبَتُنَا فِیْهَا حَبًّا وَّعِنبَالِینَ ہم نے زمین میں اناج اور انگوراگائے۔
ابن جریر میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ ابن البی ملیکہ فرمائے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے کی تحقی ہے ایک آیت کی تفیر پوچھی تو آپ نے پچھ بیان نہ فرمایا حالا نکہ اگر اس کی تغییر تم میں سے کس سے پچھی جاتی تو فورا جواب دے دیتا – دوسری روایت میں ہے کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ قرآن میں ایک ہزار سال کے برابر ایک دن کا ذکر ہے یہ کیا؟ آپ نے فرمایا اور پچاس ہزار سال کے برابر ایک دن کا ذکر ہے یہ کیا؟ آپ نے فرمایا انڈ تعالی نے اپنی کتاب برابر کے دن کا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں تو آپ سے بچھنا چا ہتا ہوں آپ نے فرمایا ، یدودن ہیں جن کا ذکر اللہ تعالی نے اپنی کتاب

برابر کے دن کا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں تو آپ سے بھمنا چا ہتا ہول آپ نے فرمایا 'بیدودن ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے ان کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ خیال فرمائیے کو اسے بوے مفسر قرآن نے قرآن کی تغییر میں کس قدرا حتیا طبرتی کہ جس بات کا علم نہ تھا 'اس کے بیان سے صاف اٹکار کر دیا ۔ تغییر ابن جریر میں ہے کہ حضرت جندب بن عبداللہ سے ایک مرتبطلی بن حبیب نے ایک آ سے کی تغییر پوچھی تو فرمانے کے کو اگر تم مسلمان ہوتو تمہیں قتم ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤیا فرمایا یہاں بیٹھے رہو - حضرت سعید بن میتب رحت اللہ علیہ سے قرآن کی ارب میں کھن ہیں گئے تو کی بیعادت مبارک تھی کہ جو کھی

معلوم ہوتا'ای کوقر آن کی تفییر میں بیان فرماتے - ایک مرتبدایک مخص کے سوال پرآپ نے فرمایا، مجھے سے قرآن کی تفییر نہ پوچھو - قرآن کی

تغیراس سے پوچھوجو کہتا ہے کہ مجھ سے قرآن کی کوئی آیت مختی ہیں یعنی حضرت عکر مدرحت اللہ علیہ۔

یزید بن ابویزید کہتے ہیں 'ہم حضرت سعید بن میں سے حلال وحرام کے مسائل پوچھتے تھے۔ آپ ان سب سے زیادہ عالم نظر
آتے۔ کین قرآن کی کسی آیت کی تغییر کرتے ہوئے ضرور تھج کتے تھے جیسے حضرت سالم بن عبداللہ واسم بن محد سعید بن میں بن فع حمہم اللہ
وغیرہ - حضرت ہشام فرماتے ہیں میں نے اپنے والد عروہ کو بھی کسی آیت کی تغییر کرتے ہوئے نہیں سنا۔ عبید اللہ سلمانی سے قرآن کی کسی
آیت کی تغییر پوچھی جاتی تو فرماتے 'جولوگ قرآن کی آئیوں کو جانے تھے کہ کس بارے میں نازل ہوئیں' وہ اس دنیا کو خالی کر گئے۔ اب تم
ثمیک ٹھاک اور سید ھے سادے رہو'' - حضرت مسلم بن بیار فرماتے ہیں ' جب تم کتاب اللہ کی تغییر میں کچھ کہنا جا ہوتو آگے چھے دکھولوگوئکہ

ایساں پر پوبی جان و حرب ہے بود و سرای ایوں و جائے ہے کہ ن بارے یہ نار ن ہو یہ وہ ان دیا وہ ان کر ہے۔ اب م ٹیک ٹھاک اور سید ھے سادے رہو' - حضرت مسلم بن بیار فرماتے ہیں' جب تم کتاب اللہ کی نفیر میں پھر کہنا چاہوتو آگے پیچے دیکے لوکیونکہ بیاللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے بات کہنی ہے' - حضرت ابراہیم فرماتے ہیں' ہمارے سب ساتھی قرآن کی تفییر کو بری چیز جانے تھے اور اس میں خت احتیاط کرتے تھے۔ فعمی فرماتے ہیں' کو میں نے قرآن کریم کی ایک ایک آیت کاعلم حاصل کر لیا ہے تاہم میں یہ کہتے ہوئے جھکتا ہوں اس لئے کہ بیاللہ تعالیٰ سے روایت کرنا ہے۔ حضرت مسروق کا قول ہے کیفیپر میں بے صداحتیاط کرو۔ تفییر تو اللہ تعالیٰ سے روایت کرنا ہوں اس لئے کہ بیاللہ تعالیٰ سے روایت کرنا ہے۔ حضرت مسروق کا قول ہے کیفیپر میں بے صداحتیاط کر و تفییر تو اللہ تعالیٰ سے روایت کرنا ہے۔ ان تمام اور ان جسے دیگر آٹار صبحہ کا جو آئمہ سلف سے منقول ہیں' بیہ مطلب ہے کہ بیمانا و کرام ہرگز ہرگز بغیر علم کے قرآن کے معنی و

مطلب بتانے میں لب کشائی نہیں کرتے تھے۔ ہاں لغت کی روسے یا شریعت کی روسے جوتفیر معلوم ہواس کے بیان کرنے میں کوئی حرّج نہیں۔ اس کے خودان بزرگوں کے پاکیزہ اقوال قرآن کریم کی تغییر میں بکٹرت مردی ہیں۔ کوئی بیند کیے کہ جب یہ بزرگ اس طرح کا نیخ

ر ہاکرتے تصاور تغییر بیان نہیں فرماتے تھے پھران سے تغییر منقول کیوں ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ چپ وہاں رہتے تھے جہاں نہیں جانے

اقسام تفسیر: ﴿ ﴿ ﴿ لَلَّهِ مَلِي عَالِمَ عَلَيْهِ مِن الْمِيكَةِ كَلَام عَرب سے معلوم ہوجاتی ہے دوسری جس کی جہالت میں کوئی معذور نہیں - تیسری وہ جے ذک علم لوگ جان سکتے ہیں۔ چوتھی وہ جے اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا - ایک مرفوع حدیث بھی اس بارے میں مروی ہے کیکن اس کی ایران میں کارم سر اس کامتن سے کے حضور تعلقہ نے فرمایا قرآن کا مزول جار طریق پر ہوا ہے - حلال حرام آبیتیں جن سے اگر کوئی ناواقف

اسناد میں کلام ہے۔اس کامتن ہیہ کے حضور ملک نے فرمایا قرآن کا نزول چار طریق پر ہوا ہے۔ حلال حرام آبیتیں جن سے اگر کوئی ناواقف رہے تو اس کا کوئی عذر قیامت کے دن کام نہ آئے گا اور و آفسیر جمع حب بیان کریں اور و تفسیر جوذی علم جان سکے۔ اور وہ متشابر آبیتیں جن کا حقیق علم بجوذات ہاری تعالیٰ کے کسی اور کو حاصل نہیں۔ جولوگ اس کے جانبے کا دعویٰ کریں وہ جمو نے ہیں۔ اس حدیث کی سند میں محمد بن

سائب کلبی ہیں وہ متروک الحدیث ہیں ہوسکتا ہے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کے قول کومرفوع حدیث بجھ لیا ہو۔ واللہ اعلم قرآن حکیم سے متعلق کچے معلومات: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت قادہ رحمته الله علیہ فرماتے ہیں۔ سور وَ بقرو 'سور وَ آل عمران 'سورہ نے ان سورہ کرآ قا 'سورہ کرات 'سورہ کے 'سورہ کے 'سورہ کے اس سورہ کرات 'سورہ کے اس سورہ کرات 'سورہ کے اس سورہ کے اس سورہ کی نسورہ کے اس سورہ کی اس سورہ کے اس سورہ کی اس سورہ کے اس سورہ کی منافقون 'سورہ تفاین' سورہ طلاق' سورہ تحریم 'سورہ زلزال اور سورہ نصر بیسب سورتیں تو مدینہ شریف میں نازل ہوئیں۔ قرآن کریم کی تمام آیتیں جھے بزار ہیں۔ اس سے زائد پراختلاف ہے۔ بعض اس سے زیادہ بیس بعض دوسوچودہ آیتیں۔ بعض دوسوچودہ آیتیں۔ بعض دوسو نیس بعض دوسونیس بیس بعض دوسونیس بعض بعض دوسونیس بعض

بھیں بعض دوسوچیس ابوعمر دانی نے کتاب البیان میں بھی تفصیل کھی ہے۔قر آن شریف کے کلمات کی نسبت حضرت عطاء بن بیار فرماتے بیس کہ تنتر ہزار چارسوانتالیس کلمات ہیں۔حروف کی گنتی کی نسبت حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ کل قر آن شریف کے حروف تین لا کھاکیس ہزارا یک سواسی کہیں۔فضل بن عطاء بن بیار فرماتے ہیں کہ کل حروف تئیس ہزار پیدرہ ہیں۔

جاج نے اپنے زمانے میں قاریوں وافظوں اور کا تبوں کو جمع کر کے دریافت کیا کہ قر آن کریم کے حروف کی گنتی کر کے مجھے ہتاؤ تو سب نے صاب کر کے بالا تفاق کہا کہ تین لا کھ چالیس ہزار سات سوچالیس حروف ہیں۔ پھر تجاج نے کہا' اچھا حروف کے اعتبار سے آدها قرآن شريف كمال موتاع؟ توحساب معلوم مواكسوره كهف من وَلْيَتَلَطَّفُ كَنْ نَ عُرُهيك وها قرآن موتا بادرسوره برآءت کی سوآ بیول پرقر آن کریم کا پہلاتہائی حصہ حروف کے اعتبار سے ختم ہوتا ہے اور دوسری تہائی سورہ شعراء کی سوآیت کے سرے پریاایک

سوایک آیت کے سرے پرختم ہوتی ہاورتیسری تہائی آخرتک اوراگر منزلوں کا شار کیا جائے بعنی سات حصے قرآن کریم کے کئے جاکیں تو پہلی منزل''صد' كاد پرختم بوتى ہے جواس آيت ميں ہے فيمنهُ مُ مَّنُ امَنَ بِهِ وَمِنهُمُ مَّنُ صَدَّعَنُهُ اور دوسري منزل حَبِطَتُ كي''ت'بر خم ہوتی ہے جوسورہ اعراف کی آیت او لفك حبطت میں ہاورتیسرى منزل اُكلَهَا كے آخرى" ا' ، پر جوسورہ رعد میں ہاور چوتمى منزل

جَعَلْنَا كَ'ا' 'رجوسوره في كا آيت جَعَلْنَا مَنْسَكًا مِن إِن عِين مزل مُؤْمِنَهِ ك' وَ" رجويس آيت وَمَا كان لِمُؤْمِنِ وَلَا مُوِّمِنَةٍ مِن باللهِ ظَنَّ السَّوء كُن و كن و كن و كن و كن موره فق كي آيت (٢) الطَّالِّينَ بِاللهِ ظنَّ السَّوء من باورسالوي منزل قرآن

پاک کے خاتمہ پر ہے-ابومحمرسلام حمانی کابیان ہے کہ ہم نے چارمہینے کی متواتر محنت سے بیسب باتیں معلوم کر کے جاج کو بتا کیں-جاج کا معمول تھا کہ ہررات پاؤ قرآن شریف پڑھا کرتا تھا-اس لحاظ سے پاؤ قرآن سورہ انعام کے خاتمہ پر ہوتا ہے اورآ دھاسورہ کہف کے لفظ

وَلُيَتَلَطَّفُ پِراورتين چوتھائی سورہ زمر کے خاتمہ پراور پوراپورے قر آن پر۔ شخ ابوعمر دانی نے اپنی کتاب البیان میں ان ہاتوں میں بھی اختلاف نقل کیاہے۔

منازل تلاوت: ﴿ ﴿ رَجِقَرْ ٱن شريف كے پڑھنے كے اعتبار ہے جھے اور اجز الومشہورتيس يارے ہيں اور ايک مديث ميں صحابہ كرامٌ کا قرآ ن کریم کوسات منزلیل کر کے پڑھنے کا بیان ہے-منداحمد سنن ابوداؤداورائن ماجد میں ہے کہ حضور کی حیات میں صحابہ سے بوجیا کیا کہ قرآن کے وظیفے کس طرح کرتے ہیں تو فر مایا 'پہلی نین سورتوں کی ایک منزل مجران کے بعد کی یا نچ سورتوں کی دوسری منزل' مجران

کے بعد کی سات سورتوں کی تیسری منزل- پھران کے بعد کی نوسورتوں کی چوتھی منزل' پھران کے بعد کی گیارہ سورتوں کی یانچویں منزل' پھران کے بعد کی تیرہ سورتوں کی چھٹی منزل اور فصل کی لیٹن سور ہ'' تن سے لے کر آخر تک کی ایک منزل -سورت کے لفظی معانی: 🖈 🌣 بعض کہتے ہیں کہ اس کے معنی علیحدگی وبلندی کے ہیں چٹانچیہ نابغہ کے ایک عربی شعر میں سورۃ کالفظاس

منی میں آیا ہے تو اس معنی کا تعلق قر آن کی سورتوں کے ساتھ اس طرح ہوگا کہ گویا قر آن کا پڑھنے والا ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف جاتار ہتا ہے اور میجی کہا گیا ہے کد میشرافت اور اونچائی کے معنی میں ہے اس لئے شہر پناہ کوعربی میں سور کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ برتن میں جو حصہ باتی رہ جائے اسے عربی میں اسارہ اور سورة كالفظائى سے ليا گيا ہے چونك سورة بھى قرآن كاايك حصداورايك كلزا ہوتى ہے ہمزہ کی تخفیف کردی گئی پھرہمزہ کودا ؤسے بدل دیا گیا-ایک قول میجمی ہے کہ سورۃ کے معنی تمام کمال کے ہیں- پوری اوٹنی کوعر بی زبان میں سورة كہتے ہيں اور يہ بھی ممكن ہے كہ جس طرح قلعہ كوعر ني ميں اس ليے سور كہتے ہيں كەمحلوں اور گھروں كا اعاطه كرليتا ہے اور انہيں جمع كرليتا ہے-ای طرح چونکہ آیتوں کوسورت جمع کر لیتی ہےاوران کا احاطہ کر لیتی ہے اس کوبھی سورۃ کہتے ہیں-سورت کی جمع سور آتی ہے اور بھی

سورات اورسوارات بھی آتی ہے۔ آیت کے لفظی معنی: 🏠 🏠 آیت کوآیت اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آیت کے لفظی معنی علامت اور نشان کے ہیں- چونکہ آیت پر کلام ختم ہوتا ہاوراول آخرے جدا ہوجاتا ہے اس لئے اس آیت کہتے ہیں -قرآن میں بھی آیت علامت اورنشان کے معنی میں ہے-ارشاد ہے إِنَّ ایّة مُلُکہ یعن اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی اور علامت- ای طرح نابغہ کے شعر میں بھی آیت ای معنی میں ہے اور آیت کے معنی جماعت اور گروہ کے بھی آتے ہیں۔ عرب کے شعرول میں پیلفظ اس معنی میں بھی آیا ہے۔ چونکہ آیت میں بھی حروف کی ایک جماعت اور
ایک گروہ ہے اس رعایت سے اسے بھی آیت کہتے ہیں اور آیت کے معنی عجیب کے بھی ہیں۔ چونکہ یہ بجیب چیز ہے معجوہ ہے تمام انسان اس
جیسی بات نہیں کہ سکتے ۔ اس لئے بھی اسے آیت کہتے ہیں۔ سیبویہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ ایک تنقی جیسے اکھتنے اور شکر آئی کی اور انگی دورا عربی ایک اور القباس کی وجہ سے گئی۔ فراء
عربی قاعدہ کے مطابق الف بن گئی۔ کسائی کا قول ہے کہ آیت کی اصل ایک ہو تھی جیسے امینتے تما اور القباس کی وجہ سے گئی۔ فراء
کہتے ہیں کہ براصل میں آیت تھا چریا کو تشدید کی وجہ سے الف سے بدل دیا گیا ایک ہوگیا۔ آیت کی بحق ات ایک آیات آئی اور ایات آئی ہے۔
کلمہ کے کہتے ہیں؟ ہی ہی کہ کہ کلم کسے ہیں ایک لفظ کو۔ بھی تو اس کے دوبی حرف ہوتے ہیں جیسے ما اور الا وغیرہ اور کبی زیادہ بھی ہوتے
ہیں۔ زیادہ سے زیادہ وی حرف ایک کلمہ میں ہوتے ہیں جیسے لیست خلفنہ میں اور انگز مکمو ھا اور فاسقینا کہوہ اورایک بی اکمہ کی ہیں۔ ایک آیت ہو تی ہوتی ہیں کہ بہت ہوگیا۔ آئی بھی کہوں کے قول ہیں اور
ایک آئی ہوتی ہوتی ہے جیسے والفحر اور والضحے اور والعصر اورای طرح الم اور طلہ اور یس اور حم۔ کو نیوں کے قول ہیں اور ایک میں ہوئے ہیں کہ بی آئین ٹیس بلکہ میں ہوتے ہیں۔ ایو بحرودانی فرمات کے جیس کہ بی آئین ٹیس بلکہ میں ہونے ہیں۔ ایو بحرودانی فرمات ہیں کہ بی آئین ٹیس بلکہ کلم کی آئیت آئی آئیں کریم میں ہوائے مدھا متان کے جو سورہ وگئی نہیں۔
ہیں کہ ایک کلم کی آئیت قرآن کریم میں ہوائے مدھا متان کے جو سورہ وگئی نہیں۔

تعل = قرطبی فرماتے ہیں کہ عربی زبان کے سوائجی ترکیب تو قرآن میں ہے ہی نہیں البتہ بجمی نام ضرور ہیں جیسے ابرائیم نوع 'لوظ اوراس اختلاف کے جواب میں کہ کیا قرآن میں سے سوابھی عجمی زبان کے الفاظ ہیں؟ توبا قلانی اور طبری نے صاف انکار کردیا ہے اور کہدیا ہے کہ دیا ہے کہ اگرکوئی عجمی لفظ ہے بھی تو بھی وہ حقیقت میں عربی ہی ہے۔

# 

## تفسير سورة فاتحه

کردیا۔ جب بندہ کہتا ہے ''الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِینَ'' تواللہ تعالی فرما تا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی پوری مدیث تک اس مدیث سے اس معلوم ہوا کہ سورة فاتخہ کا نام معلوة بھی ہے اس لئے کہ اس سورت کا نماز میں پڑھنا شرط ہے اس سورت کا نام مورت الشفاء بھی ہے۔ دارمی میں حضرت ابوسعید سے مرفوعاً روایت ہے کہ سورت فاتخہ ہرز ہرکی شفا ہے اور اس کا نام سورت الرقیہ بھی ہے۔

ہے۔ داری ہل محرت ابوسعید سے مرفوعاروایت ہے المورت والح برز ہری تفاہ اورائی کا م مورت الرفیہ ہی ہے۔

حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سانپ کے کائے ہوئے محض پراس سورت کو پڑھ کردم کیا' وہ اچھا ہوگیا تب حضور علی ان سے فرمایا' دختہیں کیے معلوم ہوگیا کہ بیر قیہ ہے یعنی پڑھ کر پھو تکنے کی سورت ہے' ؟ ابن عباس السر آن کہتے سے یعنی قرآن کی جڑیا بنیاد اور اس سورت کی بنیاد آ ہے۔ ' بیسہ اللہ الر حُد مٰنِ الر حِدُ ہے' ہے۔ سفیان بن عینی فرماتے ہیں۔ اس کا نام واقیہ ہے' کی بن کھر کہتے ہیں اس کا نام کا فیہ بھی ہے اس کے کہ بیا کے کہ بیا ہے کہ الم القرآن بدل ہے اس کے غیر کا گراس کا غیر اس کا بدل نہیں۔ اس سورة العلو قاور کرتی ۔ بیض مرسل صدیوں میں بھی میڈ مون آ یا ہے کہ ام القرآن بدل ہے اس کے غیر کا گراس کا غیر اس کا بدل نہیں۔ اس سورة العلو قاور سورة العزبی ہی کہا گیا ہے زمیری کی تفیر کشاف د کھنے۔ ابن عباس فادہ ابوالعالیہ فرماتے ہیں کہ بیسورت کی ہے' حضرت ابو ہریہ مجاہد' عطا بن بیا دور تری فرماتے ہیں نہیس سورة الکر بھی کہا گیا ہے کہ دوسری آ ہے۔ اس عیل کے کہ بیسورت دومر شہنا ذل ہوئی ایک مرتبہ کم میں اور دوبارہ مدینہ میں کہا کہا تول ہوئی ایک ہوئی ایک ہوئی سے مثانی سات کین پہلاقول ہی زیادہ ٹھیک ہم نے اللہ کے کہ دوسری آ ہے ہیں ہو و کھنے گین کی سُنگا مِن الْمَشَانِی کیفی ہم نے دائی سات کے دوسری آ ہے ہیں۔ واللہ ہم میں قدی کا ایک قول قرطبی نے یہی نقل کیا ہے کہ اس سورت کا نصف تو مکر تیں۔ واللہ ہوئی کا یک قول قرطبی نے یہی نقل کیا ہے کہ اس سورت کا نصف تو مکر تیں۔ واللہ ہوئی کا یک قول قرطبی نے یہی نقل کیا ہے کہ اس سورت کا نصف تو مکر تا بھی نقل کیا ہے کہ اس سورت کا نصف تو مکر نیف میں

کہتے ہیں بھی اے اس کا جزو مانتے ہیں اور بھی سرے ہے اس آیت لواس کے شروع میں مانتے بی ہیں۔ جیسے کہ مدینے شریف کے قاریوں اور فقیہوں کے بیتیوں قول ہیں۔ اس کی تفصیل ان شاءاللہ آگ آئے گی۔ اس سورت کے کلمات بچیس ہیں اور حروف ایک سوتیرہ ہیں۔ امام بخاری کتاب النفیر کے شروع میں صحیح بخاری میں لکھتے ہیں''ام الکتاب اس سورت کا نام اس لئے ہے کہ قرآن شریف کی کتابت

ای سے شروع ہوتی ہے اور نماز کی قراءت بھی اس سے شروع ہوتی ہے۔'ایک قول یہ بھی ہے کہ چونکہ تمام قرآن شریف کے مضامین اجمالی طور سے اس میں ہیں اس لئے اس کی تام ام الکتاب ہے۔ عرب کی عادت ہے کہ ہرایک جامع کام اور کام کی جڑکو جس کی شاخیس اور اجزاء اس کتابع ہوں ام کہتے ہیں۔ دیکھے ام الراس اس جلد کو کہتے ہیں جود ماغ کی جامع ہے اور نشکری جھنڈ سے اور نشان کو بھی جس کے بنچ لوگ جمع ہوتے ہیں ام کہتے ہیں۔ شاعروں ہیں بھی اس کا جُوت پایا جاتا ہے۔ مکہ شریف کوام القری کہنے کی بھی بہی وجہ ہے کہ بیسب سے پہلے اور سب کا جامع ہے ذہیں وہیں سے پھیلائی گئی ہے چونکہ اس سے نمازی قراءت شروع ہوتی ہے۔ قرآن شریف کو لکھتے وقت بھی صحابہ نے اس کو جامع ہوتی ہے۔ قرآن شریف کو لکھتے وقت بھی صحابہ نے اس کو کہا اس لئے کہ یہ بار بار نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ ہر رکعت میں اسے پڑھا جاتا ہے اور مثانی کے معنی اور بھی ہیں جو ان شاء اللہ تعالی اپنی جگر بیان ہوں کے واللہ اعلم-منداحمہ میں حضرت الوہر ہو وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عقیقے نے بیام القرآن کے بارے میں فرمایا 'بیام القرآن ہے۔ بہی سے مثانی ہے اور بہی سے مثانی ہے۔ ایک اور حدیث میں بہی ام القرآن ہے۔ بہی فاتح الکتاب ہے اور بہی سے مثانی ہے۔ تفسیر مردویہ میں ہے کہ حضور نے فرمایا المحد لله رب العلمین کی سات آ بیتیں ہیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم بھی ان میں سے ایک آیت ہے ای کا نام بچ مثانی ہے بہی قرآن عظیم ہے بہی ام الکتاب ہے کہی فاتحة الکتاب ہے دارطنی میں بھی ای مفہوم کی ایک حدیث ہے اور بقول امام دار قطنی اس کے سب داوی ثقة ہیں۔ بہتی میں ہے کہ حضرت علی حضرت ابن عباس خضرت ابو ہریرہ نے سیع مثانی کی تغییر میں بہی کہا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ ہے اور بسم اللہ اس کی ساتویں آیت ہے۔

ہم اللہ کی بحث میں یہ بیان پورا آئے گا ان شاء اللہ تعالی - حضرت ابن مسعود سے کہا گیا کہ آپ نے سورہ فاتحہ کواپ کے کسے ہوئے قرآن شریف کے شروع میں کول نہیں لکھا؟ تو کہا اگر میں ایسا کرتا تو پھر ہرسورت کے پہلے اس کو لکھتا - ابو بکر بن ابوداؤ دفر ماتے ہیں اس قول کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں پڑھے جانے کی حیثیت سے اور چونکہ تمام سلمانوں کو حفظ ہے اس کے کھنے کی چندال ضرورت نہیں - دلائل اللہ وقت میں امام یہ تی نے ایک حدیث قبل کی ہے جس میں ہے کہ یہ سورت سب سے پہلے نازل ہوئی با قلانی نے نقل کیا ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ سب سے پہلے نازل ہوئی جیسا کہ تھے حدیث حضرت جابر سے مروی ہے اور تیسرا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے نازل ہوئی اور دوسرا قول یہ ہے کہ 'افرا آ باسہ رَبِّ کَ الَّذِی حَلَق ''نازل ہوئی اور یہی صحیح ہے - اس کی تفسیل آگے آئے کہ اس امام یہی کی اور تیسرا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے نازل ہوئی اور یہی صحیح ہے - اس کی تفسیل آگے آئے کہ اس امام یہی سے کہ اس امام یہی صحیح ہے - اس کی تفسیل آگے آئے کا ان شاہ اللہ اللہ ہوئی اور کہ سب سے پہلے نازل ہوئی اور یہی صحیح ہے - اس کی تفسیل آگے آئے کی ادان شاہ اللہ ۔

سورة فاتحد کی فضیلت: ﴿ ﴿ ﴿ منداحد میں حضرت ابوسعید بن معلی منی الله تعالی عند ہے مروی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور رسول الله علیہ نے کی فضیلت: ﴿ وَ اِلله مِن اِلله عَلَى الله تعلیہ منداحد میں حضر ہوا تو آپ نے فرمایا ' الله علیہ نے کی فقط نے جھے بلایا ' میں نے کوئی جواب نددیا - جب نماز سے فارغ ہوکر میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا ' استجیبُوُ الله علیہ میں ہے؟ میں نے کہا حضور میں نماز میں تھا - آپ نے فرمایا ' کیا الله تعالیٰ کا یوفرمان تم نے نہیں سنا؟ یَایُّها الَّذِینَ امَنُو السَّحجیبُوُ الله وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَا كُمُ لِمَا یُحییبُکُمُ '' اے ایمان والو! الله کے رسول جب تمہیں بھاری ' تم جواب دو اچھا سنو! میں تمہیں مجد ہوئے ہے؟ پھر میر اہاتھ پکڑے ہوئے جب آپ نے مسجد جانے کاارادہ کیا تو میں نے آپ کا وعدہ یا دولایا - آپ نے فرمایا سورت الْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِینَ ہے ' بہی سج مثانی ہے اور بہی وہ قرآن کا عظیم ہے جو جھوکودیا گیا ہے - ای طرح یہ دوایت می بخاری شریف ابوداؤ دُنسائی اور این ماجہ میں بھی دوسری سندوں کے ساتھ ہے ۔

واقدی نے بدواقعہ معزت ابی بن کعب کا بیان کیا ہے۔ موطا مالک میں ہے کدرسول اللہ علی ہے نے حضرت ابی بن کعب کوآ واز دی وہ نماز میں مشخول منے فارغ ہوکرآ پ سے ملے۔ فرماتے ہیں کہآ پ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا 'اس وقت مجدسے ہا ہرنگل ہی رہے تنے کہ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ مجدسے نکلنے سے پہلے تجھے ایسی سورت بتاؤں کہ تورات انجیل اور قرآن میں اس کے شل نہیں '۔اب میں نے

تفيرسورهٔ فاتحد پاره ا

ا بی حال ست کردی اور یو چھا، حضور کو صورت کون می ہے؟ آپ نے فرمایا انماز کے شروع میں تم کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا الْحَمُدُ لِلَّهِ

رَبِّ الْعَلَمِينَ يورى سورت تك-آب يتفرمايا يهى وه سورت بي سبع مثانى اورقرآن عظيم جو مجھے ديا گيا ہے-اس حديث كآخرى راوی ابوسعید ہیں- اس بناپراین اثیراوران کے ساتھ والے یہاں دھو کا کھا گئے ہیں اور دہ انہیں ابوسعید بن معلی سمجھ بیٹھے ہیں- درحقیقت یہ ابو سعید خزاع ہیں اور تابعین میں سے ہیں اوروہ ابوسعید انصاری صحابی ہیں-ان کی حدیث متصل اور سیحے ہے اور بیحدیث بظاہر منقطع معلوم ہوتی

ہے-اگرابوسعیدتا بعی کاحضرت الی سے سنما ثابت نہ جواور اگر سنما ثابت جوتوبید عدیث شرط مسلم پر ہے-واللہ اعلم-

اس حدیث کے اور بھی بہت سے انداز بیان ہیں۔''مثلاً منداحد میں ہے کہ حضور ً نے جب انہیں یکاراتو یہ نماز میں تنے التفات کیا گر جواب نہ دیا' آپ نے پھر پکارا' حضرت ابی نے نماز مخضر کر دی اور فارغ ہو کرجلدی سے حاضر خدمت ہوئے السلام علیم عرض کیا- آپ

نے جواب دے کرفر مایا الی تم نے جھے جواب کیوں نددیا؟ کہاحضور میں نماز میں تھا۔ آپ نے وہی آیت پڑھ کرفر مایا کیا تم نے بیآیت نہیں

سن؟ کہاحضورغلطی ہوئی اب ایسانہ کروںگا- آپ نے فرمایا کیاتم چاہتے ہو کہ میں تہہیں ایک الیی سورت بتاؤں کہ تو رات انجیل' زبور اور قرآن میں اس جیسی سورت نہ ہو۔ میں نے کہا ضرور ارشا دفر مایئے۔ آپ نے فرمایا یہاں سے جانے سے پہلے ہی میں حمہیں ہتا دوں گا' پھر حضور گیرا ہاتھ تھا ہے ہوئے اور باتیں کرتے رہے اور میں نے اپنی جال دھیمی کر دی کدایسا نہ ہو کدوہ بات رہ جائے اور آپ باہر

علے جاکیں۔ آخر جب دروازے کے قریب بھی سے توسل نے آپ کووہ وعدہ یا دولایا۔ آپ نے فرمایا مماز میں کیا پڑھتے ہو؟ میں نے ام القرآن پڑھ کرسنائی آپ نے فرمایا' اس خدا کی فتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تو رات انجیل زبوراور قرآن میں اس جیسی کوئی اور سورت نہیں سیع مثانی ہے۔ تر ندی میں مزید ریہ بھی ہے کہ یہی وہ بڑا قر آن ہے جو مجھےعطا فرمایا گیا ہے بیر صدیث مستعج ہے-حضرت انسٹ سے بھی اس باب میں ایک حدیث مروی ہے منداحمہ کی ایک مطول حدیث میں بھی اس طَرح مروی ہے۔ نسائی کی روایت میں بیالفاظ

بھی ہیں کہ بیسورت اللہ تعالی اور بندے کے درمیان تقسیم کردی گئی ہے۔ تر مذی اسے حسن غریب کہتے ہیں۔ منداحد میں حضرت عبداللہ بن جابر رضی الله تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ عظیفہ کے پاس آیا۔ آپ اس وتت استنجے سے فارغ ہوئے ہی تنے میں نے تین مرتبہ سلام کیالیکن آ پ نے ایک دفعہ بھی جواب نہ دیا۔ آ پ گھر میں تشریف لے گئے اور میں غم ورنج کی حالت میں معجد میں چلا گیا۔تھوڑی دیر بعد طہارت کر کے تشریف لائے اور تین مرتب ہی میرے سلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا

"اے جابر بن عبدالله سنو! تمام قرآن میں بہترین سورت "الْحَدُدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ" آخرتك بـ" - اس كى اساد بهت عمده ب-ابن عقیل جواس کاراوی ہے اس کی حدیث بڑے بڑے آئم روایت کرتے ہیں اور عبداللہ بن جابر سے مراد 'عبدی صحابی' ہیں' ابن الجوزی کابھی یہی قول ہے۔واللہ اعلم- حافظ ابن عسا کر کا قول ہے کہ رپی عبداللہ بن جابرانصاری و بیاضی ہیں بیرحدیث اوراس جیسی اورا حادیث ہے استدلال کر کے اسحاق بن راہو یہ ابو بکر بن عربی ابن الحصار وغیرہ اکثر علاء نے کہا ہے کہ بعض آیتیں اور بعض سورتیں بعض پر فضیلت رکھتی ہیں۔ یہی ایک دوسری جماعت کا بھی خیال ہے کہ کلام اللہ کل کا کل فضیلت میں ایک ساہے۔ ایک کو ایک پرفضیلت دینے سے رقباحت ہوتی ہے کہ دوسری آیتیں اور سورتیں اس ہے کم درجہ کی نظر آئیں گی حالانکہ کلام اللہ سارے کا سارا فضیلت والا ہے۔قرطبی نے اشعری اورا ابو بکر

باقلانی اور ابوحاتم ابن حبال بستی اور ابوحبان اوریجیٰ ہے یکی نقل کیا ہے۔ امام مالک ہے بھی یہی روایت ہے۔ پیمذہب منقول ہے (لیکن سیح اورمطابق حدیث پہلاتول ہے۔واللہ اعلم-مترجم) سورهٔ فاتحہ کے فضائل کی مندرجہ بالا حدیثوں کے علاوہ اور حدیثیں بھی ہیں۔ صحیح بخاری شریف فضائل القرآن میں حضرت ابوسعید

خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک مرتبہ سنر ہیں ایک جگہ اتر ہے ہوئے تھے۔ نا گہاں ایک لونڈی آئی اور کہا کہ یہاں کے قبیلہ کے سروار کوسانپ نے کا کے کھایا ہے ہمارے آ دمی یہاں موجود نہیں آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جھاڑ پھونک کرد ہے؟ ہم میں سے ایک فخض اٹھ کر اس کے ساتھ ہولیا ہم نہیں جانے تھے کہ یہ پچھ جھاڑ پھونک بھی جانتا ہے۔ اس نے وہاں جاکر پچھ پڑھ کردم کردیا خدا کے فضل سے وہ بالکل اچھا ہوگیا تمیں بکریاں اس نے ویں اور ہماری مہمانی کے لئے دود ھو بھی بہت سارا بھیجا۔ جب وہ والی آئے تو ہم نے پوچھا 'کیا تمہیں جماڑ پھونک کا علم تھا؟ اس نے کہا میں نے تو صرف سور ہ فاتحہ پڑھ کردم کیا ہے ہم نے کہا' اس آئے ہوئے مال کو ابھی نہ چھٹر و پہلے رسول اللہ علیقے سے مسلم پوچھ و۔ مدینہ میں آگر ہم نے حضور سے ذکر کیا آپ نے فرمایا اسے کسے معلوم ہوا کہ بیہ پڑھ کردم کرنے کی سورت ہے؟ فرمایا 'اس مال کے حصر کر لومیر ابھی ایک حصر لگانا ۔ سیحی مسلم شریف اور ابوداؤ دیس بے صدیث ہے۔ مسلم کی بعض روایتوں میں ہے کہ دم کرنے والے حضرت ابو سعید خدر کی رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔

مسلم اورنسائی میں حدیث ہے کہ رسول اللہ عالیہ کے پاس ایک مرتبہ حضرت جرئیل علیہ السلام بیٹے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک زور داردها کے کی آواز آئی - جرئیل علیدالسلام نے اوپرد کیور فرمایا آج آسان کاوہ دروازہ کھلاہے جو بھی نہیں کھلاتھا - پھروہال سے ایک فرشتہ حضور کے پاس آیااور کہا خوش موجائے دونور آپ کوایے دیے گئے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نبی کوئیس دیے محسورہ فاتحدادرسورہ بقرہ کی آخری آیتی ایک ایک حرف پرنور ہے۔ سیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علاق نے فرمایا 'جو مخص ائی نماز میں ام القرآن ندیر صحاس کی نماز ناقص بے ناقص بے ناقص ہے پوری نہیں ہے۔حضرت ابو ہریرہ سے بوچھا گیا کہ جب امام کے يجهيه بول تو؟ فرمايا پحر بھى چىكے چكے برده لياكرو- ميں نے رسول الله علي سے سنا ہے آپ فرماياكرتے تھے كدالله تعالى كافرمان ہے كديس نے نماز کواینے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف کردیا ہے اور میر ابندہ مجھ سے جو ما نکتا ہے وہ میں دیتا ہوں۔ جب بندہ کہتا ہے ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ تَوَاللَّهُ تَعَالَىٰ فرما تا ہے حمد نی عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی - پھر بندہ کہتا ہے الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ الله تعالى فرماتا ب اثنى على عبدى مير بند عنى ميرى ثنابيان كى - پھر بنده كہتا ہے ملكِ يَوْم الدِّيْنِ الله تعالى فرماتاہے محد نی عبدی لیعنی میرے بندئے نے میری بزرگی بیان کی۔بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا بَ فوض الى عبدى لينى مير، بند، فوكومير، سروكرويا- پهربنده كېتاب إيَّاكَ نَعُبُدُ وَإِيَّاكَ نَسُتَعِينُ الله تعالى فرماتا ہے یہ ہمیرے اور میرے بندے کے درمیان اور میر ابندہ مجھ سے جو مائلے گا'میں دول گا- پھر بندہ و کا الصَّ آلِيُنَ تک پڑھتا ہے-اللہ تعالی فرما تا ہے بیسب میرے بندے کے لئے ہاور بیجو مائلے گاوہ اس کے لئے ہے۔ نسائی میں بیروایت ہے۔ بعض روایات کے الفاظ میں کھے تبدیلی بھی ہے۔ ترندی نے اس مدیث کوشن کہا ہے۔ ابوزرعہ نے اسے سچے کہا ہے۔منداحد میں بھی بیرعد بث مطول موجود ہے۔ اس کے راوی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ابن جریر کی ایک روایت میں حدیث کے بیالفاظ بھی ہیں کہ اللہ تعالی فرما تا ہے میہ میرے لئے ہاور جوباتی ہوه میرے بندے کے لئے ہے۔ بیعدیث غریب ہے۔

اباس حدیث کے فائدوں پرنظر ڈالئے-اول اس حدیث میں لفظ صلوۃ لیعنی ٹماز کا اطلاق ہے اور مراداس سے قراۃ ہے جیسے کہ قرآن میں اور جگہ پر ہے و کَلا تَدُهَرُ بِصَلَاتِكَ الْحُ اللّهِ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللل

رکن ہے اس لئے کہ عبادت کا مطلق نام لیا گیا اور اس کے ایک جزویعنی قراۃ کا ذکر کیا گیا۔ یہ بھی خیال رہے کہ اس کے برخلاف ایسا بھی ہوا ہے کہ قراۃ کا اطلاق کیا گیا اور مراونماز لی گئی۔ فرمان ہے وَقُرُانَ اللّفَحْرِ اللّفِ لَعِنى مج کے قرآن پر فرشتے حاضر کئے جاتے ہیں۔ یہاں مراد قرآن سے نماز ہے تھی عدیث میں مدیث میں ہے کہ فجر کی نماز کے وقت رات کے اور دن کے فرشتے جمع ہوجاتے ہیں۔ ان آیات واحادیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں قراۃ کا پڑھنا ضروری ہے اور علاء کا بھی اس پراتفاق ہے۔

اب یہ بھی من لیجے کہ امام شافعی وغیرہ علاء کرام کی ایک بڑی جماعت کا تو یہ فدہب ہے کہ سورہ فاتحہ کا ہر ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے۔ حن اوراکٹر بھرہ کے لوگ کہتے ہیں کہ نمازوں میں سے کی ایک رکعت میں اس کا پڑھ لینا واجب ہے۔ اس کئے کہ حدیث میں نماز کا ذکر مطلق ہے۔ ایوضیفہ ان کے ساتھی توری اوراوزا کی کہتے ہیں اس کا پڑھنا منہ اس کا پڑھ لینا واجب ہے۔ اس کئے کہ حدیث میں نماز کا ذکر مطلق ہے۔ ایوضیفہ ان کے ساتھی توری اوراوزا کی کہتے ہیں اس کا پڑھنا منہ اور کچھ بھی پڑھ لینے کہ موقی میں نماز کا ذکر قرآن میں ما تیکسر (سورہ مزبل: ۲۰) کا لفظ ہے۔ واللہ اعلم کین بی خیال رہے کہ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ جو خص فرش وغیرہ نماز کی ہر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت نہ پڑھا اس کی نماز نہیں ۔ البتداس حدیث کی صحت میں نظر ہے اوران سب باتوں کی تفصیل کا موقعہ ادکام کی بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ واللہ اعلم (صیح اور مطابق صدیث پہلا تول ہے۔ واللہ اعلم مترجم) سوم مقتری پر سورہ فاتحہ کے واجب ہونے کے مسئلہ میں علاء کے تین قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا جس طرح امام پر واجب ہے ای طرح امام مورث ہیں۔ ورسرا یہ کہ سرے میں مقتری پر میں واجب ہے۔ اس کی دلیل وہ عام صدیث میں ہو ایک ایک وہ میں میں نہیں ہوں ہیں جو ابھی اجمی دوسرے فائدے کے بیان میں منداحم کی بید وہ سے ہی میں نہیں نہیں میں کہ اور نہ جہری نماز میں نہ بروایت ضعیف ہے اور بہ خور میں میں میں میں میں میں ہیں ہوں کئی سرت جابر کو قول سے مردی ہے۔ گواس مرفوع حدیث کی اور سند ہی بھی ہیں کین کوئی سندھی نہیں (واللہ اعلم)

تیسرا تول بیے ہے کہ جن نمازوں میں امام آ ہنگلی سے قراۃ پڑھے ان میں تو مقندی پر قراۃ واجب ہے لیکن جن نمازوں میں اونچی قراۃ پڑھی جاتی ہے ان میں واجب نہیں۔ ان کی دلیل سیح مسلم والی حدیث ہے جس میں ہے کہ امام ای لئے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔اس کی تلبیرس کر تلبیر کہواور جب وہ پڑھےتم چپ رہو۔سنن میں بھی بیصدیث ہے۔امام سلم نے اس کی تھی کی ہے۔امام شافعی کا پہلا تول بھی یہی ہےاورامام احمد سے بھی ایک روایت ہے۔ (مسیح اور مطابل حدیث اول قول ہے۔ ابوداؤ دُتر ندی نسائی وغیرہ میں حدیث ہے کہ رسول الله علی نے اپنے مقتدیوں کوفر مایا کہتم سوائے سورہ فاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھو۔اس کے پڑھے بغیرنماز نہیں ہوتی -مترجم ) ہماری غرض

ان مسائل کو یہاں پر بیان کرنے سے میہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ احکام کا جس قد رتعلق ہے کسی اور سورت کے ساتھ نہیں-مند بزار میں حدیث ہے۔حضور کر ماتے ہیں' جبتم بستر پرلیٹوا درسور ہ فاتحہ ادرسور ہ قل ھواللہ پڑھ لوتو موت کے سواہر چیز سے امن میں آ جاؤگے۔ اعوذ بالله كي تفسير اوراس كاحكام: ١٦ ١٠ قرآن باك ميس ب خُدِ الْعَفُوَ الْخ يعنى درگذركرنے كى عادت ركھو- بھلائى كاتھم كياكرو اور جاہلوں سے مندموڑ لیا کرو- اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسر آ جائے تو اللہ تعالی سننے والے جاننے والے کے ذریعہ پناہ طلب کرلیا کرو-اورجگفرایا اِد کفع بِالَّتِی الخ برائی کو بھلائی سے ٹال دو-ہم ان کے بیانات کوخوب جانتے ہیں-کہا کرو کہ الله شیطان کے وسوسوں اوران کی حاضری سے ہم تیری مدو کے ذریعہ پناہ چاہتے ہیں اور جگہ ارشاد ہوتا ہے اِدْفَعُ بِالَّتِیُ هِیَ اَحُسَنُ فَاِذَ الَّذِیُ الْحُ يعنى بملائی كساتهدوفع كروئتم مي اورجس دوسر في حض مي عداوت جوكى وه ايساجوجائ كاجيسيدلي دوست بيكام مبركرنے والول اور نعيب والول كا ہے جب شیطانی وسوسہ آجائے تو اللہ تعالی سننے والے جانے والے کے ذریعہ پناہ جا ہو- یہ تین آبیں اوراس معنی کی کوئی اور آبیت نہیں-الله تعالی نے ان آینوں میں حکم فرمایا ہے کہ انسانوں میں سے جوتمہاری دشمنی کرئے اس کی دشمنی کا علاج سے ہے کہ اس کے ساتھ سلوک و احسان کرو تا کہاس کی انصاف پسند طبیعت خود اسے شرمندہ کرے اور وہتمباری وشمنی سے نہصرف باز رہے بلکہ تمہارا بہترین دوست بن جائے۔اورشیاطین کی دعمنی ہے محفوظ رہنے کے لئے اس نے اپنے ذریعہ پناہ لینی سکھائی - کیونکہ یہ پلیددشمن سلوک اوراحسان سے بھی قبضہ میں نہیں آتا۔اسے توانسان کی تباہی اور ہر بادی میں ہی مزہ آتا ہے اوراس کی پرانی عداوت بادا آ دم کے وقت سے ہے۔قرآن فرما تا ہے اے بنی آ دم دیجھوکہیں شیطان تہمیں بھی بہکا ندو ہے جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر جنت سے نکلوادیا۔ اور جگہ فرمایا کہ شیطان تمہارا وشن ہےا ہے دشمن ہی جمنوہ اپنی جماعت کواس لئے بلاتا ہے کہوہ جہنی ہوجائیں اور جگد فرمایا کیاتم اس شیطان سے اوراس کی ذریات سے دوی کرتے ہو جھے چھوڑ کر؟ ووتو تمہاراد شن ہے یادر کھوظالموں کے لئے برابدلہ ہے۔ یکی ہےجس نے فتم کھا کر ہمارے باپ حضرت آدم

عليه السلام سے كہا تھاكہ ميں تنهارا خيرخواه مول تواب خيال كر ليجيح كه بهارے ساتھاس كاكيامعامله موگا؟ بهارے لئے تووہ حلف اٹھا كرآيا ہے

کہ اللہ جل جلالہ کی عزت کی تئم میں ان سب کو بہکاؤں گا۔ ہاں ان میں سے جو خلع بندے ہیں وہ محفوظ رہ جائیں گے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاذَا قَرَاْتَ الْقُرُانَ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّحِيْمِجب قران كى تلاوت كروتو الله تعالى ك وربعه خاه طلب كرايا کرو-شیطان را ندھے ہوئے سے ایمان دار ٹو کل والوں پراس کا کوئی زور نہیں-اس کا زورتو انہی پرہے جواس سے دوی رکھیں اوراس کوخدا

کے ساتھ شریک کریں۔ قاریوں کی ایک جماعت تو کہتی ہے کہ قرآن پڑھ چکنے کے بعد اعو ذ پڑھنی جا ہے اس میں دوفائدے ہیں ایک تو قر آن کے طرز بیان پڑمل' دوسرے عبادت کے بعد کے غرور کا توڑ-ابوحاتم جستانی نے اورا بن فلوفا نے حزہ کا یہی ند ہب نقل کیا ہے- جیسے

کہ ابوالقاسم بوسف بن علی بن جنادہ نے اپنی کتاب العبادۃ الکامل میں بیان کیا ہے-حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی یہی مروی ہے کیکن سندغریب

ہے-رازی نے اپن تفییر میں اسے قل کیا ہے اور کہا ہے کہ ابراہیم تخفی داؤ د ظاہری کا بھی یہی قول ہے- قرطبی نے امام مالک کا غد ہب بھی یہی

المناز المناقد بإروا المناز ال

بیان کیا ہے کیکن ابن العربی اسے غریب کہتے ہیں- ایک ندہب ہے بھی ہے کہ اول وآ خر دونوں مرتبہ اعوذ پڑھے تا کہ دونوں دلیلیں جمع ہو

جائیں اور جمہورعلاء کامشہور ند ہب میہ ہے کہ تلاوت سے پہلے اعوذ پڑھنا چاہئے تا کہ دسوسے دور ہوجائیں تو ان بزرگوں کے نز دیک آیت ك معن 'جب پڑھے' توبعن' جب پڑھناچا ہے تو' 'ہوجا كيں كے جيسے كما يت إذا فُمُتُمُ الخ يعنى جبتم نماز كے لئے كورے بو (تووضو کرلیا کرد) کے معنی جبتم نماز کے لئے کھڑے ہونے کاارادہ کروئے ہیں- حدیثوں کی روسے بھی یہی معنی ٹھیک معلوم ہوتے ہیں-

منداحد کی حدیث میں ہے جب رسول اللہ علی رات کونماز کے لئے کھڑے ہوتے تو الله اکبر کہد کرنماز شروع کرتے۔ پھر · سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى حدك و لا اله غيرك پرُهرَتين مرتب لا اله الا الله پرْجة- پمر

فرات اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيم من همزه و نفخه و نفثه-سنن اربع مين محى يرمديث ب-ام مرندی فر ماتے ہیں اس باب میں سب سے زیادہ مشہور یہی ہے۔ ہمزے معنی گلا گھوٹے کے اور تفخ کے معنی تکبراور نفشه

کے معنی شعر گوئی کے ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں یہی معنی بیان کئے گئے ہیں اور اس میں ہے کہ حضور تنافی نماز میں واخل ہوتے بى تين مرتبه الله اكبر كبيرا تين مرتبه الحمد لله كثيرا اورتين مرتبه سبحان الله بكرة واصيلا ررعة مجريه ررحة اللهم انى اعوذ بك من الشيطان من همزه و نفخه و نفثه ابن لجبين اورسند كما تحديد وايت مخفر بهي آئي بــمند

احمد كاحديث مين بكرة بهل تين مرتبكمبر كتي- بحرتين مرتبه سبحان الله وبحمده كت مجر اعوذ بالله آخرتك پرت -مند ابو یعلی میں ہے کہ حضور کے سامنے دو محض ارنے جھڑنے لگے۔ عصد کے مارے ایک کے نتھنے مجلول مجئے۔ آپ نے فرمایا کہ اگریہ اعو ذ

بالله من الشيطان الرحيم كهدلة الكاغمرابحي جاتار ب-نسائي في كتاب عمل اليوم والليله مين بحي اسروايت كيا ہے-منداح دابوداؤ در فدی میں بھی بیحدیث ہے-اس کی ایک روایت میں اتن زیادتی اور بھی ہے کہ حضرت معاد نے اس محض سےاس کے پڑھنے کو کہالیکن اس نے نہ پڑھااور اس کا غصہ بڑھتا ہی گیا-امام ترندیؓ فرماتے ہیں-بیزیادتی والی روایت مرسل ہے اس لئے کہ عبدالرحمٰن بن الوليل جوحضرت معاذ سے اسے روایت کرتے ہیں ان کا حضرت معاذ سے ملاقات کرنا ثابت نہیں بلکه معاذ ان سے بیس برس پہلے فوت ہو

چکے تھے کیکن میہوسکتا ہے کہ شاید عبد الرحمٰن نے حضرت ابی ابن کعب سے سنا ہو۔ وہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں اور اسے حضرت معاذ تک پنجایا موکیونکداس واقعہ کے دفت تو بہت سے محابہ موجود ہے۔ میچ بخاری صحیح مسلم ابوداؤ دُ نسائی میں بھی مختلف سندوں اور مختلف الفاظ کے ساتھ بیصد بث مروی ہے۔استعاذہ کے متعلق اور بھی بہت می صدیثیں ہیں بہال سب کوجمع کرنے سے طول ہوگا۔ان کے بیان کے لئے اذکار

ووظائف فضائل واعمال کے بیان کی کتابیں ہیں-واللہ اعلم-ایک روایت میں ہے کہ جرئیل علیہ السلام جب سب سے پہلے وحی لے كرحضور کے پاس آئے تو پہلے اعوذ پڑھنے کا کہا۔ تغییر ابن جربر میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عندسے روایت ہے کہ پہلے پہل جب حضرت جريُّل عليه السلام محمد عليه بروى لے كرآئة تو فرمايا اعوذ پڑھے - آپ فرمايا استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم پهر جرتيل عليه السلام نے كها- كہتے بسم الله الرحمن الرحيم پهركها إقْرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي حَلَقَ معرت عبدالله رضى الله تعالى عنه فرمات بين سب سے بہلے سورت جوالله تعالى في حضرت جرئيل عليه السلام كى معرفت حضرت محمد علية برنازل فرمائى بهى ہے-کیکن بدا شرغریب ہاوراس کی اسنادیس ضعف اور انقطاع ہے۔ ہم نے اسے صرف اس لئے بیان کیا ہے کہ معلوم رہے۔ واللہ اعلم-

مسكه: 🖈 🖈 جمهورعلاء كا قول ہے كداعوذ پڑھنامتحب ہے واجب نہيں كداس كے نہ پڑھنے سے گناہ ہو-عطابن ابور باح كا قول ہے كہ جب مجمی قرآن پڑھے استعاذہ کا پڑھناواجب ہے۔خواہ نمازیں ہوخواہ غیرنمازین امام رازی نے بیقول نقل کیا ہے۔ ابن سیرین فراتے ہیں کہ عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ پڑھ لینے سے وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔حضرت عطاء کے قول کی دلیل آیت کے ظاہری الفاظ ہیں کیونکہ اس میں فاستعذ'امرہےاورعربیت کے قواعد کے لحاظ ہے امروجوب کے لئے ہوتا ہے۔ ای طرح حضورگا اس پڑبیشگی کرنا بھی وجوب کی دلیل

ہاوراس سے شیطان کا شر دفر ہوتا ہے اوراس کا دور کرنا واجب ہے اور جس چیز سے داجب پورا ہوتا ہو دہ بھی واجب ہوجاتی ہے اور استعاذہ زیادہ احتیاط والا ہے۔ وجوب کا طریقہ بیجی ہے بعض علما و کا قول ہے کہ اعوذ پڑھنا حضور پر واجب تھا' آپ کی امت پر واجب نہیں۔ امام

ما لک ؓ سے رہ بھی روایت کی جاتی ہے کہ فرض نماز میں اعوذ نہ پڑھے اور رمضان شریف کی اول رات کی نماز میں اعوذ پڑھ لے-

مسئلہ: 🌣 🖒 امام شافعیؓ''املا'' میں لکھتے ہیں کہاعوذ زورہے پڑھےاورا گر پوشیدہ پڑھےتو بھی کوئی حرج نہیں اور''ام'' میں لکھتے ہیں کہ بلند اورآ ہت، پڑھنے میں اختیار ہے اس لئے کہ حضرت ابن عمر سے پوشیدہ پڑھنا اور حضرت ابو ہریرہ سے اونجی آ واز سے پڑھنا ثابت ہے۔ پہلی رکعت کے سوااور رکعتوں میں اعوذ پڑھنے میں امام شافعی کے دوقول ہیں۔ ایک متحب ہونے کا اور دوسر امتحب نہ ہونے کا اور ترجیح دوسرے قول كوبى ہے-والله اعلم-صرف اعوذ بالله من الشيطان الرحيم كهدلينا امام شافعي اورام م ابوضيفه كنزد يك توكافي كيكن بعض

كت بي اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيم ان الله هو السميع العليم را هـ وري اوراوزا عي كا يمي

نمب ہے۔ بعض کہتے ہیں استعیذ بالله من الشیطان الرحیم راجعتا کہ تت کے بورے الفاظ رعمل ہوجائے اور ابن عباس کی حدیث پڑمل ہوجائے جو پہلے گذر چکی۔ کین جوشی حدیثیں پہلے گذر چکیں وہی اتباع میں اولی ہیں۔ واللہ اعلم- نماز میں اعوذ کا پڑھنا ابو صیف اور محر کے نزد یک تو تلاوت کے لئے ہے اور ابو ایسف کے نزد یک ٹماز کے لئے ہے۔ تو مقتدی کو بھی پڑھ لینا جا ہے اگر چہوہ قر اُت نہیں ر مے گا اور عید کی نماز میں بھی پہلی تکبیر کے بعد بڑھ لینا چاہئے۔ جمہور کا ندہب ہے کہ عید کی تکبیریں کل کہد کر پھر اعوذ پڑھے پھر قرات رد ھے۔ اعوذ میں عجیب وغریب فوائد ہیں۔ وابی تابی باتوں سے مند میں جونا یا کی ہوتی ہے وہ اس سے دور ہو جاتی ہے اور مند کلام الله کی تلاوت کے قابل ہوجاتا ہے۔ اس طرح اس میں اللہ تعالیٰ سے امداد طلب کرنی ہے اور اس کی عظیم الثان قدرتوں کا اقرار کرنا ہے اور اس بالمنى كھلے ہوئے دشمن كامقابلہ ہوسكتا ہے-احسان اورسلوك سے اس كى دشمنى دفع ہوسكتى ہے جيسے كرقر آن پأك كى ان تين آيول ميں ہے جو

پہلے بیان ہو چک ہیں-اور جگہ ارشاد الی ہے إنَّ عِبَادِی لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلُطَنَّ الْخُ العِنى ميرے خاص بندوں پر تيراكو كَي غلبيس-رب کی وکالت ( ذمہ داری) کی نفی ہے۔ الله تعالی نے دشمنان اسلام کے مقابلہ میں اپنے پاک فرشتے بیسیج اور انہیں نیچاد کھایا۔ یہ یا در کھنے کے قابل امرہے کہ جومسلمان کا فروں کے ہاتھ سے مارا جائے وہ شہید ہے لیکن جواس باطنی دشمن شیطان کے ہاتھ سے مارا جائے وہ رائدہ درگاہ

ہے۔جس پر کفارغالب آجائیں وہ اجریا تا ہے لیکن جس پرشیطان غالب آجائے وہ ہلاک وہرباد ہوتا ہے۔ چونکہ شیطان انسان کودیکھیا ہے اور

انسان اسے نہیں دیکھ سکتا'اس لئے قرآنی تعلیم ہوئی کتم اس کے شرسے اس کی یاد کے ذریعہ پناہ چا ہوجواسے دیکھتا ہے اور بیاسے نہیں دیکھ سکتا۔ قصل: ﴿ أَ عُوذَ رِرْ هِمْ الله تعالى كَ طرف التجاكرنا ہے اور ہر برائی والے كى برائى سے اس كے دامن ميں بناه طلب كرآتا ہے 'عياذه' كے معنی برائی کے دفع کرنے کے ہیں اور 'لیاذہ' کے معنی بھلائی حاصل کرنے کے ہیں مثنتی کا شعرہے۔ يا من الوذ به في ما او مله و من اعوذ به مما احاذره

لا يحبر الناس عظما انت كاسره و لا يهينون عظما انت حابره اے وہ پاک ذات جس سے میری تمام امیدیں وابستہ ہیں اوراے وہ پروردگارتمام برائیوں سے میں اس کی مدد کے ذریعہ پناہ لیتا

ہوں' جے وہ تو ڑے'اے کوئی جوڑنہیں سکتا اور جے وہ جوڑ دے'اے کوئی تو ژنہیں سکتا۔ اعوذ کے معنی بیہ ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے ذریعہ

پناه لیتا ہوں کہ شیطان رجیم مجھے دین و دنیا میں کوئی ضرر نہ پہنچا سکے - جن احکام کی بجا آ وری کا مجھے تھم ہے ایسا نہ ہو کہ میں ان سے رک جاؤں اور جن کا موں سے مجھ کوئنع کیا گیا ہے ایسا نہ ہو کہ مجھ سے وہ بدا فعال سرز دہوجا کیں -

بیظا ہر ہے کہ شیطان سے بچانے والاسوااللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں - اسی لئے پروردگار عالم نے انسانوں کے شر سے محفوظ رہنے کی تو تر كيب سلوك واحسان وغيره بتلائى اورشيطان كيشرہ بيخ كي صورت سية تلائى كەبىم اس ذات پاك كے ذريعه پناه طلب كريں-اس لئے کہ نہ تواسے رشوت دی جاسکے نہ وہ بھلائی اور سلوک کے سبب اپنی شرارت سے باز آئے۔اس کی برائی سے بچانے والا تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے-تیوں پہلی آیتوں میں میضمون گذر چکاہے-"سورة اعراف" میں ہے حُدِ الْعَفُو الْخ اورسورة" مومنون" میں ہےاِدُ فَعُ بِالَّتِيُ الْحْ اورسورہ مم مجدہ میں ہے و لَا تَستوی الْحَسنَةُ الْخ ان تیول آتوں کامفصل بیان اور ترجمہ پہلے گذر چکا ہے-لفظ شیطان قطن سے بنا ہے۔اس کے فنطی معنی دوری کے بیس چونکہ بیمردود بھی انسانی طبیعت سے دور ہے بلکہ ہر بھلائی سے بعید ہے اس لئے اسے شیطان کہتے ہیں ادریجی کہا گیا ہے کہ پیشاط سے مشتق ہاس لئے کہ وہ آگ سے پیداشدہ ہادرشاط کے معنی یمی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ عنی کی روسے تو دونوں ٹھیک ہیں لیکن اول زیادہ میچ ہے۔عرب شاعروں کے شعر بھی اس کی تصدیق میں کہے گئے ہیں۔امید بن ابوصلت اور نابغہ کے شعروں میں بھی پر لفظ شطن سے مشتق ہے جو دور ہونے کے معنی میں مستعمل ہے۔ سیبوریکا قول ہے کہ جب کوئی شیطان کام کرے تو عرب کہتے ہیں تشيطن فلان بينيس كبت كم تشيط فلان اس عابت بوتاب بيلفظ شاط سينيس بلك هطن سے ماخوذ باوراس كے محمد في بھى دوری کے ہیں جوجن وانس وحیوان سرکشی کرے اسے شیطان کہدستے ہیں۔قرآن یاک میں ہے و کنالِكَ جَعَلْنَا لِكُلّ نَبّى عَدُوًّا شَيْطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْحِنِ الْحُ يَعِي الى طرح بم في برني كورتمن شياطين جن وانس كئے بيں جوآ پس ميں ايك دوسركورموكى بناوٹی ہاتیں پہنچاتے رہتے ہیں-منداحمہ میں حضرت ابوذ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے کہ حضور کے انہیں فرمایا اے ابوذ را جنات اور انسان کے شیطانوں سے اللہ تعالیٰ کی مدد کے ذریعہ پناہ طلب کرو۔ میں نے کہا کیاانسان میں بھی شیطان ہوتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں صحیح مسلم شریف میں ان ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظافہ نے فرمایا نماز کوعورت کر مطاور کالا کتا توڑ دیتا ہے۔ میں نے کہا حضور سرخ زرد كون ميس سے كالے كتے كتخصيص كى كياوجہ ہے؟ آپ فرمايا كالاكتاشيطان ہے-حضرت عررضى الله تعالى عندا يك مرتبر كى كھوڑے پر سوار ہوتے ہیں وہ ناز وخرام سے چلتا ہے حضرت عمراسے مارتے پیٹتے بھی ہیں لیکن اس کا اکڑ نااور بھی بڑھ جاتا ہے آپ اتر پڑتے ہیں اور فرماتے ہیں تم تومیری سواری کے لئے کسی شیطان کو پکڑا اے میر نفس میں تکبر آنے لگا ، چنا نچہ میں نے اس سے اتر پڑنا ہی مناسب سمجا-رجیم فعیل کے وزن پرمفعول کے معنی میں ہے یعنی وہ محروم ہے یعنی ہر بھلائی سے دور ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا و لَقَدُ زَيّنا السَّمَاءَ الدُّنيَا بِمَصَابِيتَ الح بهم في ونياكم الول كوستارول مع من من كيااور أنبيل شيطانول ك لخ رجم بنايا إنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّيْنَا الخ يعني ہم نے آسان دنيا كوتاروں سے زينت دى اور ہرسرکش شيطان سے بچاؤ بنايا- وہ اعلى فرشتوں كى باتلىنہيں س سكتے اور ہر طرف سے مارے جاتے ہیں بھگانے کے لئے اور لازمی عذاب ان کے لئے ہے جوان میں سے کوئی بات اچک کر بھا گتا ہے۔ اس کے پیچیے ایک چکیلا شعلدلگ جاتا ہے- اور جگدار شاد ہے وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوجًا الْخ يعنى بم في آسان ميں برج بنائے اور أبين د مکھنے والوں کے لئے زینت دی اوراسے ہررا تدے ہوئے شیطان سے ہم نے محفوظ کرلیا مگر جو کسی بات کو چرا لے جائے اس کے پیچیے چمکتا

ہواشعلہ لگتا ہے۔ ای طرح کی اور آیتیں بھی ہیں۔ رجیم کے ایک معنے راجم کے بھی کئے گئے ہیں۔ چونکہ شیطان لوگوں کو وسوسوں سے اور گراہیوں سے رجم کرتا ہے'اس لئے اسے رجیم لیتن راجم کہتے ہیں۔اب بھم اللہ الرحمٰن الرحیم کی تغییر سنئے۔

# بسم الله الرّحلن الرّحيم

#### شروع الله ك نام سے جونها يت مهر بان رحم والا ب O

کیا بسم اللہ قرآن کریم کی مستقل آیت ہے؟ جہ کہ محابہ نے اللہ کی کتاب کوای سے شروع کیا۔علاء کا اتفاق ہے کہ (بسم اللہ الرحمٰن الرحمٰ) سور ہ نمل کی ایک آیت ہے؟ با ہر سورت کی ایک الرحمٰ) سور ہ نمل کی ایک آیت ہے؟ با ہر سورت کی ایک مستقل آیت ہے جواس کے شروع میں کھی گئی ہے؟ ہر سورت کی آیت کا جزو ہے یا صرف سور و کا تحدیق کی آیت ہے اور دوسری سورتوں کی نہیں؟ صرف ایک سورت کو دوسری سورت سے ملیحدہ کرنے کے لئے کھی گئی ہے؟ اور خود آیت نہیں ہے؟ علاء سلف اور متاخرین کا ان آرا میں اختلاف چلاآتا ہے۔ان کی تفصیل اپنی جگہ پر موجود ہے۔

بسم الله با آواز بلند یا و بی آواز سے؟ کہ کہ ابس میں بھی اختان ہے کہ آیا اے با آواز بلند پڑھنا چاہئے یا پست آواز ہے؟ جو لوگ اسے سورہ فاتحہ ہی آواز بلند پڑھنا چاہئے یا پست آواز ہے؟ جو لوگ اسے سورہ فاتحہ سے الگ ایک آیت ماتے ہیں وہ بھی اس کے پست آواز سے پڑھنے کے قائل ہیں۔ رہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ ہم سورت کے اول سے ہے۔ ان میں اختاف ہے۔ شافعی رحمتہ اللہ علیہ کا فد مب ہے کہ سورہ فاتحہ اور ہم سورت سے پہلے اسے او فجی آواز سے پڑھنا چاہئے۔ صحابہ تا بعین اور مسلمانوں کے اگلے اور پچھلے اماموں کی جماعتوں کا بھی فد ہب ہے۔ صحابہ شمیں سے اسے او فجی آواز سے پڑھنے والے حضرت ابو ہم یو مسلمانوں کے اگلے اور پچھلے اماموں کی جماعتوں کا بھی فد ہب ہے۔ صحابہ شمیں سے اسے او فجی آواز سے پڑھنے والے حضرت ابو ہم یو مسلمانوں کے اگلے اور پچھلے اماموں کی جماعتوں کا بھی فد ہب ہے۔ صحابہ شمیں سے اسے او فجی آواز سے پڑھنے والے حضرت ابو ہم یو مسلمانوں کے اس مسلمانوں کے مسلمانوں کے مسلمانوں کے اس مسلمانوں کے اس مسلمانوں کے اور مسلمانوں کے اس مسلمانوں کے اسے مسلمانوں کے اس مسلمانوں کی مسلمانوں کی مسلمانوں کے اس مسلمانوں کے اس مسلمانوں کے اس مسلمانوں کی مسلمانوں کے اس مسلمانوں کو مسلمانوں کے اس مسلمانوں کے

بغدادیؓ نے چاروں خلیفوں سے بھی روایت کیالیکن بسندغریب بیان کیا ہے۔

رسول الله علقة كا انداز قر أت: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ صحح بخارى بين ہے كه حضرت انس رضى الله تعالى عند سوال كيا كيا كدرسول الله عققة كا انداز قر أت: ﴿ وَ الله على الله على الله الرحم الله الرحم إلى الله على الله إلى الله على الله الرحم إلى الله على الله وادور آ بى قر أت الك الك بوتى تقى جيد بيسم الله الرحم بن الرحم ألى عنها سوداء و من الله وادور آ بى قر أت الك الك بوتى تقى جيد بيسم الله الرحم بن الرحم ألى عنها ما ما من الله وادور آ بى كا من الله وادور من ادور من الله وادور من الله

دوسرافدہب ہے۔ کہ نمازیں ہم اللہ کوزور سے نہ پڑھنا چاہئے۔ خلفاءار بعداورعبداللہ بن معقل تابعین اور بعدوالوں کی جماعتوں سے یہی ثابت ہے۔ ابوصنیفہ و کورٹی احمد بن شبل کا بھی یہی فدہب ہے۔ امام مالک کا فدہب ہے کہ سرے سے ہم اللہ پڑھے بی نہیں نہ تو آہتہ نہ بلند ان کی دلیل ایک تو صحیح مسلم والی حضرت عائش کی روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نماز کو تکبیر سے اور قر اُت کو اَلْحَدُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلْمِینُ سے بی شروع کیا کرتے ہے۔ صحیحین میں ہے مصرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے بی تقایدہ اور حضرت ابو بر العلم میں اللہ میں ہے کہ ہم اللہ نہیں پڑھے عظر اور حضرت عثان کے پیچے نماز پڑھی میں ہے کہ ہم اللہ نہیں پڑھے سے نہ نو قرات کے شروع میں نہ اس قرات کے آخر میں سنن میں حضرت معقل رضی اللہ تعالی عند ہے بھی یہی مروی ہے۔ یہ دلیل ان تھے نہ تو قرات کے شروع میں نہ اس قرات کے آخر میں سنن میں حضرت معقل رضی اللہ تعالی عند ہے بھی یہی مروی ہے۔ یہ دلیل ان اختلاف نہیں۔ ہرایک فریق دوسرے کی نماز کی صحت کا قائل ہے خالے معدہ

لله (بسم الله كامطلق ند پڑھنا تو ٹھيكنبيں - بلندوپست پڑھنے كى احادیث ميں اس طرح تطبيق ہو عتی ہے كددونوں جائز ہيں كوپست پڑھنے كى احادیث قدرے زوردار ہیں ۔ واللہ اعلم (مترجم)

فصل پیسم اللہ کی فضیلت کا بیان: ﴿ ﴿ ﴿ وَاین ابی حاتم میں ہے کہ حضرت عثان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ عقاقہ سے اللہ الرحلٰ الرحیٰ الدیم کی نسبت سوال کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کی اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزد کی ہے جسے آئے کھی کی سیابی اور سفیدی میں۔ ابن مردو مید میں بھی بھی بھی بھی اور مید یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عقاقہ نے فرمایا جب استاد جب عیلی علیہ السلام کوان کی والدہ نے معلم کے پاس بھایا تو اس نے کہا کھے بھی اللہ حضرت عیلی علیہ السلام نے کہا بھی اللہ کیا ہے؟ استاد نے جواب دیا میں نہیں جا تا۔ آپ نے فرمایا ' سے مراوال کی سنا یعنی فوراور وشی اندی ہے اور ' س' سے مراوال کی سنا یعنی فوراور وشی ہے اور ' س' سے مراوال کی منافی میں اور میں میں دوایت ہے بین دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والے کو۔ ابن جریر میں بھی یہی روایت ہے کین سندگی روسے یہ بے صدغریب ہے۔ والے کو۔ ابن جریر میں بھی یہی روایت ہے کین سندگی روسے یہ بے صدغریب ہے۔ ممکن ہے میں وقیرہ سے مروی ہواور یہ بھی ممکن ہے کہ بین اسرئیل کی روایتوں میں سے ہو۔ مرفوع حدیث نہ ہو۔ واللہ اعلم۔

ابن مردوبی میں منقول ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا مجھ پرایک ایسی آیت اثری ہے جوکی اور نبی پرسوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے نہیں اثری۔ وہ آیت ''ہم اللہ الرحمٰن الرحیم' ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے ہیں جب بیہ آیت ہم اللہ الرحمٰن الرحیم اثری بادل مشرق کی طرف تھیت گئے۔ ہوا ئیس ساکن ہوگئیں۔ سمندر مفہر گیا۔ جانوروں نے کان لگا لئے۔ شیاطین پر آسان سے شعلے گرے اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قتم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پرمیرا بیٹام لیا جائے گا' اس میں ضرور برکت ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے ہیں کہ جہنم کے انہیں واروغوں سے جو بچنا چاہئے وہ ہم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھے' اس کے بھی انہیں حروف ہیں۔ ہرحرف ہرفر شتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے۔ اس کی تائیدا کی اور حدیث بھی ہے جس میں آپ نے فرمایا' میں نے تہمیں سے اوپر فرشتوں کو دیکھا کہ وہ جلدی کر رہے تھے۔ بی حضور نے اس وقت فرمایا تھا جب ایک محض نے رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ حَدُدًا كُذِيْرًا طَيبًا مُبَازَكًا فِيلُهِ پڑھا تھا۔ اس میں بھی تمیں سے اوپر حروف ہیں۔ اسے بی فرشتے اثرے۔ اس طرح برم اللہ میں بھی تمیں سے اوپر حروف ہیں۔ اسے بی فرشتے اثرے۔ اس طرح برم اللہ میں بھی تمیں سے اوپر عروف ہیں داری کی تعداد بھی انہیں ہے دغیرہ وغیرہ۔ حدوف ہیں۔ اسے بی فرشتے اثرے۔ اس طرح برم اللہ میں بھی تمیں سے اوپر عروف ہیں داری فرشتے اثرے۔ اس طرح برم اللہ میں بھی تمیں سے اوپر عروف ہیں دور اس فرشتے اثرے۔ اس طرح برم اللہ میں بھی تمیں سے دغیرہ وغیرہ۔

منداحریں ہے تخضرت علقے کی سواری پرآپ کے پیچے جوسحانی سوار تنے ان کا بیان ہے کہ حضور کی اونٹی ذرائجسلی تو میں نے کہا ' شیطان کا ستیاناس ہو۔ آپ نے فر مایا بینہ کہواس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویااس نے اپنی قوت سے گرایا۔ ہاں ہم اللہ کہنے سے وہ کمسی کی طرح ذلیل و پست ہوجاتا ہے۔ نسائی نے اپنی کتاب کمل الیوم والملیلہ میں اور ابن مردوبیہ نے اپنی تغییر میں بھی اسے قبل کیا ہے اور صحافی کا نام اسامہ بن عمیر بتایا ہے۔ اس میں بیکھاہے کہ ہم اللہ کہہ کہ ہم اللہ کی برکت سے شیطان ذلیل ہوگا۔ اس لئے ہرکام اور ہر بات کے شروع میں ہم اللہ کہ لینامستحب ہے۔ خطبہ کے شروع میں بھی ہم اللہ کہنی چاہئے۔ حدیث میں ہے کہ جس کا م کو ہم اللہ الرحمٰن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے 'وہ بے برکتا ہوتا ہے۔

پا خانہ میں جانے کے وقت بھم اللہ پڑھ لے۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ وضو کے وقت بھی پڑھ لے۔ منداحمہ اورسنن میں ابو ہر پر ہ سعید بن زیداور ابوسعید رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا' وجوفض وضو میں اللہ کا نام نہ لے اس کا وضونہیں ہوتا''۔ یہ حدیث حسن ہے۔ بعض علماء تو وضو کے وقت آغاز میں بسم اللہ الرحن الرحیم پڑھناوا جب بتاتے ہیں۔ بعض مطلق وجوب کے قائل ہیں۔ جانور کوذنح کرتے وقت بھی اس کا پڑھنام شخب ہے۔ امام شافعی اور ایک جماعت کا یہی خیال ہے۔ بعضوں نے یاد آنے کے وقت

اس کے اپنے اوراس کی اولا د کے سانسوں کی گفتی کے برابر تیرے نامہ انکال میں نیکیاں لکھی جائیں گی' لیکن بیروایت بالکل ہے اصل ہے 'میں نے تو یہ کہیں معتبر کتاب میں نہیں پائی ۔ کھاتے وقت بھی ہم اللہ پڑھنی مستخب ہے۔ صبح مسلم میں ہے کہ' رسول اللہ علی نے حضرت عمر بن ابوسلم ٹسے فرمایا (جوآپ کی پرورش میں حضرت ام الموثین ام سلم ٹے اگلے خاوند سے تھے ) کہ ہم اللہ کہواور اپنے واپنے ہاتھ سے کھایا کہ ماروں بین من میں نہ الا ایٹر الک '' بعض علامایں مقت بھی ہم اللہ کا کہ ناواجہ سے تالہ ترین

بن ابوسلمہ "سے فرمایا (جوآپ کی پرورش میں حضرت ام الموشین ام سلمہ" کے اعظے خاوند سے نئے ) کہ بسم اللہ کہواور اپنے داہنے ہاتھ سے کھایا کرواور اپنے سامنے سے نوالہ اٹھایا کرؤ'۔ بعض علاءاس وقت بھی بسم اللہ کا کہنا واجب بتلاتے ہیں۔

بیوی سے ملنے کے وقت بھی بسم اللہ پڑھنی چاہئے ۔ مجیمین میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ' رسول اللہ علیہ نے فرمایا' جب تم میں۔ اللّٰه اللّٰم اللّٰه الللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰ

سے گا- یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ ہم اللہ ک ' ب' کا تعلق کس سے ہے خویوں کے اس میں دوقول ہیں اور دونوں ہی تقریباً ہم خیال ہیں۔ بعض اسم کہتے ہیں اور بعض فعل۔ ہرایک کی دلیل قرآن سے ملتی ہے جولوگ اسم کے ساتھ متعلق بتاتے ہیں دو تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ابتدائی یعنی اللہ کے نام سے میری ابتداء ہے۔ قرآن میں ہے از کَبُوا فِینَها بِسُمِ اللهِ مَجْدِیهَا وَمُرسُنهَا الْحُ اس میں اسم یعنی مصدر فاہر کردیا گیا ہے اور جولوگ فعل مقدر بتاتے ہیں چاہو وامر ہویا خرجیے کہ اِبْدَا بِسُمِ اللهِ اور اِبْتَدَاتُ بِسُمِ اللهِ ان کی دلیل آ مت

ظاہر کردیا گیا ہے اور جولوک محل مقدر بتاتے ہیں چاہے وہ امر ہویا جبر جیسے کہ اِبْدُا بِسَمِ اللهِ اور اِبْتَدَاتَ بِسَمِ اللهِ ان لی دیم آیت اِقُرا بِاسْمِ دراصل دونوں ہی چی ہیں اس لئے کہ تعل کے لئے بھی مصدر کا ہونا ضروری ہے۔ تو اختیار ہے کہ تعل کو مقدر مانا جائے اور اس کے مصدر کومطابق اس فعل کے جس کا نام پہلے لیا گیا ہے۔ کھڑ اہونا ہوئی پیٹھنا ہو کھانا ہوئی ہوئان کا پڑھنا ہوؤو ضوا ورنماز وغیرہ ہوان سب کے شروع میں برکت حاصل کرنے کے لئے الدوج اپنے کے لئے اور قبولیت کے لئے اللہ تعالیٰ کا نام لینامشر وع ہے واللہ اعلم۔

ابن جریراورابن ابی حاتم میں روایت ہے ' حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عدفر ماتے ہیں کہ جب سب سے پہلے جرئیل علیہ السلام محد علی پروی لے کرآ ہے تو فرمایا اے محد کہتے استعید یک بالله السّمین من الشّیطان الرّحینم پرکہا' کہتے بسنم الله الرّحدن الرّحینم مقصودی تھا کہ اٹھنا بیٹھنا پڑھنا سب اللہ کام سے شروع ہو۔'' سے بین نام ہی مسلی یعنی نام ہی مسلی اللہ الرّحدن ہے۔

ابوعبیدہ کا اورسیبو بیکا بھی بہی تول ہے۔ باقلائی اور ابن نورک کی رائے بھی بہی ہے۔ ابن خطیب رازی اپنی تفییر کے مقد مات میں لکھتے ہیں۔ حثوبیا اور کرامیہ اور اشعربیاتو کہتے ہیں' اسم نفس سلمی ہے اور نفس تسمیہ کاغیر ہے اور معتز لہ کہتے ہیں کہ اسم سلمی کاغیر ہے اور نفس تسمیہ ہے ہمار بے نزدیک اسم سلمی کا بھی غیر ہے اور تسمیہ کا بھی۔ہم کہتے ہیں کہا گراسم سے مرا دلفظ ہے جو آوازوں کے گلڑوں اور حروف کا مجموعہ ہے تو یہ وضاحت کو ظاہر کرتا ہے جو محض رکار ہے۔ تاہیہ ہوا کہ اس

بالبدامت ثابت ہے کہ میسٹی کا غیر ہے اوراگراسم سے مراد ذات سٹی ہے تو بیدوضاحت کو ظاہر کرتا ہے جو محض بیکار ہے۔ ثابت ہوا کہ اس بیکار بحث میں پڑنا ہی فضول ہے۔اس کے بعد جولوگ اسم اور سٹی کے فرق پراپنے دلائل لائے بین ان کا کہنا ہے محض اسم ہوتا ہے سٹی ہوتا ہی نہیں جیسے معدوم کا لفظ کبھی ایک سٹی کے ٹی اسم ہوتے ہیں جیسے مشتر ک۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسم اور چیز ہے اور سٹی اور چیز ہے یعنی نام الگ ہے۔اور نام والا الگ ہےاور دلیل سنئے کہتے ہیں اسم تو لفظ ہے دوسراعرض ہے۔ سٹی بھی ممکن یا واجب ذات ہوتی ہے۔اور سنئے اگر اسم بی کوسٹمی مانا جائے تو چاہئے کہ آگ کا نام لیتے ہی حرارت محسوں ہواور برف کا نام لیتے ہی شنڈک۔ جبکہ کوئی عقل منداس کی تقعدیق نہیں کرتا۔اور دلیل سنئے اللہ تعالیٰ کافریان ہے کہ اللہ کے بہت سے بہترین نام ہیں تم ان ناموں سے اسے پکارو۔حدیث شریف ہے کہ اللہ

اساء کواللہ کی طرف اس آیت میں مضاف کرتا اور جگرفر مانا فَسَیّعُ بِاسُم رَبِّكَ الْعَظِیْم وغیرہ یاضافت بھی اس کا تقاضا کرتی ہے کہ اسم اور ہواور سلی اور ۔ کیونکہ اضافت کا مقتضا مغائرت ہے۔ اس طرح یہ ولِلّٰهِ الْاسْمَاءُ الْحُسُنٰی فَادْعُوهُ بِهَاو ظله الاسماء الحسنی لیمن اللہ تعالیٰ کواس کے ناموں کے ساتھ پکارو۔ یہ بھی اس امرکی ولیل ہے کہنا م اور ہا اور اب ان کے دلائل بھی الحسنی مینی اللہ تعالیٰ کواس کے ناموں کے ساتھ پکارو۔ یہ بھی اس امرکی ولیل ہے کہنا م اور ہا اور اب ان کے دلائل بھی سنے جواسم اور سلی کوایک بی بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تَبزَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذَو الْحَلٰلِ وَ الْإِكْرَامِ وَالْے تیرے رب کا بایرکت

الحسنی لین اللہ تعالی کواس کے ناموں کے ساتھ پکارو۔ یہ بھی اس امری ویل ہے کہ نام اور ہے اور نام والا اور۔ اب ان حدولات کی سنتے جواسم اور سنی کوایک ہی ہتاتے ہیں۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے تبزک اسٹم رَبِّكَ ذَو الْحَلْلِ وَ الْاِكْرَامِ والے تیرے رب کا با برکت نام ہے۔ تو نام برکتوں والافر مایا حالا تکہ خو واللہ تعالی برکتوں والا ہے۔ اس کا آسان جواب یہ ہے کہ اس مقدس ذات کی وجہ سے اس کا نام بھی عظمتوں والا ہے۔ ان کی دوسری ولیل یہ ہے کہ جب کوئی شخص کہے کہ ذیت پرطلاق ہو طلاق اس کی بیوی جس کا نام زینت ہے ہوجاتی ہے۔ اگر نام اور نام والے میں فرق ہوتا تو نام پرطلاق پر تی پڑجاتی ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ اس فرق ہوتا تو نام پرطلاق پر تی نام والے پر کیے پڑجاتی ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ اس فرائس مقرد کرنے کو اور طاہر اس ذات پرطلاق ہے جس کا نام ذیت ہے۔ تسمید کا ہم مقرد کرنے کو اور طاہر اس ذات پرطلاق ہے جس کا نام دیز ہے۔ رازی کا قول کئی ہے یہ سب پھوتو لفظ" ہاسم" کے متعلق تھا۔ اب لفظ" اللہ "کے متعلق سے اللہ اور چیز ہے اور نام والا اور چیز ہے۔ رازی کا قول کئی ہے یہ سب پھوتو لفظ" ہاسم" کے متعلق تھا۔ اب لفظ" اللہ "کے متعلق سے اس فرائس کے بیاور پیز ہے اور نام والا اور چیز ہے۔ رازی کا قول کئی ہے یہ سب پھوتو لفظ" ہاسم" کے متعلق تھا۔ اب لفظ" اللہ "کے متعلق سے اللہ کو اس کے میاب کے سرب کے تو لفظ" ہو سے اللہ کا میاب کو تو لفظ " اللہ تا کو سے دور اللہ کو اللہ کو اس کے دور اس کے ساتھ کی سب کے میں کے دور کو اس کی مقدل کی کا نام مقرد کی کا تو اس کے دور اس کی کو تعلق تھا۔ اس کو تعلق تھا۔ اس کو تعلق تھا کو اس کو تعلق تھا۔ اس کو تعلق تھا کے اس کو تعلق تھا کے اس کو تعلق تھا کے اس کو تعلق تھا کو تا میں کو تعلق تھا کی کا نام مقرد کی کو تعلق تھا کے اس کی کو تعلق تھا کے اس کو تا کو تا کی کو تو تو تو تو تا کی کو تعلق تھا کی کا نام کو تا کی کو تا کو تا کا کو تا کو تا کو تا کی کو تا کو تا کو تا کی کو تا کو ت

خاص نام ہے رب بتارک و تعالیٰ کا۔ کہا جاتا ہے کہ اسم اعظم یہی ہے اس لئے کہ تمام عمدہ صفتوں کے ساتھ ہی موصوف ہوتا ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں ہے مُون اللّٰه الَّذِی کینی وہی اللہ ہے جس کے سواکوئی معبور نہیں جو ظاہر و باطن کا جانے والا ہے جورتم کرنے والا مہر بالن ہے۔ وہی اللہ جس کے سواکوئی عباوت کے لائق نہیں جو بادشاہ ہے پاک ہے سلامتی والا ہے امن دینے والا ہے محافظ ہے غلب والا ہے امن دینے والا ہے محافظ ہے غلب والا ہے در ہر دست ہے بردائی والا ہے وہ ہر شرک سے اور شرک کی چیز سے پاک ہے وہی اللہ پیدا کرنے والا مادہ کو بنانے والا صورت بخشنے والا ہے۔ اس آن بیول کرتی ہیں۔ وہ عز تول اور محمتول والا ہے۔ ان آنچول میں اس کے لئے بہتر من ماکیز والا ہے۔ ان آنچول میں

ر پروست ہے پرای والا ہے وہ ہر سرت ہوں کی تمام چیزیں اس کی تبیع ہیاں کرتی ہیں۔ وہ عزوں اور عکمتوں والا ہے۔ ان آ بیوں میں اس کے لئے بہترین پا کیزہ نام ہیں۔ آسان وز بین کی تمام چیزیں اس کی تبیع ہیاں کرتی ہیں۔ وہ عزوں اور عکمتوں والا ہے۔ ان آ بیوں میں تمام نام صفاتی ہیں۔ تام اور لفظ اللہ بی کی صفت ہیں یعنی اصلی نام اللہ ہے۔ دوسری جگہ فر مایا کہ اللہ بی کے این اور اور فر ما تا ہے اللہ کو پکارو۔ اور فر ما تا ہے اللہ کو پکارو ۔ اور فر ما تا ہے اللہ کو پکارو ۔ اور فر ما تا ہے اللہ کو پکارو ، حس نام سے پکارو اس کے بیارے اور اچھا چھا تھے نام ہیں بخاری مسلم میں حضرت الو ہریرہ فری اللہ تعالی عند سے روایت ہیں ان کہ روایت میں ان کہ مول اللہ علی ہے اپنی کے میں الفاظ کی پکھ تبدیلی کھی زیادتی ہے۔ رازی نے اپنی تفسیر میں بعض اوگوں سے ناموں کی تفصیل بھی آئی ہے اور دونوں کی روایت میں الفاظ کی پکھ تبدیلی پکھی زیادتی بھی ہے۔ رازی نے اپنی تفسیر میں بعض اوگوں سے ناموں کی تفصیل بھی آئی ہے اور دونوں کی روایت میں الفاظ کی پکھ تبدیلی پکھی زیادتی ہے۔ رازی نے اپنی تفسیر میں بھن اوگوں سے ناموں کی تفصیل بھی آئی ہے اور دونوں کی روایتوں میں الفاظ کی پکھ تبدیلی پکھی زیادتی بھی ہے۔ رازی نے اپنی تفسیر میں بعض اور وی سے دونوں میں الفاظ کی پکھ تبدیلی پکھی زیادتی بھی ہے۔ رازی نے اپنی تفسیر میں بعض اور وی ناموں کی تفسیل بھی آئی ہے اور دونوں کی روایتوں میں الفاظ کی پکھ تبدیلی ہوں اللہ کو اس کی تبدیلی ہوں اس کی سے اس کی میں اس کی سے دونوں کی روایتوں میں الفاظ کی ہوئی دیا تھیں ہوں کی دونوں کی روایتوں میں الفاظ کی ہوئی دیا تھیں ہوں کی دونوں کی روایتوں میں الفاظ کی ہوئی دیا تھیں ہوئی کی دیا تھی تو اس کی دونوں کی دونو

میں اورا کیے ہزارز پور میں اورا کیے ہزار لوح محفوظ میں۔ اللہ کے متر اوف المعنی کوئی نام نہیں! ☆ ☆ اللہ ہی وہ نام ہے جوسوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور کانہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک عرب کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کا افتقاق کیا ہے۔ اس کا باب کیا ہے بلکہ ایک بہت بڑی ٹحویوں کی جماعت کا خیال ہے کہ یہ اسم جامد ہے اور اس کا کوئی اہتقاق ہے ہی نہیں۔ قرطبیؓ نے علما مرام کی ایک بڑی جماعت کا یہی نہ ہب نقل کیا ہے جن میں حضرت امام شافیؒ امام خطابیؒ 'امام

روایت کی ہے کہ اللہ تعالی کے پانچ ہزار نام ہیں۔ایک ہزار تو قرآن شریف اور سیح صدیث میں ہیں اور ایک ہزار تو را ق میں اور ایک ہزار انجیل

الحرمين امامغزالی بھی شامل ہیں۔خلیل اورسیبویہ سے دوایت ہے کہ الف لام اس میں لازم ہے۔امام خطابی نے اس کی ایک دلیل یہ دی ہے کہ یا اللہ اصل کلمہ کا نہ ہوتا تو اس پر ندا کا لفظ ''یا'' داخل نہ ہوسکتا کیونکہ قواعد عربی کے لحاظ سے حرف ندا الف لام والے اسم پر داخل نہ ہوسکتا کے کہ تنہ میں کر کہ اس میں میں میں میں میں میں میں میں ایک کی کہ میں بڑنے ہے۔

آلِاۃ ہالف الام حرف تعظیم کے طور پر اایا گیا ہے۔ سیبویکا بھی پہند بدہ قول یہی ہے عرب شاعروں کے شعروں میں بھی پر نفظ ماتا ہے۔ کسائی اور فرا کہتے ہیں کہ اس کی اصل الا ایکٹی ہمزہ کو حذف کیا اور پہلے الام کو دوسرے میں ادخام کیا جیسے کہ لکجتنا ہُو اللّٰه رَبِّی میں لکجنْ آنا کا لکجنّا ہوا ہے چنا نچہ سن کی قرات میں لکجنْ آنا ہی ہے اور اس کا اشتقاق وَلِهَ سے ہاور اس کے معنی تحیر ہیں وَلَهُ عقل کے چلے جانے کو کہتے ہیں۔ جب وہ جنگل میں بھی دیا جائے۔ چونکہ ذات ہاری تعالی میں اور اس کی صفتوں کی تحقیق میں عقل جران و پر بیٹان ہوجاتی ہے اس لئے اس پاک ذات کو اللّٰد کہا جاتا ہے۔ اس بنا پر اصل میں پر لفظ وِ لَاہٌ تھا۔ واو کو ہمزہ سے بدل دیا گیا جیسے کہ وِ شَاح اور وِ سَادَۃُ میں اشاح اور اسادہ کہتے ہیں۔ دران کہتے ہیں کہ پر لفظ اللّٰ ہُنٹ اللّٰ ہے شتق ہے جو کہ معنی میں ''سکٹنے'' کے ہے یعنی میں نفلان سے سکون اور راحت حاصل کی۔ چونکہ عمل کا سکون صرف ذات ہاری تعالی کے ذکر سے ہے اور روح کی حقیق خوشی اس کی معرفت میں ہے اس کے کہ علی الاطلاق کامل وہ بی ہے اس کے سوااور کو بی نہیں۔ اس کے کہ علی الاطلاق کامل وہ بی ہے اس کے سوااور کو بی نہیں۔ اس وجہ سے اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے آئل بید کو اللّٰہ علی ہے۔ اس کے کہ علی الاطلاق کامل وہ بی ہے اس کے سوااور کو بی نہیں۔ اس کے کہ علی الاطلاق کامل وہ بی ہے اس کے سوااور کو بی نہیں۔ اس وجہ سے اللّٰہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے آئل بید کو اللّٰہ

تَطُمَيْنُ الْقُلُوبُ الْخ يعنى ايمانداروس كول صرف الله تعالى كوزكر سي اطمينان حاصل كرتي بير

یمی تول ہے۔اس کی بہت ی دلیلیں بھی ہیں۔اگر پیشتق ہوتا تواس کے معنی میں بہت سے افراد کی شرکت ہوتی حالا نکہ ایسانہیں۔ پھراس لفظ کوموصوف بنایا جاتا ہے اور بہت می اس کی صفتیں آتی ہیں جیسے رحمٰن رحیم' مالک' قدوس دغیرہ تو معلوم ہواکہ پیشتق نہیں' قرآن میں ایک جگہ عَزِیْزُ الْحَمِیْد للَّهِ الْحُجْوَآتا ہے' وہاں بی عطف بیان ہے۔ایک دلیل اس کے شتق نہونے کی پھی ہے ھال تَعُلَمُ کہ سَمِیاً یعنی کیااس کا ہم نام بھی کوئی جانتے ہو؟ لیکن یغورطلب ہے داللہ اعلم بعض لوگوں نے بیعی کہا ہے کہ پہلفظ عبرانی ہے کین رازی گ نے اس قول کوضعیف کہا ہے اور فی الواقع ضعیف ہے بھی رازی فر ماتے ہیں کہ' مخلوق کی دوشمیں ہیں۔ایک وہ جومعرفت خداوندی کے کنارے پر پہنچ گئے ۔دوسرے وہ جواس سے محروم ہیں۔جو جیرت کے اندھیروں ہیں اور جہالت کی پرخارواد یوں میں پڑے ہیں۔وہ تو عقل کورو بیٹھے اور روحانی کمالات کو کھو بیٹھے ہیں لیکن جوساحل معرفت پر پہنچ بچکے ہیں' جونورانیت کے وسیح باغوں میں جاتھ ہرے'جو کبریائی اور جلال کی وسعت کا انداز و کر بچکے ہیں' وہ بھی یہاں تک پہنچ کر تیران دِششدررہ گئے ہیں۔

لایا گیا ہے ملادیا گیا گھرایک کودوسرے میں بدعم کردیا گیا تو ایک لام مشدورہ گیا اور تنظیماً اللہ کہا گیا۔ یہ تو تنظیم اللہ 'کا گئی۔

الرحمٰن اور الرحیم کے معنی: ہلہ ہلہ الرحمٰن الرحیم کا بیان آئے گا۔ یہ دونوں نام رحمت سے مشتق ہیں۔ دونوں میں مبالغہ ہالرحمٰن میں رحیم سے زیادہ مبالغہ ہے۔ ملامہ ابن جریز کے قول سے معلوم ہوتا ہے۔ وہ بھی ان معنوں سے متفق ہیں گویا اس پراتفاق ہے بعض سلف کی تغییروں نے بھی یہی معلوم ہوتا ہے ان معنوں پر بنی حضرت عیسی علیہ السلام کا قول بھی پہلے گذر چکا ہے کہ رحمٰن سے مراد دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والا اور رحیم سے مراد آخرت میں رحم کرنے والا اور رحیم سے مراد آخرت میں رحم کرنے والا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رحمٰن مشتق نہیں ہے اگر یہ اس طرح ہوتا تو مرحوم کے ساتھ ملتا حالا نکریق آن میں بالکہ ویون کو رحین کے بیں ویان عام ہے عربی نہیں۔ ابواسحاق زجاج معانی القرآن میں کہتے ہیں کہ احد بن یکی کا قول ہے کہ رحیم عربی لفظ ہے۔ اور وہ عبرانی ہے۔ دونوں کوجھ کردیا گیا ہے لیکن ابواسحاق فرماتے ہیں 'اس قول کودل نہیں مانت' ۔ قرطبی فرماتے ہیں 'اس لفظ کے مشتق ہونے کی یہ دلیل ہے کہ ترفی کی صحیح حدیث ہے۔ دیول اللہ علی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں وہ لیا نہ والے وہیں ملاوں گا اور اس

کو ڈرنے والے کو کا شدوں گا۔

اس صرح حدیث کے ہوتے ہوئے ٹالفت اورا نکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ رہا کفار عرب کا اس نام سے انگار کرتا ' پی کش ان کی جہالت کا ایک کرشمہ تھا۔ قرطبی کہتے ہیں کہ' در طن اور دیم کے ایک ہی معنی ہیں اور جیسے نکدُمَان اور نَدِیُم " - ابوعبید کا بھی بہی خیال ہے۔
ایک تول بی بھی ہے کہ فَعْلاَن فَعِیْل کی طرح نہیں۔ فعلان میں مبالفضر وری ہوتا ہے جیسے غضبان ای شخص کو کہہ سکتے ہیں جو بہت ہی غصہ والا ہواور فعیل صرف فاعل اور صرف مفعول کے لئے بھی آتا ہے جو مبالغہ سے خالی ہوتا ہے۔ ابوعلی فاری کہتے ہیں کہ در حمٰن عام اسم ہے جو ہرتم کی رحمتوں کو شامل ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ رحیم باعتبار مومنوں کے ہے۔ فرمایا ہے و ککان بالکہ و مینین رَحِیْمًا مومنوں کے ساتھ درجم ہے "۔ اہن عباس فرماتے ہیں" بید دونوں رحمت ورجم والے ہیں ایک میں دوسرے سے زیادہ رحمت ورجم ہے "۔

حضرت ابن عہاس کی اس روایت میں لفظ ارق ہے۔اس کے معنی خطابی دغیر وارفق کرتے ہیں جیسے کہ صدیث میں ہے کہ 'اللہ تعالیٰ رفق لیعنی نری اور مہر پانی والا ہے۔وہ ہر کام میں نری اور آسانی کو پہند کرتا ہے۔وہ دوسروں پر نری اور آسانی کرنے والے کو وہ تیں مرحت فرما تاہے جو تختی کرنے والے پرعطانہیں فرما تا'۔ابن المبارک فرماتے ہیں رحمٰن اسے کہتے ہیں کہ جب اس سے جومانگا جائے عطافر مائے اور رحیم وہ ہے کہ جب اس سے نہ مانگا جائے'وہ خضبناک ہو''۔ترندی کی صدیث میں ہے'' جو مخص اللہ تعالیٰ سے نہ مائے اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔''بعض شاعروں کا قول ہے۔

الله يغضب ان تركت سواله وبنى ادم حين يستال يغضب

یعنی اللہ تعالیٰ سے نہ مانگوتو وہ ناراض ہوتا ہے اور بنی آ دم سے مانگوتو وہ کھڑتے ہیں ۔عزامی فرماتے ہیں کہ رحمٰن کے معنی تمام مخلوق پر رحم كرف والا اور رجيم كمعنى مومنول يروحم كرف والا ب-و يكفئ قران كريم كى دوآيول ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْش اور الرَّحْدَنُ عَلَى الْعَرُشِ اسُتَواى مِن استوى كے ساتھ رحمٰن كالفظ ذكركيا تاكة تمام كلوق كويد لفظ اپنے عام رحم وكرم كے معنى سے شامل ہو سكے اور مومنوں کے ذکر کے ساتھ لفظ رحیم فرمایا و کان بِالْمُؤمِنِيُنَ رَحِيْمًا لِس معلوم جوا کرمن میں مبالغه بنبت رحیم کے بہت زیادہ ہے لیکن صديث كى ايك دعامين يَا رَحُمْنَ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا بَعِي آيابٍ -رَحْن بِينَام بعي الله تعالى كرساته مخصوص بـاس ك سواکسی دوسرے کا نامنہیں۔ جیسے کفر مان ہے کہ اللہ کو پکارویار مل کو۔جس نام سے جاہواسے پکارد۔اس کے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ایک اورآیت میں ہے و سُفَلُ مَنُ أَرُسَلُنَا الْخ يعن ان سے يو چواو جھے سے پہلے ہم نے جورسول بھیج سے كيا انہوں نے رطن كسواكى كو معبود کہا تھا کدان کی عبادت کی جائے۔ جب مسیلمہ کذاب نے بڑھ چڑھ کردعوے شروع کئے اور اپنا نام رحمٰن العیامہ رکھا تو پروردگار نے اسے بائتہارسوااور برباد کیا وہ جموث اور کذب کی علامت مشہور ہوگیا۔ آج اے مسیلمہ کذاب کہاجاتا ہے اور ہرجمو فے دعویدارکواس کے ساتھ تشبیددی جاتی ہے۔ ہرویہاتی اورشہری ہر کچے بچے گھروالا اسے بخوبی جانتا ہے۔بعض کہتے ہیں کہرجیم میں رمن سے زیادہ مبالغہ ہے اس لئے کہاس لفظ کے ساتھ اسکے لفظ کی تاکید کی تھے اور تاکید بنسبت اس کے کہ جس کی تاکید کی جائے زیادہ تو ی ہوتی ہے۔اس کا جواب بيہ كريهان تاكيد بن نبيس بلكرية صفت باورصفت من بية عدة بيس بين الله تعالى كانام ليا كيا۔اس نام مين بعى اس كاكوكى شر یک نہیں سب سے پہلے اس کی صفت رحلن بیان کی گئی اور بینام رکھنا بھی دوسروں کومنوع ہے جیسے فرمادیا کہ اللہ کو یار ملن کو پکار ؤجس نام سے جا ہو پکارواس کے لئے اسام حنی بہت سارے ہیں۔مسلمہ نے بدرین جرائت کی لیکن برباد ہواادراس کے مراہ ساتھیوں کے سوااس کی كى كى دل ميس ندآئى \_ رحيم كى وصف كى ساتھ الله تعالى نے دوسروں كو بھى موصوف كيا ہے فرما تا ہے لَقَدُ حَآءَ كُمُ الخاس آيت میں اپنے نی کورچم کہا اس طرح اپنجف ایے نامول سے دوسرول کو بھی اس نے وابستہ کیا ہے جیے آیت إنّا حَلَقُنا الْونسان الخ میں انسان کوئیج اوربصیر کہا ہے۔ حاصل ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض نام توا سے ہیں کہ دوسروں پر بھی ہم معنی ہونے کا اطلاق ہوسکتا ہے اور بعض ا پسے ہیں کنہیں ہوسکتا جیسے اللہ اور رحمٰن خالق اور رزاق وغیرہ۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلانام اللہ پھراس کی صغت رحمٰن سے کی۔اس لئے كرجيم كانبت يزياده خاص إورزيادهمشهور إقاعده بكداولسب سازياده بزرگ نامليا جاتا اس لئسب سے بہلےسب سے زیادہ خاص نام لیا گیا چراس سے کم۔ چراس سے کم۔ اگر کہا جائے کہ جب رحمٰن میں رحیم سے زیادہ مبالغہ موجود ہے چراس پراکتفا کیوں نہ کیا گیا؟ تواس کے جواب میں حضر تعطاخراسانی کابیقول پیش کیا جاسکتا ہے کہ چونکہ کا فروں نے رحمٰن کا نام بھی غیروں کار کھ لیا تھا'اس لئے رحیم کالفظ بھی ساتھ لگایا گیا تا کہ کمی شم کا وہم ہی ندرہے۔

رحن ورجیم طرف الشد تعالی می کانام ہے۔ ابن جریہ نے تا ہم اس قول کی تقد این کی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے کے عرب رجن سے واقف می شدھے یہاں تک کہ الشہ تعالی نے قرآن پاک کی آیت قُلِ ادْعُو اللّٰه آوِ ادْعُو اللّٰہ تحقیق نے کہا تھا کہ ہم کران کی تروید کی ۔ صدیبیدوالے سال جب بیول اللہ تعلیق نے عضرت علی نے فرمایا تھا کہ ہم الشد الرحن الرجم کھوتو کھار نے کہا تھا کہ ہم رحمٰن میں مہر کو اللہ تعلیق نے عمل رواجوں بیس ہے کہا نہوں نے کہا تھا کہ ہم رحمٰن میا مہر کو جانتے ہیں۔ کی اور رحمٰی کوئیس جانے۔ ای طرح قرآن پاک بیس ہے و اِذَا فِینُل لَهُمُ اسْحُدُو اللّٰهِ حَدْنِ اللّٰہ کہ ہم رحمٰن میا مہر کوجا بات ہے کہ جران اور حمٰی جواب و ہے تھے نہ کہ وہاں تا ہے کہ جران تروہ ہو کر جواب و ہے تین کہ رحمٰن کون ہے جے ہم تیر ہے قول کی وجہ سے بحدہ کریں۔ در حقیقت یہ بدکارلوگ صرف عزاد تعبر کرتی اور تحقیق کے سامند میں موجود ہے جوان ہی کے سامند اور دوسر سے شعراء کے اشعار میں بھی الشد تعالی کا نام رحمٰن موجود ہے جوان ہی کے سامند اور دوسر سے شعراء کے اشعار میں بھی الشد تعالی کا نام رحمٰن موجود ہے جوان ہی کے سامند اور دوسر سے شعراء کے اشعار میں بھی الشد تعالی کا نام رحمٰن موجود ہے جوان ہی کے سامند اور دوسر سے شعراء کے اشعار میں بھی الشد تعالی کا نام رحمٰن موجود ہے جوان ہی کے سامند و سے ای طرح اس کے تمام تام ہیں۔ حسن قرار کے تعاری سے کہ مراز ہے جور والد تعالی کا نام میں الشد تھا گی تعلی ہو تھے ہیں الشروق ہو کہ کہتا ہم کو دوسر وں سے محمود کہتا ہم کا کہ کہتا ہم کو دوسے ہیں جی سے اللّٰہ اللّٰہ کو اللّٰم کو اللّٰہ کو اللّٰم کو اللّٰہ کو اللّٰم کو اللّٰم کو اللّٰم کو اللّٰم کو اللّٰم کو اللّ

# الْحَمْدُ يِلْهِ رَبِ الْعُلَمِينَ ٢٥

## سبتعریفین الله تعالی کے لئے ہیں جوتمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ٥

الحمد الله كى تفسير: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الله الله كَ الله كَ الله كَ الله الله كَ الله كَ الله كَ الله كَ الله كَ الله كا الله كَ الله الله كَ ا

کہا الحمد للہ مہنا القد تعالی نے پا پیرہ تاہوں اور اس بابند و بال صفول ہے اس کا تاریخ است کو لیا ہو السامای کی نعمتوں اور اس کے احسان کا شکریہا داکر ناہے۔ لیکن یہ تول تھیک نہیں۔ اس لئے کہ عربی زبان کو جائے والے علاء کا اتفاق ہے کہ شکر کی جگہ جمد کا لفظ اور حمد کی جگہ شکر کا لفظ ہولتے ہیں۔ جعفر صادق ابن عطاصوفی بھی فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہرشکر کرنے والے کا

کلمہ اَلْحَمُدُ لِلله ہے۔قرطبیؒ نے ابن جریر کے قول کومعتر کرنے کے لئے یہ دلیل بھی بیان کی ہے کہ اگر کوئی اَلْحَمُدُ لِلله شُکوا کہ تو جائز ہے۔ دراصل علامہ ابن جریر کے اس دعویٰ میں اختلاف ہے بچھلے علاء میں مشہور ہے کہ حمد کہتے ہیں ذبانی تغریف بیان کرنے کو خواہ جس کی حمد کی جاتی ہواس کی لازم صفتوں پر ہویا متعدی صفتوں پر اور شکر صرف متعدی صفتوں پر ہوتا ہے اور وہ دل زبان اور جملہ ارکان

سے ہوتا ہے۔ عرب شاعروں کے اشعار بھی اس پردلیل ہیں۔

ہاں اس میں اختلاف ہے کہ حمکالفظ عام ہے یا شکر کا اور صحح بات یہ ہے کہ اس میں عموم اس حیثیت سے خصوص ہے کہ حمکالفظ جس پر
واقع ہوا وہ عام طور پیشکر کے معنوں میں آتا ہے اس لئے کہ وہ لازم اور متعدی دونوں اوصاف پر آتا ہے۔ شہواری اور کرم دونوں پر
حمِدُ تُمّ کہ سکتے ہیں لیکن اس حیثیت سے وہ صرف زبان سے ادا ہوسکتا ہے۔ یہ لفظ خاص اور شکر کا لفظ عام ہے کیونکہ وہ قول فعل اور نیت
میزن در ادلا جاتا یہ ان صرف میت کی صفحت اور اور المسال اور شکر کا لفظ عام ہے کیونکہ وہ قول فعل اور نیت

تیوں پر بولا جاتا ہے اور صرف متعدی صفتوں پر بولے جانے کے اعتبار سے شکر کا لفظ خاص ہے۔ شہواری کے صول پر شکر تَهُ نہیں کہد سکتے البتہ شکر تُهُ عَلَی کَرَمِهِ وَ اِحْسَانِهِ اِلَیَّ کہد سکتے ہیں۔ بیتھا خلاصہ متاخرین کے قول کا ماحاصل واللہ اعلم۔ ابو نصر اساعیل بن جماد جو ہری کہتے ہیں جمد مقابل ہے ذم کے لہذا بوں کہتے ہیں ''حَمِدُتُ الرَّجُلَ اَحْمَدُهُ حَمُدًا

وَّمَحُمَدَةً فَهُوَ حَمِيدٌ وَّمَحُمُودٌ "تحميد مين حمد في زياده مبالغه ہے۔ حمد شکر سے عام ہے۔ شکر کہتے ہيں کی محن کی دی ہوئی نعتوں پراس کی ثنا کرنے و بی زبان میں شکر تُنَّهُ اور شکرتُ لَهٔ دونوں طرح کہتے ہیں کیان لام کے ساتھ کہنا زیادہ فصیح ہے۔ مدح کالفظ حمد سے بھی زیادہ عام ہے اس لئے کہ زندہ مردہ بلکہ جمادات پر بھی مدح کالفظ بول سکتے ہیں کھانے اور مکان کی اورالی اور چیزوں کی مدح کالفظ میں کہ جاتی ہے۔ احسان سے پہلے احسان کے بعد لازم صفتوں پر متعدی صفتوں پر بھی اس کا اطلاق ہوسکتا ہے تو اس کا عام

الله اکبر اوو ام جاسے بین ین یہ الحمدلله کا ایامطلب المطرب کی ہے بواب دیا لہ اسمہ والد تعالی ہے اسے پہلار مائی ہے اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس کا کہنا اللہ و بھا لگتا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں ئیر کمہ شکر ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالی فرما تا ہے کہ میرے بندے نے میر اشکر کیا۔ اس کلمہ میں شکر کے علاوہ اس کی نعتوں ہوایتوں اور احسان وغیرہ کا اقرار بھی ہے۔ کعب احبار کا قول ہے کہ یہ کلمہ اللہ تعالی کی ثنا ہے۔ فول کہ جین بین بیاللہ کی خواب میں بیاللہ کی خواب میں بھی ایسانی ہے رسول اللہ عقاقے فرماتے ہیں جبتم المحمد کی گئی ہوئے اللہ کو اللہ علیہ میں جب میں ایسانی ہے رسول اللہ عقاقے فرماتے ہیں جبتم المحمد کیا ہوئے اللہ کو اللہ عالی کا شکر میدادا کرلو گے۔ اب اللہ تعالی تمہیں برکت دے گا۔ اسود بن سرائے ایک مرتبہ حضور کی فرمت میں عرض کرتے ہیں کہ میں نے ذات باری تعالی کی حمد میں چندا شعار کے ہیں اگراجازت ہوتو ساؤں ۔ فرمایا اللہ تعالی کوا پی حمد بہت پہند ہے۔ (منداحدونسائی)

ترندى نسائى اورابن ماجه مين حفرت جابر بن عبدالله رضى الله عند سے روايت برسول الله عظي في فرمايا كه افضل ذكر لا إلة إلاّ

الله باور افضل دعا الحمد لله ب-امام ترفى اس مديث كوسن غريب كت بي -ابن ماجك ايك مديث بكرس بندك الله تعالى نے كوئى نعت دى اور وواس پر الْحَمَدُ لِلهِ بَهِ تو دى موئى نعت لے لى موئى سے افضل موگى - فرماتے ميں اگر ميرى امت ميں ے كى كوالله تعالى تمام دنيادے دے اور وہ اَلْحَمُدُ لِلَّهِ كَهِ تَو يَكُمِهِ سارى دنيا سے اُضل ہوگا۔

قرطبی فرماتے ہیں مطلب بیہ کے ساری دنیادے دینا آئی بڑی نعت نہیں جتنی الْحَدُمُدُ لِلّٰهِ کہنے کی توفیق دینا ہے اس لئے کدونیا توفانی ہاوراس کلمہ کا تواب باقی می باقی ہے۔ جیسے کر آن پاک میں ہے الْمَالُ وَالْبَنُونَ الْخ يعنى مال اور اولا دونيا كى زينت ہاور نیک اعمال ہمیشہ باتی رہنے والے تواب والے اور نیک امیدوالے ہیں۔ ابن ماجہ میں ابن عمر رضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله ساتھ فِ فرايا ايفض فِ ايك مرتبكها مَا رَبِّ لَكَ الْحَمُدُ كَمَا يَنْبَعِي لِحَلَالِ وَجُهِكَ وَعَظِيْمٍ سُلُطَانِكَ توفر شِيَّ كَمِرا مَكَ کہ ہم اس کا کتنا اج لکھیں۔ آخر اللہ تعالی ہے انہوں نے عرض کی کہ تیرے ایک بندے نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے کہ ہم نہیں جانے 'اے کس طرح لکھیں' پروردگارنے ہاوجود جانے کے ان سے پوچھا کہاس نے کیا کہاہے؟ انہوں نے بیان کیا کہاس نے بیکلمہ کہاہے' فرمایاتم یونہی اسے لکھاو۔ میں آپ اے اپنی ملاقات کے وقت اس کا اجردے دول گا۔

قطِی ایک جماعت علاء سے قل کرتے ہیں کہ لا إله إلا الله عليمى الْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ افْضل بے كيونكماس ميں توحیداور حدونوں بین اورعلاء کا خیال ہے کہ آلا الله أضل ہے اس لئے کدایمان و کفریس یبی فرق کرتا ہے ای کے کہلوائے کے لئے کفار سے لڑا ئیاں کی جاتی ہیں جیسے کہ تھے بخاری وسلم کی حدیث میں ہے۔ایک اور مرفوع حدیث میں ہے کہ جو پچھ میں نے اور مجھ سے پہلے ك تمام انبياء كرام يهم السلام في كها بنان من سب افضل لا إلة إلا الله وَحُدَة لا شَرِيكَ لَه ب- حضرت جابر ك الكسرووع حدیث پہلے گذریکی ہے کہ افضل ذکر آلا الله الله ہاورافضل دعا الْحَمْدُ لِلهِ ہے۔ ترفری نے اس مدیث کوشن کہا ہے۔

الحمد میں الف لام استغراق کا ہے یعن حرکی تمام توقعیں سب کی سب صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ثابت ہیں۔ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ باری تعالی تیرے ہی لئے تمام تعریفیں ہیں اورتمام ملک ہے۔تیرے ہی ہاتھ تمام بھلائیاں ہیں اورتمام کام تیری ہی طرف لوشتے ہیں۔ رب کہتے ہیں مالک اور متعرف کو لغت میں اس کا اطلاق سروار اور اصلاح کے لئے تبدیلیاں کرنے والے پہمی ہوتا ہے اور ان سب معانی کے اعتبار سے ذات باری کے لئے بیزوب جی ہے۔رب کا لفظ بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے دوسرے پڑنہیں کہا جاسکتا ہاں اضافت کے ساتھے ہوتو اور بات ہے جیسے رَبُ الدَّارِ لِعِن محروالاوغیرہ بعض کا تو قول ہے کہ اسم اعظم یمی ہے۔

عالمين سے مراد: 🌣 🌣 عَالَمِيْنَ جمع ہے عَالَمُ كى الله تعالى كے سواتمام مخلوق كوعالم كہتے ہيں لفظ عالم بھى جمع ہے اوراس كا واحد لفظ ہے بی نہیں ۔ آسان کی مخلوق مشکلی اور تری کی مخلوقات کو بھی عوالم یعنی کی عالم کہتے ہیں ۔اس طرح ایک ایک ایک ایک ایک وقت کو بھی عالم کہاجا تا ہے۔ابن عباس سے اس آیت کی تغییر میں مروی ہے کہاس سے مراد کل مخلوق ہے خواہ آسانوں کی ہویا زمینوں کی یٰان کے درمیان ک خواہ میں اس کاعلم ہویا نہ ہو علی ہزاالقیاس۔اس سے جنات اورانسان بھی مراد لئے گئے ہیں۔سعید بن جبیر " ، مجاہد اورانس جرت کے سے بھی يرمروى ہے۔حضرت على سے بھى غيرمعتر سند ہے يہى منقول ہے۔اس قول كى دليل قرآن كى آيت لِيَكُونَ لِلُعْلَمِيْنَ مَذِيرًا بھى لى جاتى بے یعنی تا کہ وہ عالمین یعنی جن اورانس کے لئے ڈرانے والا ہوجائے۔فرا اورابوعبید کا قول ہے کی مجھدار کوعالم کہا جاتا ہے لہذاانسان جنات فرشتے' شیاطین کوعالم کہاجائے گا۔ جانوروں کونبیں کہاجائے گا۔ زیدین اسلم ابوجیعںؒ فرماتے ہیں کہ ہرروح والی چیز کوعالم کہاجا تا ہے۔ قارۃٌ کہتے ہیں' ہرتنم کوایک عالم کہتے ہیں۔ابن مروان بن حکم عرف جعد جن کالقب حمارتھا جو بنوامیہ میں سےاپنے زمانے کے خلیفہ تھے' پہتے ہیں

کہ اللہ تعالی نے ستر ہ ہزارعالم پیدا کئے ہیں۔ آسانوں والے ایک عالم زمینوں والے سب ایک عالم اور باتی کو اللہ ہی جانتا ہے۔ مخلوق کو ان کا علم نہیں۔ ابوالعالیہ قرماتے ہیں انسان کل ایک عالم ہیں سارے جنات کا ایک عالم ہے اور ان کے سواا ٹھارہ ہزاریا چودہ ہزار عالم اور ہیں۔ فرشتے زمین پر ہیں اور زمین کے چار کونے ہیں ہر کونے میں ساڑھے تین ہزار عالم ہیں جنہیں اللہ تعالی نے صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔ یہ قول بالکل غریب ہے اور الی با تیں جب تک کی صحح دلیل سے ثابت نہ ہوں مانے کے قابل نہیں ہوتیں۔

جمیری گہتے ہیں ایک ہزارائیں ہیں چھ سوتری میں اور چار سونتگی میں ۔ سعید بن مستب سے بیمی مروی ہے۔ ایک ضعیف روایت
میں ہے کہ حضرت عمر فاروق کی خلافت کے زمانے میں ایک سال ٹڈیاں نہ نظر آئی میں بلکہ تلاش کرنے کے باوجود پند نہ چلا۔ آپ ممکنین ہو گئے کی شام اور عراق کی طرف سوار دوڑائے کہ کہیں بھی ٹڈیاں نظر آتی ہیں یانہیں تو یمن والے سوار تھوڑی ہی ٹڈیاں لے کر آئے اور امیر الموشین کے سامنے پیش کیں۔ آپ نے انہیں دیکھ کر تکمیر کمی اور فرمایا میں نے رسول اللہ سے ہے۔ آپ فرماتے سے اللہ تعالی نے ایک ہزار استیں پیدا کی ہیں جن میں سے چھ سوتری میں ہیں اور چار سوختی میں ان میں سے سب سے پہلے جوامت ہلاک ہوگی وہ ٹڈیاں ہوں گی۔ بس ان کی ہلاکت کے بعد ہور ہے اور ایک کے بعد ایک سب موتی حراج ہے۔ اس حدید ہور سے اور ایک کے بعد ایک سب موتی حراج ہیں۔ سعید بن میں سے سے رحمد اللہ سے بھی یہ قول مردی ہے۔

وجب بن منہ فرماتے ہیں اٹھارہ ہزار عالم ہیں۔ دنیا کی ساری کی ساری خلوق ان میں سے ایک عالم ہے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اٹلہ تعالیٰ نے دنیاو آخرت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جالیس ہزار عالم ہیں۔ ساری دنیاان میں سے ایک عالم ہے۔ زجاح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیاو آخرت میں جو کچھ پیدا کیا ہے وہ سب عالم ہے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ یہ قول صحیح ہاس لئے کہ یہ تمام عالمین پر مشمل لفظ ہے۔ جیسے فرعون کے اس سوال کے جواب میں کہ رب العالمین کون ہے؟ مولی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آسانوں زمینوں اور دونوں کے درمیان جو پچھ ہے ان سب کا رب عالم کا لفظ علامت سے مشتق ہے اس لئے کہ عالم یعنی خلوق اپنے پیدا کرنے والے اور بنانے والے پر نشان اور اس کی وحداثیت پر علامت ہے جیسے کہ ابن معزز شاعر کا قول ہے۔۔

فَيَا عَجَبَا كَيُفَ يُعُصَى اِلَا لَهُ أَمُ كَيُفَ يَحُجَدُهُ الْجَاحِدُ وَفِي كُلِّ شِيءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدُ

یعن تعجب ہے سطرح اللہ کی تأفرمانی کی جاتی ہے اور سطرح اس سے انکار کیا جاتا ہے حالانکہ ہر چیز میں نشانی ہے جواس کی

وحدانيت پردالات كرتى ہے۔ ألْحَمُدُ كى بعداب الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ كَاتْفير سَفَ -

## الرَّحْمُنِ الرَّحِمْيِمِ ٧۞

#### بہت بخشش کرنے والا برامهر بان 🔾

بہت بخشش کرنے والا بڑا مہر بان! ہم ہل (آیت:۲) اس کی تغیر پہلے پوری گذر پھی ہے۔اباعادہ کی ضرورت نہیں۔ قرطبی فرماتے ہیں رَبِّ الْعَلَمِیُنَ کے وصف کے بعد الرحمٰن الرحیم کا وصف تر ہیب یعنی ڈراوے کے بعد تر غیب یعنی امید ہے جیئے فرمایا نبیّ ءُ عِبَادِیُ الله یعنی میرے بندوں کو خبردو کہ میں ہی بخشے والا مہر بان ہوں اور میرے عذاب بھی درد تاک عذاب ہیں اور فرمایا تیرارب جلد سزاکرنے والا اور مہر بان اور بخشش بھی کرنے والا ہے۔ دب کے لفظ میں ڈراوا ہے اور دم کن اور دیم کے لفظ میں امید ہے۔ صحیح مسلم شریف میں بروایت

تغير سورهٔ فاتحه- بإره ا

حضرت ابو ہریر امروی ہے کدرسول اللہ علیہ نے فرمایا اگرایما ندار اللہ کے غضب وغصہ سے اوراس کے سخت عذابوں سے بورا واقف ہوتا تو اس کے دل سے جنت کی طمع ہٹ جاتی اورا گر کا فراللہ تعالی کی نعمتوں اوراس کی رحمتوں کو پوری طرح جان لیتا تو مجھی ناامید نہ ہوتا۔

# مُلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ عَنِي

#### بد کے کے دن (مینی قیامت) کا مالک O

حقیقی وارث وما لک کون ہے؟ ☆ ☆ (آیت:۳) بعض قاریوں نے مَلِكِ پڑھاہاور باقی سب نے ملِلكِ وردونوں قراتیں سیح اورمتواتر ہیں اورسات قراتوں میں سے ہیں اور مالک کے لام کے زیراوراس کے سکون کے ساتھ۔اور مَلِیْكِ اور مَلِكِي مجى پرها گیا ہے۔ پہلے کی دونوں قراتیں معانی کی روتر جے ہیں اور دونوں سیح ہیں اور اچھی بھی۔ زخشری نے مَلِكِ كوتر جے دی ہے۔ اس لئے كمرمين والول كى يقر أت ب-اورقر آن من بهى لِمَن المُملُكُ الْيَوْمَ اور قَولُهُ الْحَقُّ وَلَهُ المُملُكُ ب-امام ابوضيفة بجى حكايت بيان كى كى كى انہوں نے ملك بر جااس بنا ير كفعل اور فاعل اور مفعول آتا ہے كيكن بيشاذ اور بے صدغريب ہے۔ ابو بكر بن واؤد نے اس بارے میں ایک غریب روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے نتیوں خلفاءؓ اور حضرت معاویۃ اور ان کے لڑے مالک پڑھتے تھے۔ابن شہاب کتے ہیں کہ سب سے پہلے مروان نے ملك پڑھا۔ میں کہنا ہوں مروان کوائی اس قرات كى صحت كاعلم تھا۔راوى حديث ابن شہاب کوعلم نہ تھا۔ واللہ اعلم ۔

ابن مردوبیان کی سندول سے بیان کیا ہے کہ آنخضرت مالک پڑھتے تھے۔ مالک کالفظ ملک سے ماخوذ ہے۔ جیسے کرقر آن میں ہے إِنَّا نَحُنُ نَرِثُ الْآرُضَ الْخِيعِيْ زمين اوراس كاوپرى تمام مخلوق كے مالك ہم ہى جي اور جارى بى طرف سب لوٹا كرلائے حاتیں کے

اور فرمایا قُلُ اَعُودُ برَبِ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ يعنى كهركمين پناه پكرتابول لوگوں كرب اورلوگوں كے مالك كى \_اور ملك كا لفظ ملك ست ماخوذ ب ييس فرمايا لِمَن الْمُلُكُ الْيَوْمَ الْخ يعني آج ملكس كاب صرف الله واحدغلب والحكار اورفر مايا قَولُهُ الْحَقُّ الخ ای کا فرمان ہے اورای کاسب ملک ہے۔ اور فرمایا آج ملک رحن ہی کا ہے اور آج کا ون کا فروں پر بہت سخت ہے۔اس فرمان میں قیامت کے دن کے ساتھ ملکیت کی تخصیص کرنے سے بین جھنا چاہئے کہ اس کے سوا پھونہیں ہے اس لئے کہ پہلے اپنا وصف رَبّ الْعَالَمِينَ مونابيان كرچكا ہے۔ دنيا اور آخرت دونوں شامل ہيں۔ قيامت كے دن كے ساتھ اس كي خصيص كى وجديہ ہے كه اس دن توكوكى ملكيت كادعوبيدار بهى نههوگا - بلكه بغيراس حقيقى ما لك كى اجازت كے زبان تك نه بلا سكے گا - جيسے فرمايا جس دن روح القدس اور فرشية صف بسته کھڑے ہوں گے اور کوئی کلام نہ کرسکے گا۔ یہاں تک کہ رحمٰن اسے اجازت دے اور وہ ٹھیک بات کیے گا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے سب آوازیں رحمٰن کے سامنے پست ہوں گی اور گنگناہٹ کے سوا کچھنہ سنائی دے گا۔اورفر مایا جب قیامت آئے گی اس دن بغیر الله تبارک و تعالی ک اجازت کے کوئی تخص نہ بول سے گا۔ بعض ان میں سے بد بخت ہول گے اور بعض سعادت مند۔

ابن عماسٌ فرماتے ہیں اس دن اس کی بادشاہت میں اس کے سواکوئی بادشاہ ند ہوگا جیسے کد دنیا میں مجاز أتھے۔ يَوُم الدِّيْنِ سے مراد خلوق کے حساب کا بعنی قیامت کا دن ہے جس دن تمام بھلے ہرے اعمال کا بدلد دیا جائے گا۔ ہاں اگر رب کسی برائی سے درگذر کر لے سیر اس کا اختیاری امرہے۔ صحابہ تابعین اورسلف صالحین سے بھی یہی مروی ہے۔ بعض سے یہ بھی منقول ہے کہ مراداس سے بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرنے پر قادر ہے۔ ابن جریر نے اس قول کوضعف قرار دیا ہے لیکن بظاہران دونوں اقوال میں کوئی تضاد نہیں ہرایک قول کا قائل دوسرا قول کو تقاد ہیں کہ اس کے اس پہلاقول مطلب پرزیادہ دلالت کرتا ہے۔ جیسے کہ فرمان ہے اَلْمُلُكُ یَوُمَنِیدِ الْحُ اور دوسرا قول دوسرا قول

# اِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ٥

#### صرف تیری بی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تھے بی ہے ہم مدد جانبے ہیں 0

وَ تَوَكُلُ عَلَيْهِ الْخُلِينَ الله بَى كَ عَبادت كرواورا تى پر مجروسكرو تمهارارب تمهار العالى سے فافل نہيں فرمايا قُلُ هُوَ الرَّ حُمنُ الْحُ عَلَيْهِ وَ كَدوى رحمان ہے۔ ہم اس پرائيان لے آئے اوراس پر ہم نے توكل كيا فرمايا رَبُّ الْمَشُرِقِ وَالْمَغُرِبِ لَآ اِلَّهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذُهُ وَكِيُلَا يَتِيْ مُشْرَقَ مَغْرِب كارب وہى ہے اس كے سواكوئى معبود نييں تواسى كوا پنا كارسان تجھ ليہ مضمون اس آيہ كريم يس ہے۔ اس سے پہلے كى آيات ميں تو خطاب نه تعالى كان اس آيہ ميں الله تعالى سے خطاب كيا گيا ہے جونہا يت لطافت اور مناسبت ركھتا ہے اس كے كہ جب بندے نے الله تعالى كى صفت و ثناييان كى تو قرب خداوندى ميں حاضر ہوگيا۔ الله جل وجلالہ كے حضور ميں بَيْجُ گيا۔ اب اس مالك كو خطاب كرك بني ذلت اور مسكينى كا اظهار كرنے لگا اور كہنے لگا كہ الله ہم تو تيرے ذليل غلام ہيں اور اپنے تمام كامول ميں تيرے ہى تحالى جي راس آيہ ميں اس بات كى بھى وليل ہے كماس سے پہلے كتمام جملوں ميں خبر شى۔

زیادہ اہمیت دالی چیز کومقدم کیا جاتا ہے ادراس سے کمتر کواس کے بعد لایا جاتا ہے۔ داللہ اعلم۔

اگرید کہا جائے کہ یہاں جمع کے صیفہ کولانے کی بعنی ہم کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگریہ جمع کے لئے ہے تو کہنے دالاتو ایک ہے ادراگر تعظیم کے لئے ہے تو اس مقام پرنہا یہ تا مناسب ہے کیونکہ یہاں قو سکینی اور عاجزی طاہر کرنا مقصود ہے۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ گویا ایک بندہ تمام بندوں کی طرف سے خبر دے رہا ہے بالحضوص جبکہ وہ جماعت میں کھڑا ہویا امام بنا ہوا ہولی گویا وہ اپنی اور اپنی اور اپنی سب موئن ہمائیوں کی طرف سے احمال کی طرف سے بھلائی کے کی طرف سے احمال کی طرف سے بھلائی کے لئے بیدا کئے گئے ہیں اور بیان کی طرف سے بھلائی کے لئے آگے برحا ہوا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ تعظیم کے لئے ہے گویا کہ بندہ جب عبادت میں داخل ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تو شریف ہے اور تیری عزت ہمارے دربار میں بہت زیادہ ہے تو اب ایٹائ نَعْبَدُ وَایّاتُ فَسَتَعِینُ کہا یعنی اپنے تین عزت سے یاد کر۔ ہاں اگر

عبادت سے الگ ہوتو اس وقت ہم نہ کہدچاہے ہزاروں لا کھوں میں ہو کیونکہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے بختاج اور اس کے دربار کے نقیر ہیں ۔ بعض کا قول ہے کہ اِیّا كَ نَعُبُدُ مِیں جوتواضع اور عاجزی ہے وہ اِیّا كَ عَبَدُنَا مِیں نہیں ۔ اس لئے کہ اس میں اپنے نفس کی بڑائی اور اپنی عبادت کی اہلیت پائی جاتی ہے حالانکہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی پوری عبادت اور جیسی چاہئے ولیی ثنا وصفت بیان کرنے پر قدرت ہی نہیں رکھتا کسی شاعر کا قول ہے (ترجمہ) کہ جھے اس کا غلام کہ کرئی لیکارو کیونکہ میر اسب سے اچھانام کہی ہے۔

## إِهْدِنَا الْصِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ٢٠

#### جمیں سیدمی (اور سچی )راہ دکھا O

حصول مقصد کا بہترین طریقہ: ہے ہے (آیت: ۵) جمہور نے صِرَاط پڑھاہے۔ بعض نے سِراط کہاہے اورزے کی بھی ایک قراۃ ہے۔ فرا کہتے ہیں بی عذرہ اور بی کلب کی قراۃ یہی ہے چونکہ پہلے ثناوصفت بیان کی تو اب مناسب تھا کہ اپنی حاجت طلب کرے۔ جیسے کہ پہلے حدیث میں گذر چکا ہے کہ اس کا آ دھا حصہ میرے لئے ہے اور آ دھا میرے بندے کے لئے اور میرے بندے کے لئے وہ ہے جو وہ طلب کرے۔ خیال سیجے کہ اس میں کس قدر لطافت اور عمد گی ہے کہ پہلے پروردگار عالم کی تعریف وقو صیف کی۔ پھراپی اور اپنے بھائیوں کی حاجت طلب کرے۔ خیال سیجے کہ اس میں کس قدر لطافت اور عمراد کو پالینے کے لئے تیر بہدف ہے۔ اس کا طریقہ کو پند فرما کر اللہ حاجت طلب کی۔ یہ وہ لطیف انداز ہے جو مقصود کو حاصل کرنے اور مراد کو پالینے کے لئے تیر بہدف ہے۔ اس کا طریقہ کو پند فرما کر اللہ تارک و تعالیٰ نے اس کی ہدایت کی۔ کہا سوال اس طرح ہوتا ہے کہ سائل اپنی حالت اور حاجت کو ظام کر دیتا ہے جیسے موئی علیہ السلام نے کہا

تَّهَا رَبِّ إِنِّيُ لِمَا ٱنُزَلُتَ إِلَى مِنْ حَيْرٍ فَقِيرٌ رُوردگارجو بَعلائيال توميري طرف نازل فرمائ ميساس كانتماج بول-حفرت يونس عليه السلام في معى ابنى دعامين كها لآ إلة إلَّا أنت سُبُحنَكَ إنَّى كُنتُ مِنَ الظَّلِمِينَ اللَّى تير عواكونَى معوونين توياك ب-مين فالموں میں ہے ہوں۔ بھی سوال اس طرح بھی ہوتا ہے کہ سائل صرف تعریف اور بزرگی بیان کرے چپ ہوجا تا ہے۔ جیسے کی شاعر کا قول ہے کہ مجھے اپنی حاجت کے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تیری مہر بانیوں بحری بخشش مجھے کافی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ دادو دہش تیری یاک عادتوں میں داخل ہے لیکن تیری یا کیزگی بیان کروینا' تیری حمدوثنا کرناہی جھے اپنی حاجت پوری کرنے کے لئے کافی ہے۔ ہدایت کے معنی یہاں پرارشاداور توفیق کے ہیں مجمی تو موایت بنف متعدی ہوتی ہے جیسے یہاں ہے۔ تو معنی الْهِمُنا وَقِقُنا ارر أَعُطِنا لِعِن ہمیں عطافر مائے ہوں گے۔اور جگہ ہے وَ هَدَیُنهُ النَّحُدَیُنِ یعنی ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیئے محلائی اور برائی دونوں کے اور بھی ہدایت' الیٰ' کے ساتھ متعدی ہوتی ہے جیسے فرمایا اِحْتَبَهُ وَهَداهُ اِلَّى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ اورفرمایا فَاهْدُوهُمُ اِلَى صِرَاطِ الْحَجِيْمِيهان المرايت ارشاداوردالت كمعنى من ب-اى طرح فرمان بورانك لَتَهُدِى الْح يعنى توالبت سيرهى راه وكعاتا ب اور می مایت لام کے ساتھ متعدی موتی ہے جسے جنتوں کا قول قرآن کریم میں ہے الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدنا لِهاذَ العنى الله كاشكر ہے كه اس نے ہمیں اس کی راہ دکھائی لینی تو فیق دی اور ہدایت والا بنایا ۔ صراط متنقیم کے معنی سننے ۔ امام ابوجعفراین جریر تقرماتے ہیں مراداس سے واضح اورصاف راسته ہے جو کہیں سے میر صاند ہو عرب کی لغت میں اور شاعروں کے شعر میں میدعنی صاف طور پر پائے جاتے ہیں اور اس پر بية ارشوابدموجود بين مراط كاستعال بطوراستعاره كيول اورفعل برجعي آتا ہے اور پھراس كاوصف استقامت اور ٹیڑھ پن كے ساتھ بھی آتا ہے۔سلف اور متاخرین مفسرین سے اس کی بہت ی تغییریں منقول ہیں اور ان سب کا خلاصدایک ہی ہے اور وہ اللہ اور رسول کی اتباع اور تابعداری ہے۔

صراط مستقیم کیا ہے؟ ہلا ہے ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ صراط مستقیم کتاب اللہ ہے۔ این ابی حاتم اور ابن جریز نے بھی روایت کی ہے۔ فضائل قرآن کے بارے میں پہلے حدیث گذر پھی ہے کہ اللہ تعالی کی مضوط ری حکوں والا ذکر اور سیرھی راہ یعنی صراط مستقیم بھی اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے۔ منداح کر ترخی حضرت علی اقول بھی بھی ہے اور مرفوع حدیث کا بھی موقوف ہونا ہی زیادہ مشابہ ہے۔ واللہ اعلم حضرت عبداللہ ہے بھی بھی روایت ہے۔ ابن عباس کا قول ہے کہ جرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے جم علی السراط اللہ سے مواد اللہ سے مواد اسلام ہے۔ ابن عباس ایمام کر اور اس وین قیم کی مجھود ہے۔ میں میں کوئی بھی ہوں ۔ آپ سے بی قول بھی مروی ہے کہ اس سے مراد اسلام ہے۔ ابن عباس این مسعود اور بہت سے صحابہ ہے بھی بھی تغییر منقول ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عند فرماتے ہیں ہیں۔ صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے جو ہراس چیز سے جو آسان اور زمین کے درمیان ہے ذیا وہ وسعت والا ہے۔ ابن حفیہ فرماتے ہیں اس سے مراد اللہ تعالی کا وہ دین ہے جس کے سوااور دین مقبول نہیں ۔ عبد الرحل بین ذید بن اسلام کا قول ہے کہ صراط مستقیم اسلام ہے۔ مسراط مستقیم اسلام ہے۔ میں میں موری ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ایک مثال بیان کی کہ صراط مستقیم کے دونوں منداح کی ایک حدیث میں موری ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ایک مثال بیان کی کہ صراط مستقیم کے دونوں

طرف دو دیواریں ہیں ان میں گی ایک تھلے ہوئے دروازے اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں۔صراط تنقیم کے دروازے پر ایک پکارنے والامقررہے جو کہتا ہے کہا ہے لوگو تم سب کے سب اس سیدھی راہ پر چلے جاؤ۔ ٹیڑھی ترچھی ادھرادھرکی راہوں کو نہ دیکھوندان پر جاؤ۔اوراس راستے سے گزرنے والا جب کوئی مختص ان دروازوں میں سے کسی کو کھولنا چاہتا ہے تو ایک پکارنے والا کہتا ہے خبر داراسے نہ کھولنا۔ اگر کھولاتو اس راہ لگ جاؤگے اور صراط متنقیم سے بہٹ جاؤگے۔ پس صراط متنقیم تو اسلام ہے اور دیواریں اللہ کی حدیں ہیں اور کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں اور دروازے والا زندہ ضمیر ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں اور دروازے پر پارنے والا قرآن کریم ہے اور رائے کے اور پر سے پار نے والا زندہ ضمیر ہے جو ہرایماندار کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور واعظ کے ہوتا ہے۔ بید حدیث ابن ابی حاتم 'ابن جریز' ترندی اور نسائی میں بھی ہے اور اس کی اسناد حسن سے جو ہرایماندا کے میں۔ واللہ اعلم۔

حق کا تالع اسلام کا تالع ہے اور اسلام کا تالع قرآن کامطیع ہے اور قرآن اللہ کی کتاب اس کی طرف کی مضبوط رسی اور اس کی سیدھی راہ ہے۔
لہذا صراط متنقیم کی تفسیر میں بیٹمام اقوال مسیح ہیں اور ایک دوسرے کی تقسد بی کرتے ہیں۔ فالحمد لللہ
حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں۔ صراط مستقیم وہ ہے جس پر جمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا۔ امام ابو

جعفر بن جربررحمته الله عليه کا فيصله ہے که مير ہے نزويك اس آيت كي تفيير ميں سب سے اولى بيہ ہے کہ ہم کوتو فيق دى جائے اس كى جو الله كى مرضى كى ہوا ورجس پر چلنے كى وجہ سے الله اپنے بندول سے راضى ہوا ہوا ور ان پر انعام كيا ہو۔ صراط متنقیم بہى ہے اس لئے كه جس فض كواس كى تو فيق مل جائے جس كى تو فيق الله كے نيك بندول كھى جن پر الله تعالى كا انعام ہوا تھا، جو ني صديق شہيدا ورصالح بحل في اور سولوں كى تقمد بق كى كتاب الله كومضوط تھام ركھا الله تعالى كے احكام كو بجالائے اس كے منع ك لوگ سے انہوں نے اسلام كى اور رسولوں كى تقمد بق كى كتاب الله كومضوط تھام ركھا الله بندوں كى راہ كى تو فيق ل جائے گى ہوئے كاموں سے رك كئے اور ني كر يم صلى الله عليه وسلم اور آپ كے چاروں ضليفوں اور تمام نيك بندوں كى راہ كى تو فيق ل جائے گى تو يہى صراط متنقیم ہے۔

اگرید کہاجائے کہ مون کوتو اللہ کی طرف سے ہدایت حاصل ہو چکی ہے پھر نماز اور غیر نماز میں ہدایت ما تکنے کی کیا ضرورت؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مراداس سے ہدایت پر ثابت قدمی اور رسوخ اور بینائی اور ہمیشہ کی طلب ہے۔ اس لئے کہ بندہ ہر ساعت اور ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کامختاج ہے۔ وہ خودا پنی جان کے نفع انعمان کا ما لک نہیں بلکہ دن رات اپنے اللہ کامختاج ہے۔ اس لئے اللہ نے اللہ نا اللہ نا اللہ تعالیٰ اپنے کہ ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کر تار ہے اور ثابت قدمی اور تو فیق چا ہتا رہے۔ بھلا اور نیک بخت انسان وہ ہے جے اللہ تعالیٰ اپنے در کا بھکاری بنا لے۔ وہ اللہ ہر بچار نے والے کی پچار کے قبول کرنے کا گفیل ہے بالخصوص بے قرار عتاج اور اس کے سامنے اپنی حاجت دن رات پیش کرنے والے کی ہر بچار کوقیول کرنے کا وہ ضامن ہے۔ اور جگہ قرآن کریم میں ہے یّا اُنہ الّذِینَ امّنُوا امِنُوا بِاللّٰهِ الْحُ اے ایمان والو! اللہ پڑاس کے رسولوں پر اس کی اس کتاب پر جواس نے اپنے رسول کی طرف نازل فرمائی اور جو کتا ہیں اس سے پہلے نازل ہو کین سب برائیان لاؤ۔

اس آیت میں ایمان والوں کو ایمان لانے کا تھم دینا اور ہدایت والوں کو ایمان لانے کا تھم دینا ایما ہی ہے جیسے یہاں ہدایت والوں کو ہدایت کی طلب کرنے کا تھم دینا۔ مراد دونوں جگہ ثابت قدمی اور استرار ہے اور ایسے اعمال پر بینتی کی کرنا جو اس مقصد کے حاصل کرنے میں مدد پہنچا ئیں۔ اس پر بیا عتراض وارد ہو بھی نہیں سکتا کہ بیا حاصل شدہ چیز کا حاصل کرنا ہے۔ واللہ اعلم ۔ اور دیکھتے اللہ رب العزت نے اپنے ایمان دار بندوں کو تھم دیا ہے کہ وہ کہیں رَبَّنَا لَا تُزِعُ قُلُو بَنَا بَعُدَ اِذْ هَدَیتَنَا وَهَبُ لَنَا مِنُ لَّدُنْكَ رَحْمةً إِنَّكَ اَنُتَ الْوَهَّابُ الْحُ يَعِيٰ اے مارے رب! ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد شیر هانہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطافر ما تو بہت بوا دینے والا اور عطاکر نے والا ہے۔ یہ بھی وارد ہے کہ حضرت الو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز مغرب کی تیسری رکعت سورہ فاتحہ کے بعداس آیت کو پوشیدگی سے پڑھا کرتے تھے پس اِھٰدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ کے معنی بیہوئے کہ اللہ ہمیں صراط متنقیم پر ثابت قدم رکھاوراس

# صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ٥٠

### راه ان او گول کی جن پرتونے انعام کیاندان کی جن پرغضب کیا حمیا اورند محرامول کی 🔾

انعام یافتہ کون؟ ہے ہے اس کا بیان پہلے گذر چکا ہے کہ بندے کاس تول پر خداوند کریم فرما تا ہے بیر بندے کے لئے ہاور میرے بندے کے لئے ہاور میرے بندے کے لئے ہے اور میرے بندے کے لئے ہے اور عطف بیان بھی ہو میرے بندے کے لئے ہے جو پچھوہ مانگے ۔ یہ آ ہت صراط متنقم کی تغییر ہے اور ٹو یوں کے زد کی بیاس سے بدل ہے اور عطف بیان بھی ہو کتی ہے واللہ اعلم ۔ اور جن پر اللہ کا انعام ہے۔ جو نی اور اللہ نے اللہ عَلَیْهِ ہُم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علی ہوں ہے جو نی اللہ بھی اور اچھے رفتی ہیں۔ یفضل ربانی ہے اور اللہ جانے والا کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بھی عباس صدیق شہید والا کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بھی عباس رضی اللہ تعلق کا عنہ افر ماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ تو مجھان فرشتوں نبیوں صدیقوں شہیدوں اور صالحین کی راہ پر چلاجن پر تو نے اپنی اطاعت وعیادت کی وجہ سے انعام نازل فر مایا۔ یہ آجہ ہیں مسلمان عبدار حمٰن فرماتے ہیں ربول اللہ علیہ اور آپ کے صحابہ مراد ہیں۔ این عباس اور وجاہد فرماتے ہیں مون ہیں۔ وکیا گئے ہیں مسلمان عبدار حمٰن فرماتے ہیں مون اور قابل تسلیم ہے۔ واللہ اعلی اس عبدار اللہ علیہ اور آپ کے صحابہ مراد ہیں۔ این عباس کا تول زیادہ معقول اور قابل تسلیم ہے۔ واللہ اعلم۔

جہوری قرات میں غیررے کی ذیر کے ساتھ ہے اور صفت ہے۔ زمحشری کہتے ہیں اُرے کی ذیر کے ساتھ پڑھا گیا ہے اور حال ہے۔ روح اللہ اللہ علیہ اور صفحت ہے۔ روح اللہ علیہ اور صفحت ہے۔ روح اللہ علیہ اور صفحت عمر بن خطاب کی قرات کی ہے اور ابن کیڑ سے بھی میں روایت کی گئے ہے عَلَیْہِم میں جو ضمیر ہے وہ اس کا ذوالحال ہے اور اَنْعَدْتَ عامل ہے۔ معنی میہوئے کہ اللہ جل شانہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا'ان لوگوں کا راستہ جن پر تونے انعام کیا۔ جو ہدایت اور استقامت والے تھے اور اللہ رول کے اطاعت گذار اس کے حکموں پڑکل کرنے والے اس کے من کے ہوئے کا موں سے رک سن ال تھ

مغضوب کون؟ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٢) ان کی راہ سے بچا ، جن پر غضب وغصہ کیا گیا ، جن کے ارادے فاسد ہوگئے جن کو جان کر پھراس سے ہف سے اور کم گشتہ راہ لوگوں کے طریقے سے بھی ہمیں بچالے جو سرے سے کم نہیں رکھتے ، مارے مارے پھرتے ہیں 'راہ سے بھلے ہوئے جران دسر گرداں ہیں اور راہ جن کی طرف رہنمائی نہیں کئے جانے کو دو بارہ لاکر کلام کی تاکید کر نااس لئے ہے کہ معلوم ہوجائے کہ یہاں دو غلط راستے ہیں۔ایک یہود کا دوسر انصار کی کا بعض نموی کہتے ہیں کہ غَیْرِ کا لفظ یہاں پراشتناء کے لئے ہے تو استناء منقطع ہوسکتا ہے کیونکہ جن پر انعام کیا گیا ہے ان میں سے استناء ہونا تو درست ہے گرید لوگ انعام والوں میں داخل ہی نہ تھے۔لیکن ہم نے جو تفسیر کی ہے ہیں ہی ہوست انچی انعام کیا گیا ہے ان میں سے استناء ہونا تو درست ہے گرید لوگ انعام والوں میں داخل ہی نہ تھے۔لیکن ہم نے جو تفسیر کی ہے ہیں ہی سے مراد غیر الصر فصف بیان کردیا کرتے ہیں ای طرح اس آ بت میں بھی صفت کا بیان ہے اور موصوف محذوف ہے۔ غیر المحکون بے سے مراد غیر الصر اط الم مُخصُوب ہے۔مضاف الیہ کو ذکر

ے کفایت کی گئی اور مضاف بیان نہ کیا گیا۔ اس لئے کہ نشست الفاظ ہی اس پر دلالت کر رہی ہے۔ پہلے دومر تبدید لفظ آ چکا ہے۔ بعض کہتے ہیں وَ لَا الضَّالِّیُنَ مِیں لَا زائد ہے اور ان کے نزدیک تقدیر کلام اس طرح ہے غَیْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَیْهِمُ وَالضَّالِیِّنَ اور اس کی شہادت عرب شاعروں کے شعرے بھی ملتی ہے لیکن میچے ہات وہی ہے جوہم پہلے لکھ بچے ہیں۔

ک تا ئید میں بہت کی حدیثیں اور دوایتیں پیش کی جاسکتی ہیں۔

منداحمہ میں ہے۔حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں۔ رسول اللہ علی کے گئر نے میری پھوپھی اور چنداورلوگول کو گرفار کرکے حضور کی خدمت میں پیش کیا تو میری پھوپھی نے کہا میری خبر گیری کرنے والا غائب ہے اور میں عمر رسیدہ بڑھیا ہوں جو کسی خدمت کے لائق نہیں آپ بھی پراحسان کیجے اور جھے رہائی و بیجے ۔ اللہ تعالی آپ پر بھی احسان کرے گا۔حضور نے دریافت کیا کہ تیری خیر لینے والاکون ہیں آپ نہیں آپ نے اس نے کہا عدی بن حاتم ۔ آپ نے فر مایاو بھی جو اللہ اور رسول ہے ہما گئا پھر تا ہے؟ پھر آپ نے اسے آزاد کر دیا۔ جب لوٹ کر آپ و آپ کے ساتھ ایک فیص سے اور غالباً وہ حضرت علی شھے۔ آپ نے فر مایا کو ان سے سواری ما نگ لو۔میری پھوپھی نے ان سے درخواست کی جومنظور ہوئی اور سواری مل گئی۔ وہ یہاں ہے آزاد ہو کر میر بے پاس آپس کیں اور کہنے گئیس کے حضور کی حضور کی خاوت نے تیر ہے باپ حاتم کی سخاوت کو بھی ماند کر دیا 'آپ کے پاس جو آتا ہے وہ خالی ہاتھ والی نہیں جاتا۔ میس کر میں بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ چھوٹے ور بڑھیا ہورتی کی طرح باوشا ہت اور وجا ھت کے طلب کرنے والے نہیں۔ آپ نے جھے دیلے کو کر فر مایا عدی آپ نے بھی نے کھنی کے ساتھ بولئے ہو کیا اللہ کے سواور کوئی عبادت کے لائق ہے؟ اللہ کہ کہنے سے کیوں بھا گئے ور کیوں کھا گئے ہو؟ کیا اللہ کے سواور کوئی عبادت کے لائق ہے؟ اللہ اللہ کہنے ہے کیوں بھا گئے ہو؟ کیا اللہ کے سواور کوئی عبادت کے لائق ہے؟ اللہ کہ کہنے ور کوئی کے دیکھی ہوئی کیا اللہ کے موادر کر کیا اللہ کے مواد کے کیا کہ میں فر آگلہ کہنے ہے کیوں مندا کھا ور تے ہو؟ کیا اللہ کے مارہ کیا گئے کے میان کھی نے ایسان کیا کہ میں فر آگلہ کے جو کیاں کھی ہوئی کیاں کہا کہ کہن ورجل سے بھی بڑا کوئی ہے؟ جو پر ان کھیات نے آپ کی سادگی اور بے تکلفی نے ایسان کیا کہ میں فر آگلہ کے میں کوئی کی کے اس کھی ہوئی کے کیوں کھی ہوئی کی ان کھی اس کھی کی کی مور کیا کہا ہے کوئی مند کی کی کوئی کیا کہا کہ کہی فر آگی کے کوئی مند کیا کہا کہ کے کوئی کیا کہا کے کہا کہا کہ کے کوئی کیا کہ کی کیا کہ کے کوئی کیا کہ کے کہا کہا کہ والے کیا کہا کہ کے کہا کہا کہ کے کوئی کیا کہ کی کے کہا کہا کہ کے کہا کہا کہ کے کوئی کیا کہ کی کی کی کیا کہا کہ کوئی کوئی کے کہا کی کے کوئی کی کی کوئی کے کہا کے کہا کہ کی کوئی کی کوئی کی کوئی ک

کے ایک مخص نے وادی القریٰ میں حضور سے یہی سوال کیا آپ نے جواب میں یہی فر مایا۔ بعض روایتوں میں ان کا نام عبداللہ ابن عمر ڈ ہے۔واللہ اعلم۔ مسئلہ: ﴿ ﴿ ﴿ مَا وَاور ظے کَ قَر اُت مِیں بہت باریک فرق ہے اور ہرایک کے بس کا نہیں۔ اس لئے علائے کرام کا سیح فرج بہت ہے کہ یہ فرق معاف ہے مناد کا میح مخرج تو یہ ہے کہ زبان کا اول کنارہ اور اس کے پاس کی داڑھیں اور ظے کا مخرج زبان کا ایک طرف اور سامنے والے اوپر کے دودانت کے کنارے۔ دوسرے یہ کہ یہ دونوں حرف مجہورہ اور رخوہ اور مطبقہ بیں۔ پس اس مخض کو جسے ان دونوں میں تمیز کرنی مشکل معلوم ہوا سے معاف ہے کہ منا دکو طے کی طرح پڑھ لے۔ ایک صدیث میں ہے کہ میں ضاد کو سب سے زیادہ میچ پڑھنے والا ہول لیکن یہ صدیث بالکل ہے اصل اور لاید ہے۔

الحمد کا تعارف و مفہوم: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مِهْ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ

اس باریک نکته پر بھی غور کیجئے کہ انعام کی اسناد تو اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی اور اَنْعَمْتَ کہا گیا کیکن غضب کی اسناد اللہ کی طرف نہیں کی گئی۔ یہاں فاعل حذف کردیا اور مَغُضُو بِّ عَلَيُهِمُ کہا گیا۔اس میں پرودگار عالم کی جناب میں ادب کیا گیاہے۔ وراصل حقیق فاعل الله تعالیٰ بی ہے جیسے اور جگہ ہے غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ اوراس طرح ضلالت کی اسناد بھی ان کی طرف کی تی جو گراہ ہیں حالا تکہ اور جگہ ہے مَنُ يَّهُدِ اللّٰهُ فَهُو الْمُهُتَدِ وَمَنُ يُّضُلِلُ الْحُ يَعِن الله جے راہ دکھائے وہ راہ یا فتہ ہے اور جے وہ گراہ کردئ اس کار ہما کوئی نہیں۔ اور جگہ فر مایا مَنُ یُّضُلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِی لَهُ الْحُ یَعِیْ جے الله گراہ کردئ اس کا بادی کوئی نہیں۔ وہ تو اپنی سرکٹی ہیں بہتے رہتے ہیں۔ اس طرح کی اور بھی بہت ی آیتیں ہیں جن سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ راہ دکھانے والا گراہ کرنے والا صرف سجاند وتعالیٰ ہی ہے۔

قدر بیفرقہ جوادهرادهری منتابہ آیوں کودلیل بنا کرکہتا ہے کہ بندے خود مخار ہیں۔ وہ خود پند کرتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ بیغلط ہے۔ صرح اورصاف صاف آیتیں ان کے ردییں موجود ہیں کین باطل پرست فرقوں کا بہی قاعدہ ہے کہ صراحت کو چھوڈ کر منتا ہہ کے بیچھے لگا کرتے ہیں سیجے حدیث میں ہے کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو منتابہ آیتوں کے پیچھے لگتے ہیں تو سیجھ لوکھا نہی لوگوں کا اللہ تعالی نے نام لیا ہے۔ تم ان کو چھوڈ دو۔ حضور کا اشارہ اس فرمان میں اس آیت شریف کی طرف ہے فَامَّا الَّذِیْنَ فِی قُلُو بِهِمُ زَیْخٌ اللَّ لِیمَیْ جِن لوگوں کے دل میں کی ہے وہ منتابہ کے بیچھے لگتے ہیں۔ فتنوں اور تاویل کو ڈھونڈ نے کے لئے المحمد لله برعوں کے لئے قرآن پاک میں چھے دلیل کوئی نہیں۔ قرآن پاک میں جھے دلیل کوئی نہیں۔ قرآن کریم تو حق وباطل ہوایت وضلالت میں فرق کرنے کے لئے آیا ہے اس میں تناقص اوراختلاف نہیں۔ بیتو تھم وجمید اللہ کا نازل کردہ ہے۔

ہمارے اصحاب وغیرہ کہتے ہیں جو نماز میں نہ ہوا ہے بھی آ مین کہنا جائے۔ ہاں جو نماز میں ہواس پرتا کیدزیادہ ہے۔ نمازی خوداکیلا ہوخواہ مقتدی ہوخواہ امام ہو ہر حالت میں آ مین کہے۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ دول اللہ علیٰ نے فر مایا جب امام آ مین کہے ہم بھی آ مین کہو۔ جس کی آ مین فرشتوں کی آ مین سے ل جائے اس کے تمام سابقہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں مسلم شریف میں ہے کہ حضور نے فر مایا جب تم میں سے کوئی اپنی نماز میں آ مین کہتا ہا اور فرشتے آ سان میں آ مین کہتے ہیں اور ایک کی آ مین دوسرے کی آ مین سے ل جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی آ مین کا اور فرشتوں کی آ مین کا وقت ایک ہی ہو جاتے یا موافقت سے مراد تبویل سے مراد تبویل کی موافق ہونا ہے یا اظام میں صحیح مسلم میں حضرت ابوموئی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب امام و کا الطّم آئینَ کہتو آ مین کہؤ اللہ تبول فرمائے گا۔

ابن عباس فے حضور سے دریافت کیا آمین کے کیامعنی ہیں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ تو کر۔ جو ہری کہتے ہیں اس کے معنی 'ای طرح ہو' ہیں۔ ترندی کہتے ہیں' اس کے معنی ہیں کہ ہماری امیدوں کو نہ تو ڑ۔ اکثر علماء فرماتے ہیں' اس کے معنی''اے اللہ تو ہماری دعا قبول فرما'' کے ہیں۔ بجاہر جعفر صادق ہلال بن سیاف فرماتے ہیں کہ آ مین اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ابن عباس سے مرفوعاً بھی
یمردی ہے لیکن میچے نہیں۔ امام مالک کے اصحاب کا ند ہب ہے کہ امام آ مین نہ کے مقتدی آ مین کیے کیونکہ موطا مالک کی حدیث میں ہے کہ
جب امام و کلا الصَّالِیُنَ کے تو تم آ مین کہو۔ اسی طرح ان کی دلیل کی تائید میں میچے مسلم والی ابوموی اشعری کی بیروایت بھی آتی ہے کہ
حضور نے فر مایا جب امام و کلا الصَّالِیُنَ کے تو تم آ مین کہو لیکن بخاری وسلم کی حدیث پہلے بیان ہو چکی کہ جب امام آ مین کے تو تم بھی
آ مین کہواور ریاضی حدیث میں ہے کہ آخضرت علی پڑھ کر آ مین کہتے تھے۔

منداحہ میں حضرت عائشرضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے۔ پاس یہود پول کا ذکر ہواتو آپ نے فرما یا کہ ہماری تین چیزوں پر یہود پول کو اتنا ہوا حسد ہے کہ کی اور چیز پڑیں۔ ایک تو جھ کواللہ نے ہمیں اس کی ہدایت کی اور یہ بہت گئے دوسرے قبل تیس ہے ہود پول کوسلام پراورآ مین پرجتنی چڑ ہے اتن کی اور چیز پڑیں۔ ایک تو یہ یہ ہود پول کوسلام پراورآ مین پرجتنی چڑ ہے اتن کی اور چیز پر نہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عہاس کی روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلو قوالسلام نے فرمایا کہ تبہارا جس قد رحسد یہود کی آمین پرکرتے ہیں اس قدر حسد اور امر پڑییں کرتے میں اس قدر حسد اور امر پڑییں کرتے میں اس قدر حسد اور امر پڑییں کرتے ہی آمین بھڑت کہا کہ و۔ اس کی اساد میں طلح بن عمر وراوی ضعیف ہیں۔ ابن مردوبہ میں بروایت محضرت ابو ہریو قمروی ہے کہ آپ نے فرمایا آمین اللہ تعالی کی مہر ہے اپنے موس بندوں پر حضرت انس والی صدیف میں ہے کہ نماز میں آمین اور عالی آمین اللہ تعالی کی طرف سے جھے عطای گئی ہے جو جھے سے پہلے کی کوئیں دی گئی۔ ہاں اتنا ہے کہ مولی علیہ السلام کی اس المام کی طرف سے جھے عطای گئی ہے جو جھے سے پہلے کی کوئیں دی گئی۔ ہاں اتنا ہے کہ مولی علیہ السلام کی والے آئی آبین تبہار ہے جس سے وہ تیری راہ کر ہے گئی آئین کہا وہ نیا کی زینت اور مال و نیا کی دونا کی علی سے جس سے وہ تیری راہ سے دوسروں کو بہکار ہے جی سے اللہ می اس دعا کی تبولی کی کے می مضبوط رہواور بے ملموں کی راہ نہ جاؤ۔ دعا صرف حضرت موگا کیرتے تھے اور حضرت ہارون صرف آمین میں میں الم دونا میں میں اور و میاد والی کی دونا سے دوسرت موگا کی کے تھے اور حضرت ہارون صرف آمین کرتے تھے اور کھڑت کی تاروں کی راہ دیا ہے دونوں کی راہ نہ ہے والے دو اس دی حضرت موگا کی تھے اور حضرت ہارون مون آمین کی تھے تھے کیکن و تھا کی تھے تھے تھے تھے کہ اُمیکن کی کی تھے تھے کے تھے کہ کے تھے وہ تیری کیا تھے تھے کہ کی تھے تھے کہ کے تھے کہ کی تھے تھے کی دونوں کی

قر آن نے دعا کی نسبت دونوں کی طرف کی۔

اس بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ جو تحص کی دعا پر آئین کے وہ گویا خود وہ دعا کر رہا ہے۔ اب اس استدلال کوسا سے رکھ کروہ قیاس کرتے ہیں کہ مقتدی قر اُت نہ کر ہے اس لئے کہ اس کا سورہ فاتحہ کے بعد آئین کہنا پڑھنے کے قائم مقام ہاوراس صدیث کو بھی دلیل میں لاتے ہیں کہ جس کا امام ہوتو اس کے امام کی قر اُت اس کی قر اُت ہے (منداحمہ) حضرت بلال گہا کرتے سے کہ حضوراً مین میں مجھ سے سبقت نہ کیا سیجے۔ اس کھینچا تانی سے مقتدی پر جہری نمازوں میں الحمد کا نہ پڑھنا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ (یہ یا در ہے کہ اس کی مفصل بحث پہلے گذر چکی ہے) حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں۔ رسول اللہ سیالیہ نے فرمایا جب امام غیر اللہ عنی ہوئی ہے کہ مقال اس کی آئین کہ کر آئین کہ کر آئین کہ کہ کر آئین کہ کہ کہ تام ہوئی ہے ایک مثال الی ہے جیسے ایک شخص ایک قوم کے ساتھ مل کرغزوہ کرئے خال ہو تو جواب ملے کہ تیرے کرئے اب قرعہ ڈال کر حصہ لینے گئے تو اس مخص کے نام قرعہ نکے ہی نہیں اور کوئی حصہ نہ ملے وہ کے ' یہ کیوں' ؟ تو جواب ملے کہ تیرے آئین نہ کہنے کی وجہ ہے۔

# تفسير سورة البقره

اس مبارک سورت کے فضائل کا بیان: جو جو حفرت معقل بن بیارضی اللہ تعالی عدفر ماتے ہیں کدرسول اللہ عنظی نے فر مایا "سورة بقر ہر آن کی کو ہان ہے اور اس کی بلندی کا بیامالم ہے کہ اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ ای (۱۸)فرشتے نازل ہوئی اور اس سورت میں شامل کی گئ" سورہ کیمین قرآن کا دل ہے۔ جو شخص اے اللہ تعالیٰ کی رضا جو کی اور آخرت ملی کے لئے پڑھے اس کے نازل ہوئی اور اس سورت میں شامل کی گئ" سورہ کیمین قرآن کا دل ہے۔ جو شخص اے اللہ تعالیٰ کی رضا جو کی اور آخرت ملی کے لئے پڑھے اس میں ایک جو سے سند میں ایک جیکہ عن رجل ہے تو نیمیں معلوم ہوتا تھا کہ اس سے مراد کون ہے؟ کیکن مندا تعد بی کی دو سری روایت میں اس کا نام ابوعثان اور آن بیا کہ کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ ترفری کی ایک ضعیف سندوالی صدیث ہے کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے اور قرآن پاک کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس سورت میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سروار ہے اور وہ آیت "آیت الکری" ہے۔ مند اور قرآن پاک کی بلندی سورہ بقرہ ہے کہ اپنے گھروں کو قبر س نہ بناؤ۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہ ہاں شیطان واطلی ہما کہ جاتا ہا ام ترفری اللہ تعالیٰ عبال سورت میں ایک آیت ہیں ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہ ہاں سے شیطان بھا گ جاتا ہے۔ اس صدیث ہے ایک رادی کو امام بخی بن معین تو تھ بتلاتے ہیں کین امام احد وغیرہ ان کی صدیث کو مکر کہتے ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن معالی عند سے میں ایک مندرک میں روایت کیں ایک مندرک میں روایت کیا ہے اور اس کی مندگھے کہا ہے۔

ابن مردویہ میں ہے کہ حضور کے فرمایا میں تم میں سے کی کواپیا نہ پاؤں کہ وہ پیر پر پیر چڑھائے پڑھتا چلا جائے لیکن سورہ بقرہ نہ پڑھے۔سنو! جس گھر میں بیمبارک سورت پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھا گھڑ اہوتا ہے سب گھروں میں بدرین اور ذکیل ترین گھر وہ ہے جس میں کتاب اللہ کی تلاوت نہ کی جائے امام نمائی نے عمل الیوم و اللیلہ میں بھی اسے وارد کیا ہے مسندواری میں حضرت ابن مسعود ہے۔ میں کی اونچائی ہوتی ہے اور مسعود ہیں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان گوز مارتا ہوا بھا گ جاتا ہے۔ ہر چیز کی اونچائی ہوتی ہے اور قرآن کی اونچائی سورٹیں ہیں۔حضرت عبداللہ بن مسعود وہی اللہ تعالی عند کا

صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت اسید بن حغیر رضی اللہ تعالی عند نے ایک مرتبدرات کوسورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی ان کا گھوڑا ہوان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا'اس نے اچھانا' کودنا اور بدکنا شروع کیا۔ آپ نے قر اُت چھوڑ دی۔ گھوڑا بھی صیدھا ہوگیا۔ آپ نے پھر پڑھنا شروع کیا۔ گھوڑا بھی ٹھیک ٹھاک ہوگیا۔ تیسری مرتبہ بھی بہی ہوا۔ چونکہ ان کے صاحبز اور یے بھی گھوڑا ہے گھوڑا بھی ٹھیک ٹھاک ہوگیا۔ تیسری مرتبہ بھی بہی ہوا۔ چونکہ ان کے صاحبز اور یے بھی گھوڑے کے پاس ہی لیٹے ہوئے تھے'اس لئے ڈرمعلوم ہوا کہ کہیں بچکو چوٹ نہ آجائے' قر آن کا پڑھنا بند کر کے اسے اٹھالیا۔ آسان کی طرف دیکھا کہ جانور کے بدکنے کی کیا وجہ ہے؟ صبح حضور کی خدمت میں آکر واقعہ بیان کرنے گئے۔ آپ سنتے جاتے اور فرماتے جاتے ہیں پھر''اسید پڑھتے جا جاؤ'' حضرت اسید نے کہا حضورتیسری مرتبہ کے بعد تو یکی کی وجہ سے میں نے پڑھنا ہالکل بند کر دیا۔ اب جو نگاہ اُٹھ تو و کھتا ہوں کہ ایک ٹورانی چیز ساید دارابر کی طرح ہے اور اس میں چاخوں کی طرح کی روشنی ہے بس میر رہد کے بعد تو وہ جو کئی گئی۔ آپ نے فرمایا جانے ہو یہ کیا چیز تھی؟ یہ فرشتے جوتبہاری آواز کوئی کی سندوں کے ساتھ موجود موقون نہ کہ تھا ہوں کہ لیتا' کی سے نہ چھتے ۔ یہ حدیث کی کمایوں میں کی سندوں کے ساتھ موجود موقون نہ کی کہ تو ہو ہے لیتا' کی سے نہ چھتے ۔ یہ حدیث کی کمایوں میں کی سندوں کے ساتھ موجود موقون نہ کی کہ تو کہ کہ انسانا کھا۔

اس کے قریب قریب واقعہ حضرت ثابت بن قیس بن شاس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے حضور علیا ہے ہا کہ گذشتہ رات ہم نے دیکھا' ساری رات حضرت ثابت کا گھر نور کا بقعہ بنار ہا اور چیکدار روشن چراغوں سے جیمگا تا رہا۔ حضور کے فرمایا شاید انہوں نے رات کوسورہ بقرہ پڑھی ہوگی۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا'' بچ ہے۔ رات کو میں سورہ بقرہ کی تلاوت میں مشغول تھا''۔اس کی اسناد تو نہت عمدہ ہے مگراس میں ابہام ہے اور بیمرسل بھی ہے۔ واللہ اعلم۔

سورہ بقرہ اورسورہ آل عمران کی فضیلت: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ نِي كُرِيم ﷺ فرمائے ہیں'' سورہ بقرہ ایکھو'اس کو حاصل کرنا برکت ہے اوراس کا چھوڑ ناحرت ہے وورٹنا حرت ہے وورٹنا جین اپنے پڑھے والے جسائبان میا بادل میا پرندوں کے جسنڈ کی طرح قیامت کے روزسا میرک گی قرآن پڑھنے والا جب قبرے اسٹے گا تو دیکھے گا کہ ایک نوجوان نورانی چیرے والا جس کے پاس کھڑا ہوا کہتا ہے کہ کیا آپ جھے جانتے ہیں؟ یہ کے گانہیں تو وہ جواب

دےگا کہ میں قرآن ہوں جس نے دن کو تھتے بھوکا پیاسار کھا تھااور راتوں کو بستر سے دور بیدار رکھا تھا' ہرتا جراپی تجارت کے پیچے ہے لیکن آج سب تجارتیں تیرے پیچے ہیں اب اس کے رہنے کے لئے سلطنت داہنے ہاتھ میں دی جائے گی اور ہمیشہ کے فائدے اس کے بائیں ہاتھ میں اس کے سر پروقاروعزت کا تاج رکھا جائے گا۔اس کے ماں باپ کو دوایسے عمدہ قیتی حلے پہنائے جائیں گے کہ ساری دنیا بھی اس کی قیت کے سامنے ہیج ہوگ وہ جران ہو کر کہیں گے کہ آخراس رحم وکرم اور اس انعام واکرام کی کیا دجہ ہے؟ تو انہیں جواب دیا جائے گا کہ تمہارے نیچے کے قرآن حفظ کرنے کی دجہ ہے تم پرینعت انعام کی گئی۔ پھراسے کہا جائے گا پڑھتا جااور جنت کے درجے چڑھتا جا'چنا نچہ وہ

پڑھتا جائے گا اور در ہے چڑھتا جائے گا خواہ ترتیل سے پڑھے یا ہے ترتیل۔

ابن ماجہ میں بھی اس حدیث کا بعض حصہ مروی ہے۔ اس کی اسنادسن ہے اور شرط سلم پر ہے۔ اس کے راوی بشر ابن ماجہ سام مسلم بھی روایت لیتے ہیں اور امام ابن معین اُ سے نقہ کہتے ہیں۔ نسائی گا قول ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں امام احمد اسے محر الحدیث بتلاتے ہیں اور فرماتے ہیں میں نے تلاش کی تو دیکھا کہ وہ عجب عدیثیں لا تا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں اس کی بعض احادیث سے اختلاف کیا جا تا ہے۔ ابو عاتم رازی کا فیصلہ ہے کہ اس کی حدیثیں کھی جاتی ہیں کین ان سے دلیل نہیں پکڑی جاسکتی۔ ابن عدی کا قول ہے کہ ان کی ایس روایت سے بھی ہیں جن کی متابعت نہیں کی جاتی ۔ دار قطنی فرماتے ہیں نیوی نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس کی اس روایت کے بعض مضمون دوسری سندوں سے بھی آئے ہیں۔

منداحرمیں ہے۔قرآن پڑھا کرؤیا ہے پڑھے والوں کی قیامت کونشفاعت کرے گا۔دونورائی سورتوں بقرہ اورآل مران کو پڑھتے رہا کرو۔ بیدونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گل کہ ویا بیدوسا تبان ہیں یا دوابر ہیں یا پر کھولے پرندوں کی دو جماعتیں ہیں۔ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گل۔ پھر حضور ؓ نے فرمایا ''سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ اس کا پڑھنا برکت ہے اور چھوڑنا حسرت ہے۔ اس کی طاقت باطل والوں کونیں' سیح مسلم شریف میں بھی بیر صدیث ہے۔ منداحد کی ایک اور حدیث میں ہے''قرآن اور قرآن پڑھنے والوں کو قیامت کے دن بلوایا جائے گا۔ آگے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی۔ بادل کی طرح یا سائے اور سائبان کی طرح یا پر کھولے پرندوں کے جھرمٹ کی طرح 'بیدونوں پروردگار سے ڈٹ کرسفارش کریں گئی' مسلم اور ترندی میں بھی بیحد بیث ہے۔ کی طرح یا پرکھولے پرندوں کے جھرمٹ کی طرح 'بیدونوں پروردگار سے ڈٹ کرسفارش کریں گئی' مسلم اور ترندی میں بھی بیحد بیث ہے۔ امام ترندی اسے حسن غریب کہتے ہیں۔

ایک شخص نے اپنی نماز میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی اس کے فارغ ہونے کے بعد حضرت کعب نے فر مایا اللہ کی فتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ان میں اللہ کا وہ نام ہے کہ اس نام کے ساتھ جب بھی اسے پکارا جائے وہ قبول فرما تا ہے۔ اب اس شخص نے حضرت کعب ہے عض کی کہ جھے بتا ہے وہ نام کونیا ہے؟ حضرت کعب نے اس سے اٹکار کیا اور فر مایا 'اگر میں بتا دوں تو خوف ہے کہ میں تو حضرت کعب سے عض کی کہ جھے بتا ہے 'وہ نام کونیا ہے؟ حضرت کعب نے اس سے اٹکار کیا اور فر مایا 'اگر میں بتا دوں تو خوف ہے کہ میں تو اس نام کی برکت سے ایس دعانہ مانگ لے جو میری اور تیری ہلاکت کا سبب بن جائے۔ حضرت ابوامامہ فرماتے ہیں تمہارے بھائی کو خواب میں دکھلا یا گیا کہ گو یا لوگ ایک بلندو بالا پہاڑ پرچڑ ھد ہے ہیں۔ پہاڑ کی چوٹی پر دوسر سبز درخت ہیں اور ان میں سے آوازی آر بی ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی سورہ بھر ان کا پڑھنے والا ہے؟ جب کوئی کہتا ہے کہ'' ہاں' تو وہ دونوں درخت تم میں کوئی سورہ بھر وہ کی کہتا ہے کہ'' ہاں' تو وہ دونوں درخت اپنیاوں سمیت اس کی طرف جھک جاتے ہیں اور بیاس کی شاخوں پر ہیٹھ جاتا ہے اور وہ اسے اور پر اٹھا لیتے ہیں۔

حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ ایک قران پڑھے ہوئے تخص نے اپنے پڑوی کو مارڈ الا ۔پھر قصاص میں وہ بھی مارا گیا۔پس قر آن کریم ایک ایک سورت ہوہوکرا لگ ہونا شروع ہوا یہاں تک کہاس کے پاس سورہ آل عمران اور سورۂ بقرہ رہ گئیں۔ایک جمعہ کے بعد سورہ ال عمران چلی تئی۔ پھرا یک جھدگذراتو آواز آئی کہ میری ہائیں نہیں بدلا کرتیں اور میں اپنے بندوں پرظام نہیں کرتا جنا نچہ یہ مہارک سورت بعنی سورہ بقرہ بھی اس سے الگ ہوگئ۔ مطلب ہے ہے کہ یہ دونوں سورتیں اس کی طرف سے بلا دُن اورعذا بوں کی آثر بنی رہیں اور اس کی قبر میں اس کی ولجوئی کرتی رہیں اور سب سے آخر اس کے گنا ہوں کی زیادتی کے سبب ان کی سفارش نہ چلی۔ یزید بن اسود جرش کی تہتے ہیں کہ ان دونوں سورتوں کو دن میں پڑھنے والا دن بھر میں نفاق سے بری رہتا ہے اور رات کو پڑھنے والا ساری رات نفاق سے بری رہتا ہے۔ خود حضرت یزید اُسپے معمولی وظیفہ قر آن کے علاوہ ان دونوں سورتوں کوئی شام پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنه فر ماتے ہوئے میں جو خض ان دونوں سورتوں کو رات پڑھتا رہے گا اللہ تعالی کے نز دیک وہ فر مانبر داروں میں شار ہوگا۔ اس کی سند منقطع ہے سے جھین میں ہے کہ درول اللہ عیک نے نان دونوں سورتوں کوا یک رکعت میں بڑھا۔

سات لبی سورتوں کی فضیلت: جہرہ کہ رسول اللہ علی فرماتے ہیں جھے کوسات لبی سورتیں توریت کی جگددی گئی ہیں اور انجیل کی جگہ جھے کودو سوت ہوتی ہوتی ہوں والی سورتیں دی گئی ہیں اور پھر جھے فضیلت میں خصوصاً سورہ ت سے سوتیں ہوتی ہوں والی سورتیں دی گئی ہیں اور پھر جھے فضیلت میں خصوصاً سورہ ت سے سے سوتیں ہوتی ہیں۔ بیرحدیث غریب ہے اور اس کے ایک راوی سعید بن ابو بشیر کے بارہ میں اختلاف ہے۔ ابوعبید نے اسے دوسری سند ہے بھی نقل کیا ہے۔ واللہ اعلم ۔ ایک اور صدیث میں ہے جو شخص ان سات سورتوں کو حاصل کر لے وہ بہت بڑا عالم ہے۔ بیروایت بھی غریب ہے۔ منداحد میں بھی بیروایت ہے ایک مرتبہ سنور ہوتی ایک انگر جیجا اور ان کا امیر انہیں بنایا جنہیں سورہ بھر ہوا و کقد انٹین کی سَبُعًا مِنَ الْمَثَانِيُ کی تفییر میں بھی فرمات ہیں کہ اس سے مراد یہی سب میں چھوٹی عمر کے تھے۔ حضرت سعید بن جیہرتو و کَقَدُ انٹینگ سَبُعًا مِنَ الْمَثَانِيُ کی تفییر میں بھی فرمات ہیں کہ اس سے مراد یہی سات سورتیں ہیں سورہ بھر مورہ آلی عمران سورہ ما کدہ سورہ انجام سورہ اعراف اور سورہ یونس۔ حضرت مجامِر کول عطید بن قیس بات سورتیں ہیں سورہ بھر نورہ آلی عمران سورہ ماری سے بھی بھی جی معقول ہے۔

مقام نزول: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَ وَمَ وَ وَ اللَّهِ عَالَ مِن مَارِي مِي سارى اللهِ مِيس سارى اللهِ مِيس سارى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

بِ السِّالِحُ الْحَامَ

المرني ١

شروع الله كام سے جونہايت ميريان رحم والا ب

ابن عباس فرماتے ہیں میں مورت مدنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت زید بن ثابت اور بہت سے ائم علاء اور منسرین سے بھی بلا اختلاف یہی مروی ہے۔ ابن مردویہ کی ایک صدیث میں ہے کہ سورہ کقرہ اُل عمران سورہ النساء وغیرہ نہ کہا کرو بلکہ یوں کہو کہوہ سورت جس میں بقرہ کا ذکر ہے وہ سورت جس میں آل عمران کا بیان ہے اور ای طرح قرآن کی سب سورتوں کے نام لیا کرو لیکن بیرصدیث

غریب ہے بلکہ اس کا فرمان رسول مہوناہی سی خورت این مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بطن وادی سے شذہیں کی جا

علی ۔ اس کے برخلاف بخاری و سلم میں حضرت این مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بطن وادی سے شیطان پر تنگر

سی کے بیت اللہ ان کی بائیں جانب تھا اور منی وائیں طرف ۔ اور فرمایا اسی جگہ سے تنگر سی کے سول اللہ تھا ہے نے جن پر سورہ بقرہ اتری ہے ۔ گواس حدیث سے صاف فابت ہوگیا ہے کہ سورہ بقرہ وغیرہ کہنا جائز ہے ۔ کیکن مزید سننے ۔ این مردو بیش ہے کہ جب آئے خضرت نے اپنے اصحاب میں کچھ ستی دیکھی تو آئیں یا اصحاب سورہ بقرہ کہ کہ کہا اب این عزوہ وہ شین والے دن کا ذکر ہے جب لشکر کے قدم اکھڑ گئے تھے تو صفور کے حکم سے حضرت عباس نے انہیں واحد ہو اللہ بھی دو میں ہورہ بھی اور دیس میں اور کہہ کر پکارا تھا تا کہ ان سی خوشی اور دلیری پیدا ہو۔ چنا نچواس آواز کے ساتھ ہی صحابہ جم طرف سے دوڑ پڑے ۔ مسیلہ جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اس کے ساتھ ان کہا تھا تا کہ ان سی میں جہوٹا دعویٰ کیا تھا اس کے ساتھ ان کہا تو صحابہ نے اسی طرح اوگوں کو پکارا یا اصحاب سورہ البھر والی اس کے سب جمع ہو گئے اور جم کراڑے یہاں تک کہ ان مرتدوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انتشار کو فتح دی اللہ تعالیٰ نے اپنے اسی خوش ہو۔ اسی خوش ہو کی میان ہو کی خوش ہو۔ اسی خوش ہو۔ اسی خوش ہو کی خوش ہو۔ اسی خوش ہو کی میں میں میں میں ہو۔ اسی خوش ہو کی میں میں کو میں کی میں کو کر خوش ہو کی کو کر خوش ہو کی کو کو کر کی کی کر خوش ہوں کی کر خوش ہو کر کر خوش ہوں کی کر خ

روف مقطعات اوران کے عنی: ہلا ہلا ہے اللہ تعالی کے معلی اللہ علی کو مقطعات ہیں جوسورتوں کے اول میں آئے ہیں ان کی تغییر میں مضر بن کا اختلاف ہے بعض تو کہتے ہیں ان کے معلی صرف اللہ تعالی ہی کو معلوم ہیں اور کی کو معلوم ہیں۔ اس لئے وہ ان حروف کی کوئی تغییر منہ نہیں کرتے قرطبی نے دھڑے ابو بکر مصرت عمر مصرت عمان مصرت ابن مصعود رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بی نقل کیا ہے عام وصعی مفیان توری رہتے بن فیم رحم اللہ بھی یہی کہتے ہیں۔ ابو حاتم بن حبان کو بھی اس سے انقاق ہے۔ بعض لوگ ان حروف کی تغییر بھی عام وصعی مفیان توری رہتے بن فیم رحم اللہ بھی یہی کہتے ہیں۔ ابو حاتم بن حبان کو بھی اس سے انقاق ہے۔ بعض لوگ ان حروف کی تغییر بھی کر حضرت بین میں کہتے ہیں۔ ابو حاتم بن نے بین اسلم فرماتے ہیں بہت کچھا ختلاف ہے عبد الرحم الرحم فرماتے ہیں کہا ہے اور اس کی دلیل بخاری و مسلم کی وہ حدیث ہے بین عمر زخمشری اپنی تعلی مورٹ بین بین عمر زخمشری اپنی تھے۔ حضرت بیا ہم فرماتے ہیں اللہ السحدہ اور ھل اتبی علی الانسان پڑھتے ہے۔ حضرت بیا فرماتے ہیں اللہ السحدہ اور ھل اتبی علی الانسان پڑھتے ہے۔ حضرت بیا فرماتے ہیں اللہ السحدہ اور ھل اتبی علی الانسان پڑھتے ہے۔ حضرت بیا فرماتے ہیں اللہ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حضرت قادہ اور حضرت زید بن اسلم کا قول بھی یہی ہے اور شاید اس قول کا مطلب بھی وہی ہو تھیں بین نیز یو اسلم فرماتے ہیں کہ سے جو حضرت عبد الرحمٰن بن فرر یو میں نے مورت کو تر اس کے کہ ہر صورت کو تر آن کا نام الدّ میں ہو کو تکہ جب کوئی خض کہ کہ ہیں نے سورۃ الدّ میں بین ہو طاح ہے کہ اس نے سورۃ الدّ میں بین ہو طاح ہو تا ہا ہم کہ اس نے سورۃ الدّ میں بین ہو طاح اس نے کہ اس نے سورۃ الدّ میں بین ہو طاح ہو تی اس نے کہ اس نے سورۃ الدّ میں بین ہو طاح ہو تی اس نے کہ اس نے سورۃ الدّ میں بین ہو اللہ الم

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پیاللہ تعالی کے نام ہیں۔ حضرت شعب سالم بن عبداللہ اساعیل بن عبدالرحمٰن سدی کمیریہی کہتے ہیں۔
حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ الم اللہ تعالی کا بوا نام ہے اور روایت ہیں ہے کہ طس اور الم بیسب اللہ تعالی کے بوے نام ہیں۔
حضرت علی اور حضرت ابن عباس دونوں سے بیمروی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے بیاللہ تعالی کی قتم ہے اور اس کا نام بھی ہے۔ حضرت علی اور حضرت ابن عباس دونوں سے بیمی مروی ہے کہ اس کے معنی اِنّا اللّهُ اَعُلَمُ ہیں کی بوں اللہ زیادہ جانے والا۔
عکرمہ فرماتے ہیں بیش مے۔ ابن عباس ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ سے روایت ہے کہ بیاللہ تعالی کے ناموں کے الگ الگ حروف جیں۔ ابوالعالیہ فرماتے ہیں کہ بیتین حرف الف اور الم اور میم انتیس حرفوں میں سے ہیں جوتمام زبانوں میں آتے ہیں۔ ان میں سے

ہر ہرحرف اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کی بلاکا ہے اور اس میں قوموں کی مدت اور ان کے دقت کا بیان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تجب کر ہر جرف اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ اس کی روزیوں پروہ پلتے ہیں۔ الف سے اللہ کا نام اللہ شروع ہوتا ہے اور اللہ سے مراد الاء یعن نعمیں ہیں اللہ شروع ہوتا ہے اور اللہ سے مراد الاء یعن نعمیں ہیں اور لام سے مراد اللہ تعالیٰ کا اطف ہے اور اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا اطف ہے اور میم سے مراد اللہ تعالیٰ کا طف ہے اور میم سے مراد اللہ تعالیٰ کا مجدیعتیٰ ہزرگ ہے۔ الف سے مراد ایک سال ہے۔ لام سے میں سال اور میم سے میں سال اور میم سے میں سال اور میم سے ایس سال (این افی جاتم)

امام ابن جرير "ف ان سب مختلف اقوال من تطبيق دى بي يعنى ثابت كياب كدان مين ايسااختلاف نبيس جوايك دوسر ي ك خلاف مو ہوسکتا ہے بیسورتوں کے نام بھی ہوں اور الله تعالیٰ کے نام بھی سورتوں کے شروع کے الفاظ بھی ہوں اور ان میں سے ہر ہرحرف سے الله تعالیٰ کے ایک ایک نام کی طرف اشارہ اور اس کی صفتوں کی طرف اور مدت وغیرہ کی طرف بھی ہو۔ ایک ایک لفظ کئی گئی معنی میں آتا ہے۔ جیسے لفظ اُمَّة كاسكايكمعى بين وين صفح آن مي إنَّا وَحَدُنا ابَآتَنا عَلَى أُمَّةٍ بم في إن وادول واى وين برايا ووسر معنى بين -الله كااطاعت كذار بيده جيف فرمايا إنَّ إِبْراهِيتُم كَانَ أُمَّةً يعنى حضرت ابراتيم عليه السلام الله تعالى كے مطبع اور فرمانبر داراور مخلص بندے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ تیسرے معنی بیں جماعت جسے فرمایا و جدد عَلَيْهِ أُمَّةً يعنى ايك جماعت كواس كنويں يرياني ملاتے ہوئے بایا اور جگہ ہے وَلَقَدُ بَعَثُنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا لِعِيْ بم نے ہر جماعت میں كوئى رسول يقينا بھجا۔ چو تقے معن بيں مدت اورزمان فرمان ہے وَادَّكَرَ بَعُدَ أُمَّةٍ لِعِن ايك مت كے بعداسے يادآيا ـ پس جس طرح يہاں ايك لفظ كے كى معنى موئ اس طرح ممکن ہے کہان حروف مقطعہ کے بھی کئی معنی ہوں۔امام ابن جریر کے اس فرمان پرہم کہد سکتے ہیں کہ ابوالعالیہ نے جوتفسیر کی ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بیا کیک لفظ ایک ساتھ اکی ہی جگہ ان سب معنی میں ہے اور لفظ امت وغیرہ جو کئی گئی معنی میں آئے ہیں جنہیں اصطلاح میں الفاظ مشتر کہ کہتے ہیں ان کے معنی ہوتے ہیں جوعبارت کے قرینے سے معلوم ہوجاتے ہیں۔ایک ہی جگدسب کے سب معنی مراد نہیں ہوتے اور سب کوایک ہی جگہ محول کرنے کے مسئلہ میں علم ءاصول کا برااختلاف ہے اور ہمارتے تفسیری موضوع ہے اس کا بیان خارج ہے۔واللہ اعلم۔ دوسرے بیک امت وغیرہ الفاظ کے معنی ہی بہت سارے ہیں اور بیالفاظ ای لئے بنائے گئے ہیں کہ بندش کلام اورنشست الفاظ سے ایک معنی ٹھیک بیٹھ جاتے ہیں ایک حرف کی دلالت ایک ایسے نام پر مکن ہے جود دسرے ایسے نام پر بھی دلالت کرتا ہواور ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت نه ہؤندتو مقدر ماننے سے ندخمیر دینے سے ندوضع کے اعتبار سے اور نہ کسی اور اعتبار سے ۔ ایسی بات علمی طور پرتونہیں سمجھی جاسکتی البت اگر منقول ہوتو اور بات ہے کیکن یہاں اختلاف ہے۔اجماع نہیں ہے۔اس لئے یہ فیصلہ قابل غور ہے۔اب بعض اشعار عرب کے جواس بات کی دلیل میں پیش کئے جاتے ہیں۔ایک کلمہ کو بیان کرنے کے لئے صرف اس کا پہلا حرف بول دیتے ہیں۔ یہ کھیک ہے لیکن ان شعروں میں خودعبارت الی ہوتی ہے جواس پردلالت کرتی ہے۔ ایک حرف کے بولتے ہی پوراکلمہ بھھ میں آجا تا ہے لیکن یہاں ایسا بھی نہیں۔واللہ اعلم۔ قرطبی کہتے ہیں۔ایک مدیث میں ہے کہ جوسلمان آل پرآ دھے کلمہ سے بھی مدد کرے مطلب یہ ہے کقل پورانہ کے۔ بلک صرف اق کے ۔ مجاہد کہتے ہیں۔ سورتوں کے شروع میں جوحروف ہیں مثلاً ق' ص' حَمّ طَسمة الر وغیرہ بیرسبحروف ہجا ہیں۔ بعض عربی دان کہتے ہیں کہ بیر دف الگ الگ جوا ٹھائیس ہیں ان میں سے چند ذکر کردیئ باتی کوچھوڑ دیا گیا ہے جیسے کوئی کے کہ میر ابیٹا اب ت ث لکھتا ہے تو مطلب بیہوتا ہے کہ بیتمام اٹھائیس حروف لکھتا ہے لیکن ابتدا کے چند حروف ذکر کر دیئے باتی کو چھوڑ دیا۔ سورتوں کے شروع میں اس طرح کے کل چودہ خروف آئے ہیں ال م ص رك ہ ى ع ط س ح ق ن ان سب كواكر ملاليا جائے توبيعبارت بنت ہے نَصَّ

حَکِیہ مَّاطِع لَّہُ سِو تعداد کے لحاظ سے بیروف چودہ ہیں اور جملہ حروف اٹھا کیس ہیں۔اس لئے بیآ دسے ہوئے۔ بقیہ جن حروف کا ذکر نہیں کیا گیا' بیروف ان سے زیادہ نفشیلت والے ہیں اور بیصناعت تصریف ہے۔ایک حکمت اس میں بی ہی ہے کہ جنتی قتم کے حروف سے ای قتی سمیں باعتبارا کثریت کے ان میں آگئیں بعنی مہموسہ مجہورہ وغیرہ سبحان اللہ ہر چیز میں اس ما لک کی حکمت نظر آتی ہے بیا تینی بات ہے کہ خدا کا کلام لغو' بیہودہ' بیکار' بے معنی الفاظ سے پاک ہے۔ جو جابال لوگ کہتے ہیں کہ سرے سان حروف کے پچھ معنی ہی نہیں وہ بالکل خطار ہیں۔اس کے پچھ منی یقنیا ہیں۔اگر نبی معصوم ہو اللہ سے اس کے معنی کی جو اللہ ہوں تو ہم وہ معنی کریں گے اور تبحییں گے ورنہ جہاں کہیں حضور نے پچھ معنی بیان نہیں کے ہم بھی نہ کریں گے اور ایمان لا کی سے کہ بیاللہ کی طرف سے ہے۔حضور سے قواس میں ہمیں پچھ نہیں معاوم ہو بالگہ ہونے پر ایمان لا کے اور بیہ جائے کہ اس کے معنی خرور ہیں جو اللہ ہی کو معلوم ہیں اور نہیں معلوم نہیں ہوئے۔ ووسری حکمت ان حروف کے لا نے ہیں ہی ہے کہ ان سے سورتوں کی ابتداء معلوم ہو جائے گئی سیوج ضعیف ہو اس لئے کہ اس کے بغیر ہی سورتوں کی ابتداء معلوم ہو جائے گئی سیوج ضعیف ہو اس لئے کہ اس کے بغیر ہی سورتوں کی جدائی معلوم ہو جائی ہی جو ضعیف ہو اس لئے کہ اس کے بخیر ہی سورتوں کی ابتداء انتہا معلوم نہیں؟

ہاں ان حروف کو کررلانے کی ہے وجہ ہے کہ بار بار مشرکین کو عاجز اور لا جواب کیا جائے اور انہیں ڈائنا اور وھم کا یا جائے۔ جس طرح قرآن کریم میں اکثر قصے کی کئی مرتبہ لائے گئے ہیں اور بار بار کھلے الفاظ میں بھی قرآن کے مثل لانے میں ان کی عاجزی کا بیان کیا گیا ہے۔ بعض جگہ تو صرف ایک حرف آئے ہیں جیسے حسم کہیں تین حروف آئے ہیں جیسے الّم کہیں چار آئے ہیں جیسے الّم کہیں جس چار آئے ہیں جیسے اللہ کہیں جارت کی میں اور حتم عَسَقَ اس لئے کہ کلمات عرب کے کل کے کل ای طرح پر ہیں یا تو ان میں ایک حرف نے بین وحرف فی یا چار حرفی یا چاہے حروف کے پانچ حرف سے زیادہ کے کلمات نہیں۔ جب یہ بات ہے کہ یہ حروف قرآن شریف میں بطور مجز سے آئے ہیں تو ضروری تھا کہ جن سورتوں کے شروع میں ہے حروف آئے ہیں وہاں ذکر بھی قرآن کریم کا ہواور قرآن کی بزرگی اور بڑائی بیان ہو چنانچ ایسا ہی انتیس سورتوں میں ہے واقعہ ہوا ہے۔

سنے فرمان ہے المّ ذلِكَ الْكِتْبُ لَا رَيُبَ فِيهِ يهال بھى ان حروف كے بعد ذكر ہے كماس قرآن كاللہ كاكام مونے ميں كوئى شك نہيں اور جگہ فرمايا المّ اللهُ لَآ اِللهُ إِلّا هُو الْحَى الْقَيُّومُ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًالِّمَا بَيْنَ مَونَ مِيں كوئى شك نہيں اور جگہ فرمايا المّ اللهُ لَآ اِللهُ إِلّا هُو اللّه جس نے تم پرت كے ساتھ يہ كتاب تھوڑى تھوڑى نازل فرمائى ہے۔ وہ پہلے كى كتاب كى تعدر آن كريم كى عظمت كا اظہار كيا گيا۔ اور جگہ فرمايا المّص كِتَابُ اُنُولَ اللّهُ عَنى يہ كتاب تيرى طرف اتارى كئى ہے تو اپنا ول تكب ندر كھداور جگہ فرمايا الرّكِتُ النّهُ اللّهُ اللّهُ يَرى طرف اتارى كئى ہے تو اپنا ول تكب ندر كھداور جگہ فرمايا الرّكِتُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ارشادہ وہ تا ہے آئم تَنُزِیلُ الْکِتْ ِ لَا رَیْبَ فِیهُ مِنُ رَّبِ الْعٰلَمِینَ اس کتاب کے رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہونے میں کوئی شک وشبہیں۔ فرما تا ہے خم تَنُزِیلٌ مِنَ الرَّحٰ مٰنِ الرَّحِیْ ہِ بخششوں اور مہر بانیوں والے اللہ نے اسے نازل فرما یا ہے خم قسیق کذلیک یُوجِی اِلْکُکُ النِ یعنی ای طرح وہی کرتا ہے اللہ تعالی غالب حکمتوں والا تیری طرف اور ان نہیوں کی طرف ہو تھے سے پہلے تھے۔ اسی طرح اور الیمی سورتوں کے شروع کو بغور دیکھے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان حرف کے بعد کلام پاک کی عظمت وعزت کا ذکر ہے جس سے یہ بات توی معلوم ہوتی ہے کہ بیرح وف اس لئے لائے گئے ہیں کہ لوگ اس کے لئے معارضے اور مقابلے سے عاجز ہیں۔ واللہ اعلم بعض لوگوں نے بیمی کہا ہے کہ ان حرف ہوتا ہے۔ اس کی دلیل میں ایک حدیث بھی بیان کی جاتی ہوتا ہے۔ اس کی دلیل میں ایک حدیث بھی بیان کی جاتی ہے۔ لیکن اول تو وہ ضعیف ہے ہما سے میں سے اس حدیث میں۔ اس حدیث میں بالکل ضعیف معلوم ہوتا ہے۔ اس کی دلیل میں ایک حدیث بھی بیان کی جاتی ہوتا ہے۔ اس کی دلیل میں ایک حدیث بھی بیان کی جاتی ہوتا ہے۔ اس کی دلیل میں ایک حدیث بھی بیان کی جاتی ہوتا ہے۔ اس کا باطل ہونا زیادہ ثابت ہوتا ہے۔ وہ حدیث جمد بن اسحاق بن بیار ہوا۔ دوسرے اس حدیث ہیں۔ اس حدیث میں۔ اس حدیث میں ہوتی ہے کہ ابو یا سربن اضاف ہونی ازیادہ ثابت ہوتا ہے۔ وہ حدیث جمد بن اسحاق بن بیار ہوا۔

آپاں وقت سورہ بقرہ کی شروع آیت النّم خلِك الْكِتْبُ لا رَيْبَ فِيهِ الْحَ طاوت فرمار ہے سے وہ اسے من كراپنے بھائى مىن افطب كے پاس آ بيا اور كہا ہيں نے آئ حضور كواس آیت كی طاوت كرتے ہوئے سنا ہے۔ وہ پو چھتا ہے تونے فود سنا ؟ اس نے كہا ہاں خطب كے پاس آ بيا اور كہا ہيں نے آئ حضور كواس آیت كی طاوت كرتے ہوئے سنا ہے۔ وہ پو چھتا ہے تونے فود سنا ؟ اس نے كہا سنے ہے آپ ہے جہا ہے تھے۔ آپ نے فرمایا ' باس بچ ہے' اس نے كہا سنے ہے آپ ہے جہا جتنے نى آئ كو كى كو بھى نہيں بتلا يا گيا تھا كداس كا ملك اور فد ہب كب تھے۔ آپ نے فرمایا ' باس بچ ہے كھڑا ہوكرلوگوں ہے كہنے گئا ' سنوالف كا عدوہ وا اكب لام؟ كے تي ہم كے چاليس' كل اكبتر ہوئے۔ كيا تم الدے ہوكوں ہے كہنے لگا ' ہوئ ہو كے۔ كيا تم الدے كا ليك الام يا گيا۔ پھر حضور كی طرف متوجہ ہوكرور يافت كيا كو كی الام الدی ہوگا ہوكرلوگوں ہے كہنے لگا ' ہوئ ہوكا الدی ہوگا ہے ہو جس کے ملک اور امت كی مدت كل اكبتر سال ہو پھر حضور كی طرف متوجہ ہوكرور يافت كيا كو كی اور آئے ہے بھی الدی آئے ہے۔ الف كا ایک لام کے تمین میم کے چاليس' صواد کو نوٹ نہ سب ایک سواکہ مال ہو گئے۔ کہا اور کوئی بھی الدی آیت ہے۔ آپ نے فرمایا' ہال ' کہنے لگا' بي تعمی مہت بھاری اور کہت کہا ہے۔ الف كا ایک لام کے تمین اور دے کے دوسو جملہ وہ سوائی ہو ہے۔ کیا اس کے ساتھ کوئی اور الدی بھی ہے؟ آپ نے فرمایا' ہال ہو کہ ہوگئے۔ اب تو كام مشكل ہوگیا۔ لوگواٹھو۔ ابو یا سر نے اپنے بھائی ہے اور دوسر سے کو دوسو سبل كر دوسوا كہتر ہوگئے۔ اب تو كام مشكل حضورت جمرہ تھا تھ كو طام ہوگی۔ لوگواٹھو۔ ابو یا سر نے اپنے بھائی ہے اور دوسر سے کہ اس کیا بحب کہ ان سب جرو و نہوں ہو ہو انہوں کے انہوں نے کہا کہا کہا خطوط ملط ہوگی۔ لوگواٹھو۔ ابو یا سر نے اپنے بھائی ہے اور دوسر سے کہا ہو اکہتر ایک ایک ایک سواکہ مطلط ملط ہوگی۔ لوگواٹھو۔ ابو یا سر نے اپنے بھائی ہے اور دوسر سے کہا ہو اکہتر ایک ایک ایک سواکہ میں میں مور کے انہوں نے کہا کہا کہا کہا مظلط ملط ہوگی۔

بعض اوگوں کا خیال ہے کہ یہ آیتیں انہی اوگوں کے حق میں نازل ہوئیں ہُو الَّذِی اَنْزَلَ عَلَیْكَ الْکِشْبَ مِنْهُ ایْتُ مُنْهُ ایْتُ مُنْهُ ایْتُ اللّٰ جس اور دوسری آیتیں ہیں۔ جواصل کتاب ہیں اور دوسری آیتیں مشکم آیتیں ہیں۔ جواصل کتاب ہیں اور دوسری آیتیں مشابہت والی بھی ہیں۔ اس حدیث کا دارو مدار محد بناس کہ جوادر جس حدیث کا یہ اور جمد شین اس سے جہت نہیں پکڑتے مشابہت والی بھی ہیں۔ اس حدیث کا دارو مدار محد بہت ہو جا کیں اور پھراس طرح اگر مان لیا جائے اور ہرا یے حرف کے عدد تکالے جا کیں تو جن چودہ حردف کو ہم نے بیان کیا ان کے عدد بہت ہو جا کیں گاور جوحروف ان میں سے گی کی بار آ نے ہیں اگر ان کے عدد کا شار بھی کی کی بار لگایا جائے تو بہت ہی بڑی گئی ہو جائے گی۔ واللہ اعلم۔

## ذُلِكَ الْكِتْبُ لَا رَبْبَ ﴿ فِيهِ الْمُدَى لِلْمُتَقِينَ اللهُ الْكِتْبُ لِلْمُتَقِينَ اللهُ الْمُتَقِينَ ال

#### اس كتاب (كالشك كتاب مون) مس كوئى شكنين بربير كارون كوراه دكھانے والى ب

کتاب سے مرادقر آن کریم ہے۔ جن لوگوں نے کہا ہے کہ ذلِک الْکِتْبُ کا اشارہ تو رات اور انجیل کی طرف ہے انہوں نے انہائی بھول بھیوں کا راستہ اختیار کیا بُری تکیف اٹھائی اور خواہ ٹو او بلاوجہ وہ بات کی جس کا انہیں علم نہیں۔ ریُبَ کے معنی ہیں شک وشہد حضرت ابن عہاس محتور ابن محتور اللہ اللہ بافع جو ابن عمر حصرت ابن عہاس محتور ابن محتور ابن محتار ابن محتور ابن محتار ابن محتار ابن محتور اللہ علیہ محتار ابن محتار ابن محتور اور کی ایک محتار مردی ہیں۔ ابودرداء ابن عہاس کی بھی مردی ہے۔ ابن ابی عاتم فر ماتے ہیں کے مولا ہیں۔ عطا ابوالعالیہ ریج بن انس محتار انہ محتار ابن اللہ باللہ بال

کان ہوجھل ہیں اور آ تھیں اندھی ہیں یہ بہت دور سے پکارتے ہیں اور فرمایا و لُنَزِلُ مِنَ الْقُرُانِ مَاهُوَ شِفَآءٌ وَرَحُمَةٌ لِلْمُوْمِنِينَ الْحُدِينَ يَرِمَ آنايمان داروں کے لئے شفا در رحمت ہادر فالم لوگ و اپنے خسارے میں ہی ہوستے جاتے ہیں۔ای ضمون کی اور آ یہ بھی ہیں۔ان سب کا مطلب یہ ہے کہ گوفر آن کریم خود ہوایت اور محض ہدایت ہے درسب کے لئے ہے لیکن اس ہدایت سے نفع اٹھانے والے صرف نیک بخت لوگ ہیں جیسے فرمایا یَا یُنھا النَّاسُ قَدُ جَاءَ تُکُمُ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّیِّکُمُ الْحُرْتُم الْحُرْتُم اللَّاتِ الْحَالُ کی نصیحت اور سینے کی بیاریوں کی شفاء آچی جومومنوں کے لئے شفا اور رحمت ہے اور این عباسٌ ابن مسعودٌ اور بعض دیگر صحابہؓ سے مروی ہے کہ ہدایت سے مراد فور ہے ابن عباسٌ فرماتے ہیں:

خَلِّ الدُّنُوبَ صَغِيرَهَا وَ كَبِيرَهَا ذَاكَ التَّهٰى وَ اللَّهُوكِ يَحُذِرُ مَا يَرَى وَاصْنَعُ كَمَاشِ فَوْقَ ارُضِ الشَّوكِ يَحُذِرُ مَا يَرَى لَا تَحْقِرَنَّ صَغَيرةً إِنَّ الْحِبَالَ مِنَ الْحِصٰى لَا تَحْقِرَنَّ صَغَيرةً إِنَّ الْحِبَالَ مِنَ الْحِصٰى

یعنی چھوٹے اور ہڑے اور سب گناہوں کوچھوڑ دو۔ یہی تفوی ہے۔ ایسے رہوجیسے کانٹوں والی راہ پر چلنے والا انسان۔ چھوٹے گناہ کو بھی ہلکا نہ جانو۔ دیکھو پہاڑ کنگروں سے ہی بن جاتے ہیں۔ ابو در داڑا پنے اشعار ہیں فرماتے ہیں انسان اپنی تمناؤں کا پورا ہونا چاہتا ہے اور اللہ کے ارادوں پر نگاہ نہیں رکھتا حالا نکہ ہوتا وہی ہے جو اللہ کا ارادہ ہو۔ وہ اپنے دنیوی فائدے اور مال کے بیچھے پڑا ہوا ہے حالا تکہ اس کا بہترین فائدہ اور عمدہ مال اللہ سے تفوی کی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے رسول اللہ عظیفہ فرماتے ہیں سب سے عمدہ فائدہ جو انسان حاصل کر سکتا ہے وہ اللہ کا ڈر ہے۔ اس کے بعد نیک بیوی ہے کہ خاوند جب اس کی طرف دیکھے وہ اسے خوش کردے اور جو تھم دی اسے بجالاتے اور اگرفتم دے دی تو پوری کر دکھائے اور جب وہ موجود نہ ہوتو اس کے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔

#### الكذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

جولوگ غیب پرائمان لاتے ہیں

ایمان کی تعریف: ۱۶ ۱۸ میر حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ایمان کسی چیز کی تصدیق کرنے کا نام ہے۔حضرت ابن عباس بھی یہی فرماتے ہیں۔ حضرت زہری فرماتے ہیں ایمان کہتے ہیں ممل کو-رہتے بن انس گہتے ہیں یہاں مرادایمان لانے سے ڈرنا ہے۔ ابن جریرفرماتے ہیں۔ بیسب اقوال مل جائیں تو مطلب میہ ہوگا کہ ذبان سے دل سے عمل سے غیب پرایمان لاتے ہیں اور اللہ کا ڈرر کھتے ہیں۔ ایمان کے مفہوم میں اللہ تعالیٰ پڑاس کی کتابوں پڑاس کے اصولوں پرایمان لانا شامل ہے اور اس اقر ارکی تصدیق عمل کے ساتھ بھی کرنالازم ہے۔ میں کہتا ہوں لغت میں ایمان کہتے ہیں صرف سچا مان لینے کو۔ قرآن میں بھی ایمان اس معنی میں استعال ہوا ہے۔ جیسے فرمایا یُوٹُمِنُ بِاللّهِ وَیُوٹُمِنُ لِلْمُوْمِنِیْنَ یعنی اللّٰہ کو مانتے ہیں اور ایمان والوں کوسچا جائے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ سے کہا تھا۔ وَ مَاۤ آنُتَ بِمُوْمِنِ لَنَا وَ لَوُ کُنّا صَدِوِیُنَ یعنی تو ہمارایقین نہیں کرے گااگر چہم سچے ہوں۔ اس طرح ایمان یقین کے معنی میں آتا ہے جب اعمال کے ذکر کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ جیسے فرمایا إلَّا الَّذِینُ اَمنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحٰتِ بال جس وقت اس کا استعال مطلق ہوتو ایمان شری جواللہ کے بال مقبول ہے وہ اعتقاد قول اور کس کے جموعہ کا نام ہے۔ اکثر ایمکا ہی ذہب ہے بلکہ امام شافعی امام اجمادورام ابوعبیدہ وغیرہ نے اس پر اہماع نقل کیا ہے کہ ایمان نام ہے زبان سے کہنے اور عمل کرنے کا۔ ایمان بڑھتا گھٹار ہتا ہے اور اس کے جوت میں نہت سے آٹار اور حدیثیں بھی آئی ہیں جوہم نے بخاری شریف کی شرح میں نقل کردی ہیں۔ فالحمد لله۔

بعض نے ایمان کے معنی اللہ سے ور خوف کے میں ایسے میں اس جیسے فرمان ہے اِنَّ الَّذِيْنَ يَحُشُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ جولوگ اپنے رب سے در بردہ ورتے رہے ہیں-اور جگفر مایا مَن حَدثِي الرَّحُمٰنَ بِالْغَيْبِ لِعِنى وَحِمْضُ الله تعالیٰ سے بن ديکھے ورے اور بھکنے والا ول كرات ع- حقيقت من الله كا خوف ايمان كااور علم كاخلاصه - جيفر مايا إنَّمَا يَخُشَى اللَّهُ مِنُ عِبَادِهِ العُلَمْوُ اجو بند عذى علم ہیں صرف اللہ ہے ہی ڈرتے ہیں۔بعض کہتے ہیں وہ غیب پر بھی ایسا ہی ایمان رکھتے ہیں جیسا حاضر پر اوران کا حال منافقوں جیسانہیں کہ جب ایمان والوں کے سامنے ہوں تو اپنا ایما ندار ہوتا طاہر کریں لیکن جب اپنے والوں میں ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تبہارے ساتھ بين جمانوان كافراق اڑاتے بين-ان منافقين كا حال اور جگه اس طرح بيان جواہے كه إذا حَاءَ كَ الْمُنْفِقُونَ الخ يعنى منافق جب تیرے یاس آئیس عے تو کہیں سے کہ ہماری تہدول سے شہادت ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے اللہ خوب جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے کین اللہ کی گواہی ہے کہ بیمنافق تھے سے جھوٹ کہتے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے بالغیب حال تھررے گا بعنی وہ ایمان لاتے ہیں درآ ں حالی کہ لوگوں ے پوشیدہ ہوتے ہیں۔غیب کالفظ جو یہال ہے اس کے معنی میں بھی مغسرین کے بہت سے اقوال ہیں اور وہ سب سیحے ہیں اور جمع ہو سکتے ہیں۔ ابوالعالية فرماتے ہيں اس سے مراواللہ تعالی ير فرشتوں ير كابوں ير رسواوں ير قيامت ير جنت دوزخ ير ملا قات الله يرمرنے ك بعدجی اٹھنے پر ایمان لانا ہے۔ قادہ ابن دعامدگا یمی قول ہے۔ ابن عباس ابن مسعود اور بعض دیگر اصحاب سے مروی ہے کہ اس سے مرادوہ پوشیدہ چیزیں ہیں جونظروں سے اوجمل ہیں جیسے جنت دوزخ وغیرہ و دہ امور جوقر آن میں ندکور ہیں۔ ابن عباس فخر ماتے ہیں اللہ کی طرف سے جو كيحة ياب، وهسبغيب مين داخل ب-حضرت ابوذر وركر ماتے بين اس مرادقر آن ب-عطاابن ابور بائ فرماتے بين الله برايمان لانے والاغيب برايمان لانے والا ہے- اساعيل بن ابوخالد قرماتے ہيں اسلام كى تمام پوشيدہ چيزيں مراد ہيں- زيد بن اسلم كتے ہيں مراد تقدرير ایمان لانا ہے۔ پس بیتمام اقوال معنی کی رو ہے ایک ہی ہیں۔ اس لئے کہ سب چیزیں پوشیدہ ہیں اور غیب کی تفسیر ان سب پر مشتل ہے اور ان سب پرایمان لا نا واجب ہے۔حضرت عبداللہ بن مسعودٌ کی مجلس میں ایک مرتبہ محابہؓ کے فضائل بیان ہورہے ہوتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں' حضور کے دیکھنے والوں کوتو آپ پرایمان لا ناہی تھالیکن خداکی تسم ایمانی حیثیت سے وہ لوگ افضل ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ پھرآپ نے آلم سے لے کر مُفُلِحُون کا آیتی پڑھیں (ابن ابی حاتم -ابن مردویہ-متدرک-حاکم) امام حاکم اس روایت کوچی بتاتے ہیں-منداحد میں بھی اس مضمون کی ایک حدیث ہے ابو جمعہ صحابیؓ ہے ابن محریرؓ نے کہا کہ کوئی ایس حدیث سنا وَجوتم نے خودرسول

الله علية سائى ہو-فر مايا مين تهميں ايك بہت ہى عمدہ حديث سنا تا ہوں- ہم نے حضورً كے ساتھ ايك مرتبہ ناشتہ كيا- ہمارے ساتھ ابو عبيدہ بن جراح رضى الله تعالى عند بھى تتے- انہوں نے كہا' يارسول الله كيا ہم سے بہتر بھى كوئى اور ہے؟ ہم آپ پراسلام لائے- آپ کے ساتھ جہاد کیا۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے۔ مجھ پرائیان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا۔ تفسیر ابن مردویہ میں ہے صالح بن جبیر کہتے ہیں کہ ابو جمعہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس بیت المقدس میں آئے۔ رجاء بن حیوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے ساتھ بی تھے جب وہ واپس جانے گئے تو ہم انہیں پہچانے کوساتھ چلے جب الگ ہونے گئے تو فرمایا 'تہاری ان مہر بانیوں کا بدلہ اور حق مجھے ادا کرنا چاہئے۔

ابن ابی حاتم میں ہے حضرت بدیلہ بنت اسلم رضی اللہ تعالی عنہا فر ماتی ہیں۔ بنو حارثہ کی معجد میں ہم ظہریا عصر کی نماز میں سے اور بیت المقدس کی طرف ہمارا منہ تھا' دور کعت اداکر چکے تھے کہ کسی نے آکر خبر دی کہ نبی عظیظ نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر لیا ہے۔ ہم سنتے ہی گھوم گئے۔ عورتیں مردوں کی جگہ آگئیں اور مردعور توں کی جگہ سنتے ہی گھوم گئے۔ عورتیں مردوں کی جگہ آگئیں اور مردعور توں کی جگہ سنتے ہی گھوم گئے۔ عورتیں مردوں کی جگہ آگئیں اور مردعور توں کی جگہ ہیا۔ بیحدیث اس اسنادے غریب ہے۔ طرف اداکیں۔ جب حضور کو پینجی تو آپ نے فرمایا بیلوگ ہیں جوغیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ بیحدیث اس اسنادے غریب ہے۔

#### وَيُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَمِمَّا رَزَقَنْهُمْ يُنْفِقُونَ ٧

اور قائم رکھتے ہیں نماز کواور جمار ۔ ویئے ہوئے میں سے دیتے رہتے ہیں 〇

قیام صلوق کیا ہے؟ ﷺ ﴿ آیت: ٣) ابن عباسٌ فرماتے ہیں فرائض نماز بجالانا - رکوع 'سجدہ طاوت' خشوع اور توجہ کو قائم رکھنا نماز کو قائم رکھنا نماز کو قائم رکھنا نماز کو قائم رکھنا ہے۔ قادہؓ کہتے ہیں وقت قائم کہنا ہوں کا خیال رکھنا 'وضواچھی طرح کرنا' رکوع سجدہ پوری طرح کرنا قامت صلوق ہے۔ مقاتل کہتے ہیں وقت کی تمہبانی کرنا - مکمل طبارت کرنا' رکوع سجدہ پورا کرنا' حلاوت اچھی طرح کرنا۔ انتخیات اور درود پڑھنا آقامت صلوق ہے۔ ابن عباسُ

فرماتے ہیں مِسَّا رَزَقْنَهُمُ یُنُفِقُونَ کے معنی زکو قاداکرنے کے ہیں۔ ابن عباسؓ ابن مسعودؓ اور بعض صحابہؓ نے کہا ہے اس سے مراد آدمی کا اپنے بال بچوں کو کھلا ناپلانا ہے۔ خرج ہیں قربانی دینا جوقرب الٰہی حاصل کرنے کے لئے دی جاتی ہے۔ اپنی استعداد کے مطابق بھی شامل ہے جوز کو قائے تھم سے پہلے کی آیت ہے۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ زکو قائی سات آیتیں جوسورۂ برات میں ہیں ان کے نازل ہونے سے پہلے رچھم تھا کہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق تھوڑ ابہت جومیسر ہؤدیتے رہیں۔

فقاد ہ فر ماتے ہیں کہ یہ استہارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ عنقریب تم ہے جدا ہوجائے گا۔ اپنی زندگی ہیں اسے اللہ کی راہ ہیں لگا دو۔ امام ابن جریز فر ماتے ہیں کہ یہ آ بت عام ہے۔ زکو ہ میں اہل وعیال کا خرج اور جن لوگوں کو دینا ضروری ہے ان سب کو دینا بھی شامل ہے اس لئے کہ پروردگار نے ایک عام وصف بیان فر مایا اور عام تحریف کی ہے لبذا ہر طرح کا خرج شامل ہوگا۔ ہیں کہتا ہوں قر آن کر یم میں اکثر جگہ نماز کا اور مال خرج کرنے کا ذکر ملا جلا آتا ہے اس لئے کہ نماز اللہ کاحق اور اس کی عبادت ہے جو اس کی تو حید اس کی جزرگی اس کی جزرگی اس کی طرف جس سے انہیں نفع بہنچ۔ اس کے کی طرف جس اس انہیں نفع بہنچ۔ اس کے کی طرف جس اس کے کہ دوروا لے اجنبی ۔ البذا تمام واجب خرج اخراجات اور فرض ذکو قاس میں واخل ہیں۔

## وَالْكِذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِمَّالُنِزِلَ النَيْكَ وَمَالُنِزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْاِخْرَةِ الْكِذِينَ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ مَالْمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّ

اور جولوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تیری طرف اتارا گیااور جو تھے ہے پہلے اتارا گیااور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں 🔾

ا عمال مومن: ﴿ ﴿ ﴿ وَهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَ مِنْ مَطَلَب بِهِ بِكَدَو كِي اللَّهُ كَا طُرف سے تم ير نازل ہوا اور تجھ سے پہلے کے انبياء پر نازل ہوا' ان سب کی تقید ایق کرتے ہیں۔ ایسانہیں کہوہ کسی کو مانیں اور کسی سے اٹکار کریں بلکہ اپنے رب کی سب با توں کو مانتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں یعنی بعث وقیامت 'جنت ودوز خ' حساب ومیزان سب کو مانتے ہیں۔ قیامت چونکہ دنیا کے فتا ہونے کے بعد آئے گا اس لئے اسے آخرت کہتے ہیں۔ بعض مضرین نے کہا ہے کہ جن کی پہلے ایمان بالغیب وغیرہ کے ساتھ صفت بیان کی گئی تھی ایمان کا گئی ہیں۔ لیعنی ایما ندار خواہ عرب موسن ہوں خواہ اہل کتاب وغیرہ - بجاہدا بوالعالیہ استھ صفت بیان کی گئی تھی ایما ندا نواہ علیہ ایمان کا بھی کی دوبارہ سے میں نے کہا ہے یہ دونوں ہیں تو ایک محرم اداس سے صرف اہل کتاب ہی نہیں۔ ان دونوں صورتوں میں داؤے علف کا ہوگا اور صفتوں کا عطف صفتوں پر ہوگا ہیہ سبت اسٹم المنے میں صفتوں کہا ہوگا اور مفتوں پر ہواہ سے اور ایمان کتاب ہو موروں میں ہو اگذیری کو میں آئز لے الیک الم ہو کہا ہو کہ ہو اور ایمان کتاب موروں میں ہو کہا ہو اللہ کو میں اللہ و ما آئز لے الیک اللہ ہو کہ اللہ اللہ ہو کہ اللہ ہو کہ اللہ ہو کہ اللہ ہو کہ کہ ہو ک

بخاری و سلم میں ہے رسول اللہ علی قرباتے ہیں تین شخصوں کودو ہراا جر ملے گا۔ ایک اہل کتاب جوابینے نبی پرایمان لا کیں اور مجھ پر بھی ایمان رکھیں۔دوسراوہ غلام جواللہ تعالیٰ کاحق اوا کرے اور اپنے مالک کا بھی تیسرا وہ شخص جوائی لونڈی کوا چھا ادب سکھائے کھرا سے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے۔ امام جریز کے اس فرق کی مناسبت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ سورت کے شروع میں مومنوں اور کا فروں کا بیان ہوا ہے تو جس طرح کفار کی دوشمیں ہیں کا فراور منافق ۔ اس طرح مومنوں کی بھی دوشمیں ہیں۔ عربی مومن اور کتابی مومن - میں کہتا ہوں فلا ہران ہے کہ حضرت مجابد کا بیقول ٹھیک ہے کہ سور ہوتھ و کی اول چار آ بیتی مومنوں کے اوصاف کے بیان میں جیں اور دوآ بیتی اس کے بعد کی عافر وں کے جارے میں جیں اور ان کے بعد کی تیرہ آ بیتی منافقوں کے حق میں جیں۔ پس بیچاروں آ بیتی ہرمومن کے حق میں عام ہیں۔ عربی ہویا عجم کی کتابی ہویا غیر کتابی انسانوں میں سے ہویا جنات میں سے اس لئے کہ ان میں سے ہرایک وصف دوسرے کو لازم اور شرط ہے۔ ایک بغیر دوسرے کئیں ہوسکا۔

والوں کی طرف سے خبر دیتے ہوئے قرآن پاک نے فرایا امن الرَّسُولُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَیْهِ بِعیٰ ہمارے رسول ایمان لائے اس پرجوان کی طرف ان کے رب کی طرف سے تازل ہوا اور تمام ایمان والے بھی ہرایک ایمان لایا الله تعالی پراوراس کے فرشتوں پراوراس کی تمابوں پر اوراس کے رسولوں پر- ہم رسولوں میں فرق اور جدائی نہیں کرتے۔ اس مظمون کی اور بھی بہت ہی آبیتی ہیں جن میں ایمان والوں کا الله تعالیٰ پراس لاتے ہیں اور رسولوں میں سے کی میں تفریق نہیں کرتے۔ اس مظمون کی اور بھی بہت ہی آبیتی ہیں جن میں ایمان والوں کا الله تعالیٰ پراس کے تمام رسولوں اور سب کمابوں پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ بیاور بات ہے کہ اہل کتاب کے ایمان والوں کی ایک خاص خصوصیت ہے کہ ان کتابی اور پر ایمان اور ہی ایمان لاتے ہیں تو قرآن کر کیم پر بھی کی کہ کہ ان کیا ہوں ہیں تفصیل کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر جب حضور کے ہاتھ پر وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو قرآن کر کیم پر بھی تفصیل کے ساتھ ایمان لاتے ہیں ایک ان کو دو ہر ااجر ملتا ہے اور اس امت کو گئی کمابوں پر ایمان لاتے ہیں کیکن ان کا ایمان اجمالی طور رہوتا ہے۔

جیسے میں ہے کہ جبتم سے اہل کتاب کوئی بات کریں قوتم نداسے سے کہونہ جھوٹ بلکہ کہددیا کروکہ ہم تو جو کچھ ہم پراترا' اسے ہمی مانتے ہیں اور جو کچھتم پراترا'اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ بعض موقع پرالیا بھی ہوتا ہے کہ جولوگ حضور پرایمان لاتے ہیں'ان کا ایمان بنسبت اہل کتاب کے زیادہ پورا' زیادہ کمال والا' زیادہ رائے' اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس حیثیت سے ممکن ہے کہ انہیں اہل کتاب سے بھی زیادہ اجر ملئے چاہے وہ اپنے پیغیمراور پیغیمرا خرائز مان پرایمان لانے کے سبب دو ہرااجر یا کی لیکن یہ لوگ کمال ایمان کے سبب اجر میں ان سے بھی بردھ جا کیں۔ واللہ اعلم۔

# اوُلَاكَ عَالَى هُدَّى مِّنِ رَبِّهِمْ وَاوُلَاكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ الْوَلَاكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ النَّالَذِينَ كَفَرُواسَوَا ﴿ عَلَيْهِمْ اَنْذَرْتَهُمْ اَ أَلَمْ تُنَذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ النَّالَذِينَ كَفَرُواسَوَا ﴿ عَلَيْهِمْ اَ أَنْذَرْتَهُمْ اَ أَلَمْ تُنَذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ اللَّهُ اللَّهُ مُنْذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللّ

میں لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور بھی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں جن کا فرول کو آپ کا ڈرانا بیا نیڈ رانا برابر ہے وہ لوگ ایمان نہ لائیں کے O

ہدایت یا فتہ لوگ: ہم ہم (آیت: ۵) یعن وہ لوگ بن کے اوصاف پہلے بیان ہوئے مثلاغیب پرایمان لانا نماز قائم رکھنا' اللہ کے دیئے ہوئے سے دینا۔ حضور پر جواترا اس پرایمان لانا' آپ سے پہلے جو کتا ہیں اترین ان کو ماننا' دار آخرت پر یقین رکھ کر وہاں کام آنے کے لئے نیک اعمال کرنا۔ برائیوں اور ترامکاریوں سے بچنا۔ بہی لوگ ہدایت یا فقہ ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے نور ملا اور بیان وبسیرت حاصل ہوا اور انہی لوگوں کے لئے دنیا اور آخرت میں فلاح ونجات ہے۔ ابن عباس نے ہدایت کی تفیر''نور'' اور'' استقامت' سے کی ہوا ور نہلا کو نور اپنی ہا ہت کو پالینے اور برائیوں سے بی جانا' کی ہے۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ بیلوگ اپنے رب کی طرف سے نور دلیل ٹارت کی تفیرا پی چاہت کو پالینے اور برائیوں سے بی جانا' کی ہے۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ بیلوگ اپنے رب کی طرف سے نور دلیل ٹابت قدی سے نی اور وفق میں جی سے اور دلیل کا اور قوفق ہیں۔ ابن جریر یہ محی فرماتے ہیں کہ دوسرے اُو لَیْکَ کا اشارہ اہل کا اب کی طرف ہے جن کی صفت اس سے پہلے بیان ہو بیکھ ہے جیسے پہلے گذر چکا۔ اس اعتبار سے و الَّذِینَ یُو مِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلِنَكَ الْحَ بِہلے کی آیت سے جدا ہو کا اور مبتدا ہی کرم فوع ہوگا ور اس کی خبر اُو لَیْکَ کُمُ الْمُفُلِحُونَ ہوگا۔ لیکن پہند یہ مقول بھی ہے کہ اس کا اشارہ پہلے کے سب اوصاف والوں کی طرف ہے اہل اور اس کی خبر اُو لَیْکَ کُمُ الْمُفُلِحُونَ ہوگا۔ لیکن پہند یہ موری ہے کہ یُو مِنُونَ بِالْعَیْسِ سے مرادعرب ایمان کا اس موں یا عرب ہوں' حضرت ابن عباس عورت ابن میں معور اور بحض صحابہ ہوں یا عرب ہوں' حضرت ابن عباس عورت ابن میں مورادعرت ایمن میں میں میں ہوتھ کے کہ یُومِنُونَ بِالْغَیْسِ سے مرادعرب ایمان

دار ہیں۔اس کے بعد کے جملہ سے مرادالل کتاب ایمان دار ہیں۔ پھر دونوں کے لئے یہ بشارت ہے کہ بیلوگ ہدایت اور فلاح والے ہیں اوریہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہ آ بیش عام ہیں اور بیاشارہ بھی عام ہے واللہ اعلم-مجاہد ابوالعالیة رہیج بن انس اور قادة سے یہی مروی ہے-ا كي مرتبه رسول الله علي سيسوال مواكة حضور قرآن ماك كي بعض آيتين توجمين وْ هارس ديتي بين اوراميد قائم كراديتي بين اور بعض آيتين کمرتوڑ دیتی ہیںاورقریب ہوتاہے کہ ہم ناامید ہوجائیں-آپٹنے فرمایا کومیں تہمیں جنتی اورجہنمی کی پہچان صاف متلا دوں' پھرآ پ نے الّم سے مُفُلِحُون تک برُ حکر فر مایا میتوجنتی ہیں-صحابے خوش ہوکر فر مایا ' الحمد لله جمیں امید ہے کہ ہم انہی میں سے ہیں' پھر اِنّ

الَّذِيُنَ كَفَرُوا سے عَظِيمٌ تك تلاوت كى اور فرماياية بنى بين-انبول نے كہا بم ايسے بين-آپ نے فرمايا ، بال-(ابن الي حاتم) برقسمت لوگ: ﷺ ﴿ آیت: ٢) لینی جولوگ حق کو پوشیده کرنے اور چھیا لینے کے عادی ہیں اوران کی قسمت میں یہی ہے ندانہیں آ پ کا ڈرانا سودمند ہے اور نہ ہی نہ ڈرانا - بیر بھی اللہ تعالیٰ کی اس وحی کی تصدیق نہیں کریں گے جوآ پ کپرنازل ہوئی ہے- جیسے اور جگہہ فرمايا إِنَّ الَّذِيُنَ حَقَّتُ عَلَيُهِمْ كَلِمَتُ رَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَآءَ تُهُمُ كُلُّ ايَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْآلِيُمَ يَعِيٰ جَن لوگوں پراللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہلائیں گے اگر چیتمام آیتیں دیکھ لیس یہاں تک کہ در دناک عذاب دیکھیں-اورا یسے ہی مركش الل كتاب كي نسبت فرما يا وَلَقِنُ أَتَيُتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبَ الْخ يعنى ان الل كتاب ك ياس الرجي تمام ولاكل لے آؤتا مم وه تہارے قبلے کوئیں مانیں گے۔ یعنی ان بدنصیبوں کوسعادت حاصل ہی نہیں ہوگی - ان گمراہوں کو ہدایت کہاں؟ تواہے ہی ان پرافسوس نه کر تیرا کام صرف رسالت کاحق ادا کردینا آور پہنچا دینا ہے- ماننے والےنصیب در ہیں-وہ مالا مال ہوجا کیں گےاورا گرکوئی نہ مانے تو نہ سہی - تیرافرض اداہو گیا'ہم خودان سے حساب لے لیں گے۔تو صرف ڈرادینے والا ہے۔ ہر چیز پراللہ تعالیٰ ہی وکیل ہے۔

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنه فرمات بيل كه حضور عليه الصلوة والسلام كواس بات كى برى بى حرص تقى كهتمام لوك ايمان دار ہوجائیں اور ہدایت قبول کرلیں لیکن بروردگار نے فرمایا کہ بیسعادت ہرایک کے حصیبیں- بیٹمت بٹ چک ہے-جس کے جصے میں آئی ہےوہ آپ کی مانے گاادر جو برقسمت ہیں'وہ ہرگز ہرگز اطاعت کی طرف نہیں جھکیں گے۔ پس مطلب پیہے کہ جوقر آن سے انکاری ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اگلی کتابوں کو مانتے ہیں انہیں ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں اس لئے کہ وہ تو خودا پی کتاب کو بھی حقیقتا نہیں مانتے کیونکہ اس میں تیرے مانے کا عہد موجود ہے۔ تو جب وہ اس کتاب کواور اس نبی کی نصیحت کونہیں مانے جس کے مانے کا اقر ارکر چکے تو بھلاوہ تہاری باتوں کوکیا مانیں مے؟ ابوالعالیہ کا قول ہے کہ بہ آیت جنگ احزاب کے ان سرداروں کے بارے میں انری ہے جن کی نسبت فرمان باری ہے اَلَمُ تَرَ اِلَى الَّذِيُنَ بَدَّلُوا نِعُمَتَ اللهِ كُفُرًا الْخُلِين جَوْعَيْ جَم نَ يَهِلَ بِيان كَ بِي وه زياده واضح بين اوردوسرى آيول كمطابق ہیں-واللہ اعلم-اس صدیث پرجوابن ابی حاتم کے حوالے سے ابھی بیان ہوئی ہے دوبار ہظر ڈال جائے کا یُومِنُون پہلے جملہ کی تاکید ہے لینی ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں دونوں حالتوں میں ان کا کفر نہ اُوٹے گا- یہ بھی ممکن ہے کہ لَا یُؤمِنُونَ خبر ہواس لئے کہ تقدیر کلام اِتّ

الَّذِيُنَ كَفَرُوا لَا يُؤْمِنُونَ إِ وَرَور سَوَآءٌ عَلَيْهِمُ جِمَلَهُ عَرْضَهُ وَجَائِكًا - والله اعكم

قُلُوْبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى آبَهُ

مہر کیوں لگا دی گئی؟ ﴿ ﴿ اُنَتِ : ٤) حضرت سدی فرماتے ہیں ختم سے مرادطی ہے لینی مہر لگا دی -حضرت قادہ فرماتے ہیں لینی ان پرشیطان غالب آ گیا - وہ اس کی ماتحق میں لگ گئے یہاں تک کہ مہر اللی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پرلگ کی اور آ تکھوں پر پردہ پڑ گیا' ہدایت کو خدد کھے سکتے ہیں' خان سکتے ہیں' خبیجھ سکتے ہیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ گناہ لوگوں کے دلوں میں بستے جاتے ہیں اور انہیں ہر طرف سے تھیر لیتے ہیں۔ بس بہی طبع اور ختم یعنی مہر ہے۔ دل اور کان کے لئے عاورہ میں مہر آتی ہے۔

مجاہدر متداللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن میں رَان کالفظ ہے طَبَع کالفظ ہے اور اَقْفَالَ کالفظ ہے۔ رَان طَبعَ ہے کم ہے اور طبع 'اقفال سے کم ہے' اقفال سب سے زیادہ ہے۔ حضرت مجاہد نے اپناہا تھد کھا کر کہا کد ل بھیلی کی طرح ہے اور بندے گئاہ کی وجہ سے وہ سٹ جاتا ہے اور بند ہوجاتا ہے اس طرح کدایک گناہ کیا تو گویا چھنگلیا بند ہوگئ ۔ چردوسرا گناہ کیادوسری انگلی بند ہوگئ یہاں تک کہ تمام انگلیاں بند ہوگئیں اور اب مھی بالکل بند ہوگئ جس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو گئی ۔ اس طرح گناہوں سے دل پر پردے پڑجاتے ہیں' مہرلگ جاتی ہے چھراس پر کسی طرح حق اثر نہیں کرتا ۔ اسے زین بھی کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ تکبر کی وجہ سے ان کاحق سے مند چھیر لیمنا بیان ہور ہا ج جیسے کہا جاتا ہے کہ فلال خفس اس بات کے سفنے سے بہرا بن گیا' مطلب یہ ہوتا ہے کہ تکبر اور بے پروائی کر کے اس نے اس بات کی طرف دھیاں نہیں دیا ۔ امام ابن جریز فرماتے ہیں۔ یہ مطلب ٹھیکے نہیں۔ اس لئے کہ یہاں تو خود اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ اس نے ان کے دلوں یہ مہرلگادی۔

زمشری نے اس کی تردید کے باور پائی تا ویلیس کی ہیں لیکن سب کی سب بالکل ہے معنی اور فضول ہیں اور صرف اپنے معتر کی ہونے کی وجہ سے اسے بہت کلفات کرنے پڑے ہیں کیونکہ اس کے زدیک بید بات بہت بری ہے کہ کس کے دل پر رب قدوس ہمر لگاد ہے کین افسوس اس نے دوسری صاف اور صرف آیا تایت پڑور نہیں کیا - ایک جگہ ارشاد ہے فَلَمَّا زَاغُوّا اَزَاعَ اللّٰهُ قُلُو بَهُمُ ہُلِی جب وہ ٹیڑھے ہوگے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کردیتے اور فر مایاو نُقلِّبُ اَفْیدَ تَهُمُ وَ اَبْصَارَهُمُ اللّٰ ہِم ان کے دلوں کو اور ان کی نگا ہوں کو الٹ دیتے ہیں گویا کہ وہ سرے سے ایمان ہی نہلائے جس کہ اور ہم انہیں ان کی سرشی میں جو صاف متلاق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کردی ہے اور ہم ایم کی وجہ سے جو کہ ہو گئی ہیں کہ ان کے دلوں کے اور باطل پر جم دہنے کی وجہ سے جو سراسر عدل وافعان ہے اور عدل انہیں ان کی مرجم رہے کی وجہ سے جو سیر اسر عدل وافعان ہے اور عدل انہیں کے دائر اعلیٰ میکر سے نہ کہ بری - اگر زمیشری بھی بغوران آیات پر نظر ڈالیے تو تاویل نہ کرتے - واللہ اعلیٰ ۔ یہ سال میں دور کہ والی ایک میں بھول کے ان میں ان کی کر دیں جا مرحم کی بی خوران آیات پر نظر ڈالیے تو تاویل نہ کرتے - واللہ اعلیٰ ۔ یہ سراسر عدل وافعان ہوں ویک میں بھول کی تعدید کی دور کردیا ہے کو تاویل نہیں نہیں کی دور کہ دیں کی دور کردیا ہے کہ کرتے اور ہم انگا ہے کہ دور کردیا ہے کو تاویل نہیں کی کرتے - واللہ اعلیٰ میں کیا کہ کہ کرتے - اس کی دور کردیا ہے کو تاویل کے دور کی کرتے - واللہ اعلیٰ کے دور کردیا ہے کو تاویل کی کرتے - واللہ اعلیٰ کے دور کردیا ہے کہ کو کرکھوں کو کہ کرتے - واللہ اعلیٰ کے دور کردیا ہے کو کو کرتے کو کرتے - واللہ اعلیٰ کے دور کردیا ہے کہ کو کرتے کی کیا کہ کو کہ کرتے - واللہ اعلیٰ کی کرتے - واللہ اعلیٰ کی کرتے - واللہ اعلیٰ کرتے کرتے کرتے کرتے کی کرتے - واللہ اعلیٰ کرتے کرتے کرتے کی کرتے کرتے کرتے کی کر

حضرت صدیفدرض اللہ تعالی عندوالی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ولوں پر فتنے اس طرح پیش ہوتے ہیں جیسے ٹوٹ ہوئے بورے کا ایک ایک بڑکا جودل انہیں قبول کر لیتا ہے اس میں ایک سیاہ نکتہ ہوجا تا ہے اور جس دل میں بیہ فتنے اثر نہیں کرتے اس میں ایک سفید نکتہ ہوجا تا ہے جس کی سفیدی بڑھتے بڑھتے بالکل صاف سفید ہو کر سارے دل کو منور کردیتی ہے۔ پھر اسے بھی کوئی فتنہ نقصان نہیں پنچاسکتا - اس طرح دوسرے دل کی سیابی (جوئی قبول نہیں کرتا) پھیلتی جاتی ہے یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہوجا تا ہے اب وہ الشے کوزے کی طرح ہوجا تا ہے۔ نہا چھی بات اسے اچھی گئی ہے نہ برائی بری معلوم ہوتی ہے۔ امام ابن جریر کا فیصلہ وہی ہے جو حدیث میں آچ کا ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ تکتہ ہوجاتا ہے۔ اگر وہ باز آجائے۔ توبہ کر لے اور رک جائے تو وہ تکتہ من جاتا ہے اور اس کا دل صاف ہوجاتا ہے اور اس کے دل پر چھاجاتی ہے۔ بہی وہ رَانَ ہے جس صاف ہوجاتا ہے اور اگر وہ گناہ میں بڑھ جائے تو وہ سیابی بھی چھیلتی جاتی کے بہاں تک کرسارے دل پر چھاجاتی ہے۔ بہی وہ رَانَ ہے ان کی بدا عمالیوں کی کا ذکر اس آیت میں ہے کَلّا بَلُ رَانَ عَلَی قُلُو بِھِمُ مَّا کَانُو ا یَکْسِبُو نَ لِعِن یقیناً ان کے دلوں پر رَانَ ہے ان کی بدا عمالیوں کی وجہ سے (تر فدی - نسائی - این جریر) امام تر فدی رحمتہ اللہ علیہ نے اس صدیث کو سن چھے کہا ہے تو معلوم ہوا کہ گنا ہوں کی زیادتی دلوں پر غلاف ڈال ویتی ہے اور اس کے بعد مہر خداوندی لگ جاتی ہے جے ختم اور طبع کہا جاتا ہے اب اس دل میں ایمان کے جانے اور کفر کے نکلنے کی کوئی راہ باتی نہیں رہتی ۔

ای مہرکا ذکراس آیت '' فتم اللہ' میں ہے وہ ہماری آ کھوں دیکھی حقیقت ہے کہ جب کی چیز کا مند بندکر کے اس پرمہرلگادی جائے تو جب تک وہ مہر نہ ٹوٹ نے نداس میں کچھ جاسکتا ہے نداس سے کوئی چیز نکل سکتی ہے' ای طرح جن کفار کے دلوں اور کا ٹوں پرمہر اللی الگ چکی ہے' ان میں بھی بغیراس کے ہے اور ٹوٹ نے نہ ہدایت اگر کرے نہ کفر جائے سَمْعِهِمْ پر پورا دقف ہے اور عَلَى اَبْصَارِهِمُ اللّٰہ بَیْ اَبْصَارِهِمُ اللّٰہ بَیْ اَدِر اَجْدَا ہے۔ ختم اور طبع دلوں اور کا ٹوں پر ہوتی ہے اور عشاوت یعنی پردہ آئھوں پر پڑتا ہے جیسے کہ حضرت عبداللہ بن معود اور دوسرے صحابرضی الله عنہم سے مروی ہے۔ قرآن میں ہے فَان یَشَا اللّٰهُ یَخْتِمُ عَلَی صَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلَی بَصَرِهِ غِشَاوَةً اَن آیتوں میں دل اور کان پرختم کا ذکر ہے اور آئھ پر پردے کا۔

بعض نے یہاں غِشَاوَۃً زبر کے ساتھ بھی پڑھا ہے تو ممکن ہے کہ ان کے زدیک قعل جَعَلَ مقصود ہوا ورکمکن ہے کہ نصب کل کی اتباع سے ہوجیے ''و کُورٌ عِیُنٌ'' ہیں۔ شروع سورت کی چار آجوں ہیں موٹین کے اوصاف بیان ہوئے۔ پھران دو آجوں ہیں کفار کا حال بیان ہوا'اب منافقوں کا ذکر ہوتا ہے جو بظاہرا بیا ندار بنتے ہیں کین حقیقت میں کا فر ہیں چونکہ ان لوگوں کی چالا کیاں عموماً پوشیدہ رہ جاتی ہیں'اس لئے ان کا بیان ذراتفصیل سے کیا گیا اور بہت پھھان کی نشانیاں بیان کی گئیں۔ انہی کے بارے میں سورہ براُت اثری اور انہی کا ذکر سورہ ٹوروغیرہ میں بھی کیا گیا تا کہ ان سے پورا بچاؤ ہواوران کی غرموم خصلتوں سے مسلمان دور رہیں۔ پس فرمایا۔

وَمِنَ النَّاسِ مِنَ تَقَوُّلُ امَنَا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمُمُ وَمِنَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ وَالْآذِيْنَ الْمَنُوا وَمَا يَخَدَعُونَ الآ بِمُؤْمِنِيْنَ هَ يُخْدَعُونَ اللَّهَ وَالْآذِيْنَ الْمَنُوا وَمَا يَخَدَعُونَ الآ اللهَ وَالْآذِيْنَ الْمَنُوا وَمَا يَخَدَعُونَ الآ اللهُ وَالْآذِيْنَ الْمَنُولُ وَمَا يَخُدَعُونَ الآ

بعض لوگ کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کین ورحقیقت وہ ایما نداز نہیں ہوتے 🔾 وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والول کو جو کہ دیا چاہتے ہیں کین دراصل خوداہے تین کین دراصل خوداہے تین دعو کہ دے رہے ہیں مگر بچھتے نہیں 🔾

منافقت کی قسمیں: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۸-۹) دراصل نفاق کتے ہیں بھلائی ظاہر کرنے اور برائی پوشیدہ رکھنے کو- نفاق کی دوشمیں ہیں۔ اعتقادی اور عملی۔ پہلی شم کے منافق تو ابدی جہنمی ہیں اور دوسری شم کے بدر ین مجرم ہیں۔اس کا ہیان تفصیل کے ساتھ ان شاءاللہ کی مناسب جگہ ہوگا۔امام ابن جری فرماتے ہیں منافق کا قول اس کے فعل کے فلاف اس کا باطن ظاہر کے فلاف اس کا آنا جانے کے فلاف اور اس کی موجودگی عدم موجودگی ہواکرتی ہے۔ نفاق مکہ شریف میں تو تھا ہی نہیں بلکہ اس کے الٹ تھا یعنی بعض لوگ ایسے تھے جوز بردی بہ فاہر کا فروں کا ساتھ دیتے تھے گردل میں مسلمان ہوتے تھے۔ جب آنخضرت تھاتھ ججرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے اور یہاں پراوس اور خزرج کے قبائل نے انصار بن کرآپ کا ساتھ دیا اور جاہلیت کے زمانہ کی مشر کا نہ بت پرتی ترک کردی اور دونوں قبیلوں میں سے خوش نصیب لوگ مشرف بداسلام ہو گئے لیکن یہودی اب تک اللہ تعالیٰ کی اس نعت سے محروم تھے۔ ان میں سے صرف حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دین کو قبول کیا تب تک بھی منافقوں کا خبیث گروہ قائم نہ ہوا تھا اور حضور کے ان یہودیوں اور عرب کے بعض قبائل سے سلے کر لی تھی۔

غرض اس جماعت کے قیام کی ابتدا ہوں ہوئی کہ دینہ شریف کے یہود ہوں کے تین قبیلے تھے۔ بنوقیدقاع 'بنونفیر اور بنوقر ہظ۔ بنو قبیقاع تو خزرج کے حلیف اور بھائی بند ہند ہوئے تھے اور باتی دوقبیلوں کا بھائی چارہ اوس سے تھا۔ جب جنگ بدر ہوئی اور اس میں پروردگار نے اپنے دین والوں کو غالب کیا 'شوکت و شان اسلام ظاہر ہوئی 'مسلمانوں کا سکہ جم گیا اور کفر کا زور ٹوٹ گیا تب یہ ناپاک گروہ قائم ہوا چنانچہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا تو خزرج کے قبیلے سے لیکن اوس اور خزرج دونوں اسے اپنا بڑا مانتے تھے بلکہ اس کی با قاعدہ سرداری اور بادشاہت کے اعلان کا پختہ اراوہ کر بھے تھے کہ ان دونوں قبیلوں کا درخ اسلام کی طرف پھر گیا اور اس کی سرداری ہوئی۔ سیخان اس کے بادشاہت کے اعلان کا پختہ اراوہ کر بھے تھے کہ ان کی اور کا میا ہی کے بطالح کا میاں ہوگی اس کے دیا میاں میادیا۔ اب اس نے دیکھا کہ یوں کا مہیں جلے گا'اس نے بادشاہر اسلام تجول کر لینے اور باطن میں کا فرر ہے کی تھائی اور جس قدر جماعت اس کے ذیر ارشی تھی بسب کو یہی ہدایت کی۔ اس طرح منافقین کی اللہ عبد اللہ برقر بان کر کے اللہ دین کر اس اللہ میاں کہ اس کے دیو اس کر میاں کہ دیاں کر کے اللہ دین کر اللہ تعرب کر سے تھے اور یہودی بھی جوان کے طریقے پر تھے۔ قبیلہ اوس اور خزرج کے فیاق کا ان فرماتے ہیں' نے منافق اوس اور خزرج کے قبیلوں میں سے تھے اور یہودی بھی جوان کے طریقے پر تھے۔ قبیلہ اوس اور خزرج کے فیاق کا ان آندوں میں بیان ہے۔ "ابوالعالیہ معرب میں ورث قادہ میں گائے کہ بیان کیا ہے۔

ہیں جیسے کہ اور جگہ ارشاد ہوا۔ اِنَّ الْمُنفِقِیْنَ یُخدِعُو کَ اللّٰهُ وَهُو خَادِعُهُمُ یَخی منافی الله کوهوکہ دیے ہیں حالا نکہ وہ انہیں کود ہوکہ میں رکھنے والا ہے۔ بعض قاریوں نے یَخدَعُو کَ بڑھا ہے اور بعض یُخدِعُو کَ ظَرونوں قر اُتوں کے معنی کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے۔

ابن جریز نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کومنافی دھوکہ کیے دیں ہے؟ وہ جواپنے دل کے خلاف فاہم کرتے ہیں وہ تو صرف بچاؤکے کے ہوتا ہے۔ تو جوایا کہا جائے گا کہ اس طرح کی بات کرنے والے وہی جوکی خطرہ سے بچنا چاہتا ہے عمر بیان میں مُنعادِ علی منافق بھی آئی قید اور دنیاوی عذا بوں سے حفوظ رہنے کے لئے بیچال چلتے تھے اور باطن کے خلاف فاہم کی الفاظ کہتے تھے اس لئے انہیں دھوکہ باز کہا گیا۔ ان کا بیغل چاہے کی کو دنیا ہیں دھوکا و سے بھی و کے لئے بیچال چلتے تھے اور باطن کے خلاف فاہم کی الفاظ کہتے تھے کو نکہ ہوگا کہ اس کے الفاظ کہتے تھے کی کہ دوہ اس میں اپنی بھلائی اور کا ممیا بی چاہ ہی کو دوہ اس میں اپنی بھلائی اور کا ممیا بی جاہوگا ۔ ان کے لئے انہائی براعذاب اور غضب الٰہی ہوگا جس کے سے کی ال کی کوئکہ دوہ اس میں اپنی بھلائی اور کا ممیا بی جاہوگا وہ جس کا میا جائے ہوگا ۔ ان کے تھے ان کی میٹ بی دوہ سے بی برا اور بہت برا ہوگا ۔ ان کے لئے انہائی برائی ہوگا جس کے بین میں ہی مت میں اپنی بیٹ اور کئی ہوگا جس کے انہائی برائی جائے گا انہائی کر کے دوہ اس کی تھیں کہ کہ میں ہو جائے ہیں کہ لا الله کا اظہار کر کے دوا پی جان اور مال کا بچاؤ کرنا چاہے ہیں کہ لا الله کی اللہ کا اظہار کر کے دوا نی بی جان اور مال کا بچاؤ کرنا چاہے ہیں کہ لا الله کا اللہ کا ظہار کر کے دوا نی بھی دل میں بھی میں بھی میں کہ کہ موجو تھے ہیں میں افقوں کی بہی حالت ہے کہ ذبان پر بچو دل میں بھی میں کہ میں کہ میں جوان کے جموانے جھو تکے ہے بھی میں افقوں کی بہی حالت ہے کہ ذبان پر بچو دل میں بچو میں کہ میں کہ میں جوان ہے جو بھی ہو گوئی ہو جواتی ہے بھی اور ہو جواتی ہی ہی حالت ہے کہ ذبان پر بچو دل میں بچو میں کے جو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کی کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کی کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ

## فِي قَانُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَاجُ الِيُعُزِّبِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ۞

ان کے دلوں میں بیاری تھی اللہ تعالی نے انہیں بیاری میں بڑھادیا اوران کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لئے درونا ک عذاب ہے 🔾

شک وشبہ بیاری ہے: ہلا ہلا (آیت:۱۰) بیاری سے مرادیهاں شک وشیہ ہے حضرت ابن عباس ، حضرت ابن مسعود اور چند صحابہ سے بیم مروی ہے۔ حضرت مجاہد عکر میہ ابوالعالیہ ، رہنج بن الس قادة کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت عکر میہ اور طاؤس نے اس کی تغییر سے ریااور ابن عباس سے سے ریااور ابن عباس سے سے ریااور ابن عباس سے سے میں اللہ تعالی نے اور اضافہ کردیا جیسے قرآن میں اس کا ذکر ایک اور عجد ہے فَامًا الَّذِینَ امنُوا فَزَادَتُهُمُ اللهِ عَلَیْ ایمان والوں کے ایمان اللهُ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

جائے گی کہ حضوراً پنے ساتھیوں کو آل کر ڈالتے ہیں تو خوف ہے کہ ہیں وہ اسلام کے قبول کرنے سے رک نہ جائیں۔ قبطہ علاق میں جدید کا مصاب نے سراجم برق ایس بھی سیار جہ سیخنے مصابق میں انہاں

قرطی فرماتے ہیں 'ہمارے علاء وغیرہ کا بھی بھی قول ہے 'فیک ای طرح آ تخضرت علیہ مولفتہ القلوب کوجن کے دل اسلام کی جانب مائل کئے جاتے تھے مال عطافر مایا' کرتے تھے حالانکہ آپ جانے تھے کہ ان کے اعتقاد بد ہیں۔ حضرت امام مالک ہے بقول ابن کل شہر نے کی یہی وجہ بیان فرماتے ہیں جیسے محمد بن جہم قاضی اسلحیل اور ابہری نے نقل کیا ہے۔ حضرت امام مالک ہے بقول ابن ماجھوں آئے وجہ یہ بی نقل کی گئی ہے کہ بیاس کے تھا کہ آپ کی امت کو معلوم ہوجائے کہ حاکم صرف اپنی خام کی بناء پر فیصلہ نہیں کرساں۔ قرطبی فرماتے ہیں گوعلاء کا تمام مسائل میں اختلاف ہولیکن اس مسئلہ میں سب کا اتفاق ہے کہ قاضی صرف اپنی ذاتی معلومات کی بنا پر کسی کو تو نہیں کرسکتا۔ حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک اور وجہ بھی بیان کی ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضور کا منافقین کو تل کر نے سے کو تر نہیں کرسکتا۔ حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک اور وجہ بھی بیش کی جاستی ہے جس میں کہا ہے کہ جھے تھم دیا گیا ہے کہ میں گئی جاست کی تر دید کرتا تھا جس کی تائید میں بخاری و مسلم و غیرہ کی ہے حدیث بھی پیش کی جاستی ہے جس میں کہا ہے کہ جھے تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لائوں اور مال کا امان پالیس کے اور ان کے حدال اس کے خلاف پالیس کے اور ان کا اللہ کہیں 'جب وہ اسے کہددین تو وہ مجھ سے اپنی جان اور مال کا امان پالیس کے اور ان کا صاب اللہ عزوج میں ہرے۔

مطلب بیہ کہ اس کلم شریف کے کہتے ہی ظاہری احکام اسلام ان پر جاری ہوجا کیں گے۔ اب اگر ان کاعقیدہ بھی اس کے مطابق ہے تو آخرت والے دن نجات کا سبب ہوگا ورندوہاں کچھ بھی نفع نہ ہوگا لیکن دنیا میں تو مسلمانوں کے احکام ان پر جاری رہیں گے گویہ لوگ یہال مسلمانوں کی صفوں میں اور ان کی فہرست میں نظر آئیں لیکن آخرت میں میں پل صراط پر ان سے دور کر دیئے جائیں گے اور اندھروں میں جیران و پریشان ہوتے ہوئے با آواز بلندمسلمانوں کو پکار کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ سے ؟ لیکن انہیں جواب ملے گا کہ سے تو سہی گرتم فتنوں میں پڑ مجے اور انتظار میں ہی رہ مجے اور اپنی من مانی خواہشوں کے چکر میں پڑ کئے یہاں تک کے تھم الی آپہنے۔

غرض دارآ خرت میں بھی مسلمانوں کے بیچے پڑے لیٹے رہیں گے کین بالاخران سے الگ کردیے جا کیں گاوران کی امیدوں پر پانی پھر جائے گا' وہ چا ہیں گے کہ مسلمانوں کے ساتھ مجد سے بھی گر جائے گا' وہ چا ہیں گئی ہے۔ اسلام انوں کے ساتھ مجد سے بھی کہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں ان کی ٹر ارتیں چل نہیں سکتی تھیں 'مسلمانوں کو بعض مختلین نے کہا ہے کہ ان کے قب نے کی بی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں ان کی ٹر ارتیں چل نہیں سکتی تھیں 'مسلمانوں کو باری تعالی اپنی وہی کے ذریعہ ان کی برائیوں سے محفوظ کر لیتا تھا لیکن حضور کے بعد اگر خدا نئو استہ ایسے لوگ ہوں کہ ان کا نفاق محل جا کے اور مسلمان بخو بی معلوم کرلیں تو وہ قبل کر دیے جا کیں گے - حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا فتوی ہے کہ خب وہ کفر ہی پر مرب تو اس کے تل کو وہ بے دینی اور زندیا تھیں جب سے بھی یا در ہے کہ زندیا تی کے بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ جب وہ کفر ہی کی جائے یا نہیں؟ اور وہ وہ ندی ہی موان دونوں میں فرق کیا جائے گایا خبیں ؟ اور وہ ان بیاتی ہوا ہوں کہی اس کی تعلیم دیتا ہوا وہ وہ وہ زندیاتی جواسلام لا تا اور رجوع کرنا خبیں ؟ اور بیار تداوی کی مرتب ہوا ۔ تب ہی تھم ہے یا صرف ایک مرتب ہونے پر بی ؟ پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ اسلام لا تا اور رجوع کرنا خوراس کی اپنی طرف سے ہویا اس پر غلبہ پالیئے کے بعد بھی بہی تھم ہے ؟ غرض ان باتوں میں اختلاف ہے کہ اسلام لا تا اور رجوع کرنا کا بیں بین نہی گئیریں۔

چودہ مخصوں کے نفاق کا تو آپ کو تھی علم تھا۔ بیروہ بد باطن لوگ تھے جنہوں نے غز دہ تبوک میں مشورہ کر کے بیام طے کرلیا تھا کہ حضور کے ساتھ دغا بازی کریں۔ آپ کے قل کی پوری سازش کر چکے تھے کہ رات کے اند ھیرے میں جب حضور فلاں گھاٹی کے قریب پنچیں

تو آپ کی اونٹنی کو بدکا دیں اور بھڑک کر بھا کے گی تو حضور کھاٹی میں گر پڑیں گے-اللہ تعالی نے اپنے نبی کی طرف اس وقت وتی بھیج کران کی اس نا پاک سمازش کاعلم عطا کردیا -حضور ملط نے خدیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کراس واقعہ کی خبر دی اور ان غداروں کے نام بھی ہٹلا دیئے-پر بھی آپ نے ان کے آل کے احکام صاور ندفر مائے ان کے سوا اور منافقوں کے ناموں کا آپ کوعلم ندتھا چنانچ قرآن کہتا ہے وَمِمَّنُ حَوْلَكُمُ مِّنُ الْاَعُرابِ مُنْفِقُونَ وَمِنُ اَهُلِ الْمَدِيْنَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمُ نَحُنُ نَعْلَمُهُمُ الْحُلِيْنَ مُهارِكَ ٱس پاس كے بعض اعرابي منافق بيں اور بعض سركش منافق مدينه ميں بھي بين تم أنہيں نہيں جانتے ليكن ہم جانتے ہيں اور دوسري جگه فرما ياكنينُ لّم يَنتَهِ الْمُنفِقُونَ الْحُ أَكر چِمنافق كندےول والےاورفسادوكبروالے إلى شرارتوں سے بازندآ ئے تو بم بھی انہيں ندچھوڑي سےاورمديند میں بہت کم باتی روسکیں سے بلکدان پرلعنت کی جائے گی جہال یائے جائیں سے کپڑے جائیں سے اور فکڑے فکڑے کردیتے جائیں سے-ان آپٹوں سے معلوم ہوا کہ حضور گوان منافقوں کاعلم نہ تھا کہ کون کون ہے؟ ہاں ان کی ندموم حصلتیں جو بیان ہو کی تھیں میہ جس مِي يائي جاتي تحيي اس برنفاق صادق آتا تفاجيه اورجگه ارشاد فرما يا وَلَوُ نَشَاءُ لَا رَيُناكُهُمُ يعن الرجم عابين توجم تهبين ان كود كما دين لیکن تم ان کی نشانیوں اور ان کی دبی بچی زبان سے ہی انہیں پہچان لو گے- ان منافقوں میں سب سے زیادہ مشہور عبداللہ بن ابی بن سلول تھا-حصرت زیدبن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی منافقا نہ خصلتوں پر حضور کے سامنے گواہی بھی دی تھی باوجوداس کے جب وہ مرگیا تو حضور ؓ نے اس کے جناز ہے کی نماز پڑھائی اور اس کے فن میں شرکت کی $^{igoplus}$  ٹھیک ای طرح اورمسلمان صحابیوں کے ساتھ بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عند نے جب حضور کو ذرا زور سے یاد دلایا تو آپ نے فرمایا میں نہیں جا ہتا کہ لوگ چہ میگو ئیال کریں کہ محر ﷺ اینے محابیوں کو مارڈ الاکرتے ہیں © اورا یک سیح روایت میں ہے کہ استغفار کا مجھے اختیار دیا گیا' کرنے اور نہ کرنے کا - تو میں نے استغفار کو پیند کیا - ایک اور روایت میں ہے اگرستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے میں بھی اس کی بخشش جانتا تو یقینا اس سے زیادہ مرتبہ استغفار كرتا"-

## وَإِذَا قِنْلَ لَهُمْ لَا ثُفْسِدُوا فِي الْأَمْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصَالِحُونَ ۞ الآبَمُ فَا لَكُونَ لَا يَشْعُرُونَ ۞ مُصَالِحُونَ ۞ الآ إِنَّهُمُ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَاكِنَ لَا يَشْعُرُونَ ۞

اور جب ان سے کہاجا تا ہے کہاس زیمن میں فسادنہ کروتو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبر دار رہویقینا یک لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکہ شمہ سے نہیں

سینہ زور چور: ﷺ (آیت:۱۱-۱۲) حضرت عبداللہ بن عباس معضرت عبداللہ بن مسعود اور نبی ﷺ کیعض اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ یہ بیان بھی منافقوں کا بی ہے ان کا فساد کفر اور معصیت خداوندی تھی بمطلب بیہ ہے کہ زمین میں اللہ کی نافر مانی کرنا یا نافر مانی کا تھم دینا' زمین میں فساد کرنا ہے اور زمین وآسان میں اصلاح سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔حضرت مجاہر فرماتے ہیں کہ انہیں جب اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے زوکا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو ہدایت واصلاح پر ہیں۔

حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں اس خصلت کے لوگ اب تک نہیں آئے-مطلب یہ ہے کہ حضور کے زمانہ میں یہ بدخصلت لوگ اب تک نہیں آئے-مطلب یہ ہے کہ حضور کے زمانہ میں میہ بدخصلت لوگ تصفیق سہی لیکن اب جو آئیں گے وہ ان سے بھی بدتر ہوں گے یہ نہ جھنا چاہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وصف کا کوئی حضور کے زمانے ہیں تھا بی نہیں-امام ابن جر ریخر ماتے ہیں ان منافقوں کا فساد ہر پاکرنا میتھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانیاں کرتے تھے جس کام سے اللہ تعالیٰ منع فر ماتا تھا'اسے کرتے تھے فر انفس ربانی ضائع کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے سپے دین میں شک وشبہ کرتے تھے اس کی حقیقت اور صدافت پر یفین کامل نہیں رکھتے تھے۔مومنوں کے پاس آ کرائی ایما نداری کی ڈیمنوں کی امداد واعانت کرائی ایما نداری کی ڈیمنوں کی امداد واعانت کرتے تھے اور اللہ کے دشمنوں کی امداد واعانت کرتے تھے اور اللہ کے نیک بندوں کے مقابلہ میں ان کی پاسداری کرتے تھے اور باوجوداس مکاری اور مفسدانہ چلن کے اپنے آپ کو مصلح اور سلم کل کے حامی جانتے تھے۔

قرآن کریم نے کفار سے موالات اور دوتی رکھنے کو بھی زمین میں فعاد ہونے سے تعبیر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَ الَّذِینَ کَفَرُو اَبْعَضُهُمُ اَوْلِیَاءُ بَعُضِ اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَکُنُ فِئَنَةٌ فِی الْاَرْضِ وَ فَسَادٌ کَبِیْرٌ لیمی کفارا پس میں ایک دوسر سے کے دوست میں ایا اگر آج کی کا بیان اندرو کے لیمی آئی ہیں ہوں دوتی شہر کو گواس خیں ہوا کو قواس نوالا اس موسول کو چھوڈ کر کا فرول کو دوست نہ بناؤ ۔ کیا تم چا ہج ہو کہ الله تعالیٰ کی تم پر کھی جمت ہوجائے لیمی تہاری ولیل نجات کٹ جائے ؟ پھر فر مایا منافق لوگ تو جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے اور ہرگزتم الله تعالیٰ کی تم پر کھی جمت ہوجائے لیمی تہاری ولیل نجات کٹ جائے ؟ پھر فر مایا منافق لوگ تو جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے اور ہرگزتم الله تعالیٰ کی تم پر کھی جمت ہوجائے لیمی تہاری ولیل نجات کٹ جائے ؟ پھر فر مایا منافق لوگ تو جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے اور ہرگزتم ان کے لئے کو کی مد گار نہ پاق ہے۔ وہ ایمان داروں ان کے بے حقیقت کلمات اور کفار کی پوشیدہ دوستیوں سے مسلمانوں کو خطر تاک مصاب ہو گئی چڑی کی باقوں سے دھوکہ دے دیتے ہیں اور ان کے بے حقیقت کلمات اور کفار کی پوشیدہ دوستیوں سے مسلمانوں کو خطر تاک مسلمانوں کو انتی ہو نہیں بالی فرا میا کو ان کو انتی تو وہوں کو اور کے امن وامان کے ساتھ مسلمانوں کو انتی ہو میں باتھ وہوں کے اور ظاہر باطن میکسان کر لیتے تب تو دنیا کے امن وامان کے ساتھ مسلمانوں کو اپنی کی جب انہیں کیسوٹ کی کیسے تک کو بالے ہیں کہ دہ کہتا تھ مسلم بھرے ہیں۔ دونوں ہماحوں کینی مومنوں اور اہل کتاب کے درمیان سلم کرتے ہیں۔ دونوں ہماحوں کینی مومنوں اور اہل کتاب کے درمیان سلم کو جائے ہیں انہیں گئی ہم ان کی خوات کو ان کی مومنوں اور اہل کتاب کے درمیان سلم کرتے ہیں۔ انہیں فرا کے بین کی مومنوں اور اہل کتاب کے درمیان سلم کرنے والے ہیں۔ انہیں اللہ تو ان کی تو نوال کی کر میان کری ہمان ہو جائے ہیں دور کی ہمان کی مومنوں اور اہل کتاب کے درمیان سلم کرنے والے ہیں۔ انہیں کی دور کین فرا کے بین کی دور کیا کہ اس کی دور کہتے ہیں۔ انہیں کی دور کین کی کی دور کین کور کی گئی کے دور کور کی کی کے دور کیت ہیں۔ انہیں کی دور کیشوں کی کیور کی کی کی کور کور کور کی کور کی کی کور کی کور کور کی کور کور کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کور کور کور

## وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ الْمِنُوا كَمَا الْمَنَ النَّاسُ قَالُوْ النُّومِنُ كَمَا الْمَنَ السُّفَهَ اللُّهُ مُ السُّفَهَ أَوْ لَكِنَ لا يَعْلَمُونَ ﴿ الْمُنْ السُّفَهَ أَوْ لَكِنَ لا يَعْلَمُونَ ﴿ الْمُنْ السُّفَهَ السُّفَهَ أَوْ لَكِنَ لا يَعْلَمُونَ ﴿ الْمُنْ السُّفَهَ السُّفَهُ السُّفَا السُّفَعَ السُّفَهُ السَّفَةُ السُّفَهُ السُّفَهُ السُّفَهُ السُّفَعُ السُّفُونُ ﴿ السَّفَا السَّفَا السَّفَعُ السُّفُونُ السَّفَا السَّفَعُ السُّفُونُ السَّفَعُ السَّفُونُ السَّفَعُ السَّفَعُ السَّفَا السَّفَا السَّفَعُ السَّفَعُ السَّفَعُ السَّفَعُ السَّالِقُ السَّفَعُ السَّفَعُ السَّفَعُ السَّفَعُ السَّفُونُ السَّفَا السَّفَعُ السَّفُونُ السَّفَعُ السَّفَعُ السَّفَعُ السَّفَعُ السَّفَعُ السَّفَعُ السَّفُونُ السَّالِقُ السَّفُونُ السَّالِقُونُ السَّفُونُ السَّفُ السَّفُونُ السَّالِ السَّفُولَ السَالِقُ السَّالِقُلْمُ السَّلْقُ السَّالِقُ السَّالِقُونُ ال

اور جب ان سے کہاجا تا ہے کہان لوگوں (بین محابہ ) کی طرح تم بھی ایمان لا وُتو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لا مُیں جبیما ہیں؟ خبر دار ہوجاؤ یقینا یمی ہے دقوف ہیں کین جائے نہیں O

خودفری کے شکارلوگ: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ١٣) مطلب بیہ کہ جب ان منافقوں کو صحابہ گی طرح اللہ تعالیٰ پڑاس کے فرشتوں کتابوں اور سولوں پرایمان لانے موت کے بعد بی اٹھے جنت دوزخ کی حقانیت کے تعلیم کرنے اللہ اور رسول کی تابعداری کر کے نیک اعمال بجا لانے اور برائیوں سے رکے رہنے کو کہا جاتا ہے تو بیفرقہ ایسے ایمان والوں کو بے وقوف قرار دیتا ہے۔ ابن عباس ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ رہنی الس عبدالرطن بن زید بن اسلم وغیرہ نے بہی تغییر بیان کی ہے۔ شفکا آی سفینہ کی جمع ہے جیسے حکماء علیم کی اور حلماء میلم کی جائل کم عمل اور فعن نقصان کے پوری طرح نہ جانے والے کوسفیہ کہتے ہیں۔ قرآن میں اور جگہ ہے وَ لَا تُوتُو اللهُ فَهَا اللهُ وَ اللهُ فَهَا اللهُ کُولُول کو اللهُ اللهُ اللهُ بِهِ اللهُ اللهُ اللهُ فَهَا اللهُ اللهُ فَهَا اللهُ فَهُا اللهُ فَهَا اللهُ اللهُ

اپ ده مال ندد ي بينهوجوتهار عقيام كاسب بين - عام منسرين كاقول بكراس آيت مين سفهاء سرادعورتين اور بج بين - ان منافقين كجواب بين يهان بهي خود پروردگار عالم في جواب ديا اورتاكيداً حصر كساته فرماياكه بيوقوف تو يهي بين كين ساته بي جالب و بالل بحى اين بيوقو في كوجان بهي نبين سكة - ندا پني جهالت و مثلالت كوجه سكة بين اس سنديا ده ان كي برائي اور كمال اندها بن اور مهايت سندوري اوركيا بوگي ؟

### وَإِذَا لَقُوا الْكَذِيْنَ الْمَنُواْ قَالُوْا الْمَنَا ۚ وَإِذَا حَكُواْ إِلَى شَيْطِيْنِهِمْ قَالُوْاْ إِنَّامَعَكُمُ إِنَّمَانَحْنُ مُسْتَهُزِ وَنَ ﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿

اور جب ایمان والوں ئے بطنے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایما ندار ہیں اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تسارے ساتھ ہیں- ہم تو ان سے صرف نداق کرتے ہیں O اللہ تعالیٰ بھی ان سے نداق کرتا ہے اورانہیں ان کی سرکشی اور بہکا دے میں اور بڑھادیتا ہے O

فریب زدہ لوگ: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۱۴ – ۱۵) مطلب یہ ہے کہ یہ بدباطن مسلمانوں کے پاس آکرا پی ایمان دوتی اور خیرخوا ہی ظاہر کرکے انہیں دھو کے میں ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ مال و جان کا بچاؤ بھی ہوجائے اور بھلائی اور غنیمت کے مال میں حصہ بھی قائم ہوجائے – اور جب اپنے ہم مشر بوں میں ہوتے ہیں تو ان ہی گئی گئے ہیں ۔ حَلُو ا کے معنی یہاں ہیں اِنْصَرَفُو ا ذَهَبُو ا حَلَصُو ا اور مَضَو ایعی لوٹے ہیں اور پہنے ہیں اور تنہائی میں ہوتے ہیں اور جاتے ہیں پس خلوجو کہ الی کے ساتھ متعدی ہے اس کے معنی لوٹ جانے کے ہیں ۔ فعل مضمر اور مُلفوظ دونوں پر بید دلالت کرتا ہے ۔ بعض کہتے ہیں اِلی معنی میں مع کے متر ادف ہے گر اول بی ٹھیک ہے اور ابن جریم کے کلام کا خلاص بھی یہی ہے ۔ شیاطین سے مراور و ساؤ ہوے اور ابن جریم کے میں واروسر داران کفار قریش و منافقین ۔

حضرت ابن عباس اور ابن مسعود اورد گرصی بی اقول ہے کہ بیشیاطین ان کے امیر امراء اور سرداران کفر سے اور ان کے ہم عقیدہ لوگ بھی۔ شیاطین یہود بھی انہیں پیغیبری کے جمٹلا نے اور قرآن کی تکذیب کرنے کامشورہ دیا کرتے ہے۔ مجاہد کہتے ہیں شیاطین سے مرادان کو کھی۔ شیاطین سے مرادان کے مردار ہے۔ کے وہ ساتھی ہیں جو یا تو مشرک ہے یا منافق - قادہ فرماتے ہیں۔ اس سے مرادہ الوگ ہیں جو برائیوں میں اور شرک میں ان کے سردار ہے۔ ابوالعالیہ سدی رکھ بن انس مجھی کہی تفسیر کرتے ہیں۔ امام ابن جریر قرماتے ہیں 'جربہ کانے اور سرشی کرنے والے کوشیطان کہتے ہیں 'جنوں میں سے بویاانسانوں میں سے۔ ' قرآن میں شینطینی الونس و البحق آیا ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ 'نہم جنوں اور انسانوں کے شیطانوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ما تکتے ہیں۔' 'ابوذرش اللہ تعالیٰ عندنے پوچھا' یا
رسول اللہ کیا انسان کے شیطان بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا۔ ہاں جب بیرمنافق مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہیں'' ہم تمہارے ساتھ ہیں' ایعنی
جیسے تم ہوؤ سے ہی ہم ہیں اور اپنوں سے کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ ہی کھیل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس' ربیج بن انس اور قادہ کی بہی
تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہوئے ان کے اس مکروہ فعل کے مقابلہ میں فرما تا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے شخصا کرے گا اور انہیں
ان کی سرتشی میں بہکنے دے گا۔ جیسے دوسری جگہ ہے کہ قیامت کے روز منافق مرد وعورت ایمان والوں سے کہیں گے ذرا تھہ جا کہ ہم بھی
تمہار نے ورسے فائدہ اٹھا کیں۔ کہا جا ہے گا اپنے پیچھے لوٹ جا کو اور کی تلاش کرو۔ ان کے لوٹے ہی درمیان میں ایک او نجی ویوار حاکل کر

۔ دی جائے گی جس میں درواز ہ ہوگا'اس طرف تو رحمت ہوگی اوراس طرف عذاب ہوگا۔ فرمان الٰہی ہے' کا فر ہماری ڈھیل کواپنے حق میں بہتر نہ جانیں۔اس تاخیر میں و واپنی بدکر داریوں میں اور بڑھ جائے ہیں پس قرآن میں جہاں استہزا وسخریت یعنی نداق' کر'خدیعت یعنی دھو کہ کے الفاظ آئے ہیں' وہاں یہی مراد ہے۔

ایک اور جماعت کہتی ہے کہ بیالفاظ صرف ڈانٹ ڈپٹ اور تنبیہ کے طور پر استعال کئے گئے ہیں۔ان کی بدکر داریوں اور کفروشرک پر انہیں ملامت کی گئے ہے اور مفسرین کہتے ہیں بیالفاظ مرف جواب میں لائے گئے ہیں جیسے کوئی بھلاآ دمی کی مکار کے فریب سے نی کراس پرغالب آ کرکہتا ہے کہومیں نے کیما فریب دیا حالانکہ اس کی طرف سے فریب نہیں ہوتا - اس طرح بیفر مان الٰہی ہے کہ وَ مَكُرُو اوَ مَكَرَ الله الخاور الله يَستهُزي بهم ورشالله كي وات مراور فراق سے باك ب-مطلب يه كدان كافن فريب اللي كو برباد كرتا ہے-ان الفاظ کا بیمی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ اللہ ان کی بنسی دموکہ تنسخراور بھول کا ان کو بدلہ د ہے گا تو بدلے میں بھی وہی الفاظ استعال کئے گئے۔ معنی دونو الفظوں کے دونوں جگہ جدا جدا ہیں۔ و کیھے قرآن کریم میں ہے جَزَاقُ سَیّعَةِ سَیّعَةٌ مِثْلُهَا لَعِنی برائی کا بدلدولی بی برائی ہے فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمُ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ جوتم يرزيادتى كرتم بحي الى يرزيادتى كرو-تو فابر ع كدبرائى كابدلدلينا حقيقا برائى نهيس-زیادتی کے مقابلہ میں بدلہ لیتازیادتی نہیں۔لیکن لفظ دونوں جگہ ایک ہی ہے حالائکہ پہلی میں برائی اور زیادتی ' وظلم'' ہے اور دوسری برائی اور زیادتی عدل بے کین لفظ دونوں جگدایک ہے-ای طرح جہاں جہاں کلام الله میں ایس عبائش ہیں دہاں یہی مطلب ہے ایک اور مطلب بھی سنئے۔ دنیا میں بیمنافق اپنی اس نا پاک پالیسی ہے مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے اللہ نے بھی ان کے ساتھ یہی کیا کہ دنیا میں انہیں امن وامان مل گیا۔ اب بیمست ہو گئے حالانکہ بیرعارضی امن ہے قیامت والے دن انہیں کوئی امن نہیں ملے گا۔ کو یہال ان کے مال اورجانیں فی کئیں لیکن اللہ کے ہاں بیدروناک عذاب کا شکار بنیں مے-امام ابن جرئے نے اس قول کورجے دی ہے اور اس کی بہت تا سکی ہے اس لئے كە كر دھوكداور فداق جوبلا وجه جواس سے توالله كى ذات ياك ہے- مال انقام مقابلے اور بدلے كے طور پريدالفاظ الله كى نسبت کہنے میں کوئی حرج نہیں۔حضرت عبداللہ بن عباس بھی بہی فرماتے ہیں کہ بیان کابدلہ ادرسزا ہے۔ یَمُدُّهُمُ کا مطلب ڈھیل دینا اور بوحانا بیان کیا گیا ہے جیسے فرمایا ایکٹسیٹون آنما نُمِدُهُم بِهِ الخ یعن کیایہ یوں جھ بیٹے ہیں کدان کے مال اور اولادی کثرت ان کے لئے باعث خرب نبين نبين- أبين مجيم شعورى نبين اور سَنَسْتَدُرِجُهُمْ مِّنُ حَيْثُ لَا يَعُلَمُونَاس طرح بم أبين آسته آسته كاري کے کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے غرض کدادھریگناہ کرتے ہیں ادھرد نیوی تعتیں زیادہ ہوتی ہیں جن پرید پھو لےنہیں ساتے حالانکہ وہ حقیقت میں عذاب بى كى ايك صورت بوتى ہے-قرآن ماك نے اور جكة فرمايا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحُنَا عَلَيْهِمُ اَبُوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ اِذَا فَرِحُوا بِمَا ٱوْتُوْا اَحَذَنْهُمُ بَغْتَةً فَاِذَاهُمُ مُّبُلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ یعنی جبلوگوں نے نصیحت بھلا دی ہم نے ان پرتمام چیزوں کے دروازے کھول دیئے یہاں تک کہ وہ اپنی چیزوں پراتر انے لگے تو ہم نے انہیں اچا تک پکرلیا اب گھرا گئے طالموں کی بربادی ہوئی اور کہددیا گیا کة تریفیں رب العالمین کے لئے ہی ہیں۔

ابن جریز فرماتے ہیں کہ انہیں ڈھیل دیے اور انہیں اپنی سرکٹی اور بعناوت میں بڑھنے کے لئے ان کومہلت دی جاتی ہے جیسے اور جگہ فرمایا وَنُقَلِّبُ اَفْتِدَ تَهُمُ الْحُ طغیان کہتے ہیں کسی چیز میں گھس جانے کو جیسے فرمایا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ ابن عباسٌ فرماتے ہیں وہ اپنے کفر میں گرے جاتے ہیں - عَمُدٌ کہتے ہیں گمراہی کو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صلالت وکفر میں ڈوب کے اور اس نا پاکی نے انہیں گھیر لیا - اب یہ اس دلدل میں اتر تے جاتے ہیں اور اس نا پاکی میں مچینے جاتے ہیں اور اس سے نجات کی تمام راہیں ان پر بند ہوجاتی ہیں - بھلا الی ولدل میں جوہواور پھراندھا بہراور بیوف ہووہ کیے نجات پاسکا ہے۔آئھوں کے اندھے پن کے لئے عربی میں ''عمی'' کالفظ آتا ہے اور دل کے اندھے پن کے لئے ہمی'' کالفظ آتا ہے جیے قرآن میں ہے وَلٰکِنُ تَعْمَى الْقُلُو بُ الَّتِي فِي الصَّدُور تَعْمَى وَل کے اندھے پن کے لئے بھی ''عَمَى الْقُلُو بُ الَّتِي فِي الصَّدُور

# اوُلَاكَ الَّذِيْنَ اشْتُرُوا الصَّلَلَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ يِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِيْنَ هُ مَثَالُهُمْ كَمَثَلِ الْدِي اسْتَوْ قَدَ نَارًا فَلَمَّا كَانُوا مُهْتَدِيْنَ هُ مَثَالُهُمْ كَمَثَلِ الْدِي اسْتَوْ قَدَ نَارًا فَلَمَّا اللهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمُ فِي طَلَمُ تِ لاَ اللهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمُ فِي طَلَمُ تِ لاَ يَجْرُونَ هُ صُمَّ اللهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمُ فِي اللهُ عَنْ فَهُ وَلا يَرْجِعُونَ لاَ اللهُ عَنْ فَهُ وَلا يَرْجِعُونَ لاَ اللهُ اللهُ عَنْ فَهُ وَلا يَرْجِعُونَ لاَ اللهُ اللهُ عَنْ فَهُ وَلا يَرْجِعُونَ لاَ اللهُ الل

یدوہ لوگ ہیں جنہوں نے گمرائ کو ہدایت کے بدلے میں مول لے لیا پس نہ آن کی تجارت نے ان کوفائدہ پہنچا یا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے ○ ان کی مثال اس مختص کی ہے جس نے آم کے جلائی پس آس پاس کی چیزیں روشی میں آئی ہی تعیس جواللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا ○ جونیس و یکھے' بہرے کو تکے اندھے ہیں پس وہنیس لوٹیے ○

ایمان فروش لوگ: ہیں ہیں انہ ہیں دوری ہے کہ انہوں نے ایمان کے جو ایک این مسعود اور بعض دیگر صحابہ رضوان اللہ علیم سے مروی ہے کہ انہوں نے بھر ہوایت چھوڑ دی اور گرائی لے بی سے حضرت عبداللہ فر ماتے ہیں انہوں نے ایمان کے بدلے تفرقہ و گور کیا ۔ بجاہد فر ماتے ہیں ایمان لائے بھر کا فرہو گئے۔ قادہ فرماتے ہیں ہوایت پر گرائی کو پند کرتے ہیں۔ جیسے اور جگہ قوم فمود کے بارے ہیں ہے و اُمَّا تَمُودُ فَهَدَیْنَهُمُ فَاسُتَحَبُّوا الْعَدٰی عَلَی الْهُدٰی لینی باوجوداس کے کہ ہم نے قوم فمود کو ہوایت سے دوشناس کردیا محر بھی انہوں نے اس رہنمائی کی جگہ اندھے بن کو پند کیا ۔ مطلب بیہوا کہ منافقین ہوایت سے ہٹ کر گرائی پر آگئے اور ہوایت کے بدلے گرائی لے کی گویا ہوایت کو جگر کرائی ہو گئے ان میں خواج کرائی ہو گئے ہوائی ہوائی ہو گئے ہوائی ہو گئے ہوائی ہو

شک کفراورنفاق کیا ہے؟ ہے ہے (آیت ۱۵–۱۸) مثال کو جی بین مثیل بھی کہتے ہیں اس کی جمع امثال آتی ہے۔ جیسے قرآن میں ہے وَ تِلْكَ الْاَمْنَالُ یعنی بیمثالیس، ممالوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں جنہیں صرف عالم ہی بیجھتے ہیں۔ اس آیت شریف کا مطلب یہ ہے کہ جومنافق گراہی کو ہدایت کے بد لے اوراندھے پن کو بینائی کے بد لے مول لیتے ہیں ان کی مثال اس مخض جیسی ہے جس نے اندھیرے میں آگے جلائی اس کے دائیں ہاس کی چیزیں اسے نظر آنے لگیں اس کی پریشانی دور ہوگئی اور فائدے کی امید بندھی کہ دفعتہ آگ بچھ گئی اور خت اندھیرا چھا گیا۔ نہ تو نگاہ کام کرسکے ندراستہ معلوم ہو سکے اور ہا وجوداس کے وہ خض خود بہرا ہو کسی کی بات کوندین سکتا ہو گونگا ہو کہ ہوایت جھوڑ سے دریافت نہ کرسکتا ہو اندھا ہو جوروشن سے کام نہ چلاسکتا ہوا اب بھلا یہ راہ کیسے یا سکے گا؟ ٹھیک ای طرح یہ منافق بھی ہیں کہ ہدایت جھوڑ

راہ گم کر بیٹے اور بھلائی چھوڑ کر برائی کوچاہنے گئے۔اس مثال سے پید چلنا ہے کہ ان لوگوں نے ایمان قبول کر کے کفر کیا تھا۔ جیسے قرآن کریم میں کئی جگہ بیصراحت موجود ہے۔واللہ اعلم-امامراز کی نے اپنی تغییر میں سدگ سے یہی نقل کیا ہے پھر کہا ہے کہ یہ تشیبہ بہت ہی درست اور شیح ہے اس لئے کہ اولا تو ان منافقوں کونورائیان حاصل ہوا۔ پھران کے نفاق کی وجہ سے وہ چھن گیا اور بیر چیرت میں پڑ گئے اور دیں گم ہوجانے کی جرت سے بڑی جیرت اور کیا ہوگی؟

ی برت سے بی بری سے اور یہ ہوی :

امام ابن جری فرماتے ہیں کہ جن کی بید مثال بیان کی گئی ہے آئیں کی وقت بھی ایمان نعیب بی نہ ہواتھا کیونکہ پہلے فرمان اللی گذر
پکا ہے کہ وَ مَاهُمُ بِمُوْمِنِینَ © یعنی کو بیزبان سے اللہ تعالی پراور قیامت پر ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں گر تھیقتا بیا بیا ندار نہیں ورحقیقت اس آبیمبار کہ ہیں ان کے نفرونفاق سے پہلے درحقیقت اس آبیمبار کہ ہیں ان کے نفرونفاق سے پہلے کہ ہوں اور اب دلوں میں مہریں لگ گئی ہوں - و کھیے دوری جگری ہے اس سے ہٹ کے ہوں اور اب دلوں میں مہریں لگ گئی ہوں - و کھیے دوری جگری ہے کہ اس سے جٹ کے ہوں اور اب دلوں میں مہریں لگ گئی ہوں - و کھیے دوری جگری ہے کہ اس میں میں ہے ذلِک بِانَّهُمُ امْنُوا فَمَّ کَفَرُوا الْخ بیاس لئے ہے کہ انہوں نے ایمان کے بعد نفر کیا پھران کے دلوں پر مہر لگ گئی اب وہ بچھ نہیں سیجھے کہ اس مثال میں روشنی ادر اندھیرے کا ذکر ہے یعنی کلمہ ایمان کے فاہر کرنے کی وجہ سے دنیا میں بچھ نور ہوگیا کا کفر کے چھپانے کی وجہ سے پھر آخرت کے اندھیروں نے گھر لیا –

ایک جماعت کی مثال فحص واصد سے اکثر دی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اور جگہ ہے رایتہ میں یک نظر و کر الیک تدور اُغینہ م کالّذِی یُغیشی عَلَیْهِ مِنَ الْمَوْتِ تو دیکھے گا کہ وہ تیری طرف آ تکھیں چھر پھر کراس طرح و پھتے ہیں جس طرح و ہفض جو سرات موت میں ہواوراس آ ہے کو بھی و یکھنے ما حَلَّهُ مُحمُ وَلا بَعُنْکُمُ إِلّا کَنفُس وَّاحِدَةٍ تم سب کا پیدا کرنااور مارڈ النے کے بعد پھر زندہ کرد بنا ایسانی ہے جیسے ایک جان کو دو بارہ زندہ کرنا - تیری جگہ تو راۃ سکھر کملی عقیدہ اس کے مطابق ندر کھنے والوں کی مثال میں کہا گیا ہے کمنل المحمار یہ حیسے ایک جان کو دو بارہ زندہ کرنا - تیری جگہ تو راۃ سکھر کملی عقیدہ اس کے مطابق ندر کھنے والوں کی مثال میں کہا گیا ہے کمنل قیصہ الدین اسٹو فکدو انداز الاقتاں کی جماعت کی مثال ایک مختص سے دی گئی ۔ بعض کہتے ہیں تقدیر کلام بوں ہے مثل قیصیت بھی کہا کمنل قیصہ الدین اسٹو فکدو انداز الین اسٹو فکدو انداز الین ان کے واقعہ کی مثال ان لوگوں کے واقعہ کی طرح ہو آگ روٹن کریں بعض کہتے ہیں کہ کمنل قیصہ الدین اسٹو فکدو انداز الین کے متاحت کی مثال ان لوگوں کے واقعہ کی طرح ہو آگ روٹن کریں بعض کہتے ہیں کہ کمنل فیصہ کی میں جس جسے کہ شاعروں کے شعروں ہی بھی 'میں کہتا ہوں' اس مثال ہیں بھی واحد کے صیفہ بھی ہیں کہ کے معنو کھی ہوں اور اس مثال ہیں بھی واحد کے صیفہ بھی ہیں روثن لے گیاس ہے مطلب ہیہ ہے کہوور نفع و ہوا ہی ہی اور اس طرح کلام میں اعلی فصاحت اور بہترین خو بی آگئی ہے۔ اللہ تعالی ان کی روثنی لے گیاس ہور دور کے سین میں دور می ہور کی ہوں اور اس کے والوں کی تعالی اور جس طرح آگ کے بچھ جانے کے بعد پھی اور ان کے بھی جانے اللہ ہوگیا۔ اس کی تا تکید ہوں ان کی تا تکید ہیں شدور رہے کہ بھی اندور رہے کی بھی میں دور کے بھی ہیں مذور در کے بھی میں اندور رہے کہ بھی اندور رہے کہ بھی منہ واللہ ہور کی جانوں اور اس کے بھی ان کے بچھ جانے کے بعد پھی اندور رہے کی بھی اندور رہے کی بھی ہیں مذور در کے بھی میں اور ترک کے بھی ہوں اور کی کے بھی ہیں اندور رہے کی بھی ہوں اور کی کہ کو بھی ان کی کے بعد بھی اندور رہے کو انداز کی بھی کہ بھی کی کے دو انداز کی کے بھی ہور کی کی کو بھی کی کی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو کو کی کر موال کی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو بھی کی کو کو بھی کو بھی کی کی ک

حضرت ابن عباس ابن مسعود اور بعض اور صحابه رضوان الدعليجم اجتعين فرماتے ہيں -حضور كے مدينة شريف لانے كے بعد بجھ لوگ اسلام لے آئے مگر پھر منافق بن گئے - ان كى مثال اس شخص جيسى ہے جو اندھير ہے ميں ہو پھر آ گ جلا كر دوشتى حاصل كرے اور آس پاس كى بھلائى برائى كو بھے نے اور معلوم كرے كہ كس راہ ميں كيا ہے؟ كہ اچا تك آگ بجھ جائے دوشتی جاتى رہے - اب معلوم نہيں ہوسكا كہ كس راہ ميں كيا ہے؟ ابن طرح منافق شرك و كفر كى ظلمت ميں تين پھر اسلام لاكر بھلائى برائى يعنى حلال حرام وغير ہ بجھنے كے مگر پھر كافر ہو كئے اور ميں كيا كيا ہے؟ ابن طرح منافق شرك و كفركى ظلمت ميں تين بھر اسلام لاكر بھلائى برائى يعنى حلال حرام وغير ہ بجھنے كے مگر پھر كافر ہو كئے اور

سیر حرام وحلال خیر ونثر میں کچھتمیز شدری –

حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نور سے مرادایمان اورظلمت سے مراد ضلالت و کفر ہے۔ یہ لوگ ہدایت پر تھے لیکن پھر سرکشی کرکے بہک گئے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں ایما عداری اور ہدایت کی طرف رخ کرنے کو اس مثال میں آس پاس کی چیز کے روشنی کرنے

کرے بہک گئے-حضرت مجاہد فرماتے ہیں ایما نداری اور ہدایت کی طرف رخ کرنے کو اس مثال میں آس پاس کی چیز کے روثنی کرنے سے تبیر کیا گیا ہے-حضرت عطاخراسانی کا قول ہے کہ منافق مجھی مجلائی کود مکھ لیتا ہے اور پہچان بھی لیتا ہے لیکن پھراس کے دل کی کور د ث

چشی اس پر غالب آجاتی ہے۔ عکر مد عبد الرحل حسن سدی اور رہے ہے بھی یہی منقول ہے۔ عبد الرحل بن زید بن اسلام فرماتے ہیں منافقوں کی یہی صالت ہے کہ ایمان لاتے ہیں اور اس کی پاکیزہ روشن سے ان کے دل جگر کا اٹھتے ہیں جیسے آگ کے جلانے سے آس پاس کی چزیں روشن ہوجاتی ہیں کیس کی مرکفراس روشن کو کھودیتا ہے جس طرح آگ کا بجھ جانا پھرائد ھیراکردیتا ہے۔ مندرجہ بالا اقوال قو ہماری اس تغییر کی تائید

میں متھے کہ جن منافقوں کی بیمثال بیان کی گئی ہے وہ ایمان لا چکے تھے پھر کفر کیا-اب امام ابن جریز کی تائید میں جوتفسیر ہے'ا ہے بھی سننے-ابن عباس فرماتے ہیں کہ بیمثال منافقوں کی ہے کہ وہ اسلام کی وجہ سے عزت یا لیتے ہیں-مسلمانوں میں نکاح'ور شاور تقسیم مال

غنیمت میں شامل ہوتے ہیں لیکن مرتے ہی بیعزت تھوجائی ہے جس طرح آگ کی روشیٰ آگ بجھتے ہی جاتی رہتی ہے۔ ابوالعالیۂ فرماتے ہیں جب منافق کا اِلله اِلّا اللّٰه پڑھتا ہے ول میں نور پیدا ہوتا ہے۔ پھر جہاں شک کیا' وہ نور گیا جس طرح ککڑیاں جب تک جلتی رہیں' روشی ری کے جان بجھیں' نور گیا۔ ضحاک ٹے فرماتے میں نور سیرم ادرسال مان سرجوان کی زبانوں پر تھا۔ قاد ہ کسترین کراللہ اللّا اللّٰهُ اِن

روشی رہی جہاں بچھیں نور گیا۔ضحاک فرماتے ہیں نور سے مرادیہاں ایمان ہے جوان کی زبانوں پرتھا۔ قادہ کہتے ہیں لا الله الله ان کے لئے روشی کردیتا تھا امن وامان کھانا پینا ہوی بچسب ل جاتے تھ کیکن شک ونفاق ان سے بیتمام راحیتی چھین لیتا ہے جس طرح آگ کا بجھناروشی دورکردیتا ہے۔حضرت قادہ کا قول ہے کہ لا اِللہ اِلّا اللّٰه کہنے سے منافق کو (دنیوی نفع مثلاً مسلمانوں میں اڑ کے لڑکی کا

آگ کی اجھیناروشی دورکردیتا ہے۔حضرت قادة کا تول ہے کہ لا اِللهٔ اِلّا اللّهٔ کہنے ہے منافق کو (دنیوی لفع مثلاً مسلمانوں میں لڑ کے لڑی کا لین دین ورشہ کی تقسیم ٔ جان و مال کی حفاظت وغیرہ) مل جاتا ہے لیکن چونکہ اس کے دل میں ایمان کی جڑ اور اس کے اعمال میں خلوص نہیں ہوتا' اس لئے موت کے وقت وہ سب منافع سلب ہو جاتے ہیں جیسے آگ کی روشی بچھ جائے۔ ابن عباس فرماتے ہیں اندھیروں میں چھوڑ دینا

اس کئے موت کے وقت وہ سب منابع سلب ہو جاتے ہیں جیسے آگ لی روسی بچھ جائے۔ ابن عباس فرماتے ہیں اندھیروں میں پھوڑ دینا سے مراد مرنے کے بعد عذاب پانا ہے۔ بیلوگ حق کود کیوکرزبان سے اس کا اقر ارکرتے ہیں اور ظلمت کفر سے نکل جاتے ہیں لیکن پھراپنے کفرونفاق کی وجہ سے ہدایت اور حق پر قائم رہنا ان سے چھن جاتا ہے۔ سدگ کا قول ہے کہ اندھیرے سے مرادان کا نفاق ہے۔ جسن بھری

" فرماتے ہیں' موت کے وقت منافق کی بدا محالیاں اندھیروں کی طرح اس پر چھاجاتی ہیں اور کسی بھلائی کی روشی اس کے لئے باتی نہیں رہتی جس سے اس کی توحید کی تقصد بق ہوؤہ مبرے ہیں حق کے سننے سے اندھے ہیں راہ راست کود کیھنے اور تیجھنے سے ہدایت کی طرف لوٹ نہیں

سکتے'ندانہیں تو بانصیب ہوتی ہے نہ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں-

آوَكَصَيِّبِ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ طُللُمُكُ وَرَعْدُ وَبَرُوكُ يَجْعَلُونَ اَصَابِعَهُمْ فِيْ الْذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللهُ مُخِيطُ اِلْكَافِرِيْنَ ﴿ يَكَادُ الْبَنِ لَا يَخْطَفُ آبَصَارَهُمُ مُ كُلَّمًا آصَاء لَهُمْ بِالْكَافِرِيْنَ ﴿ يَكُونُ الْبَنِ لَا يَخْطَفُ آبَصَارَهُمُ أَنَ اللهُ لَذَهَبَ مَصُوا فِيهِ فَوَاذًا آظلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْشَاء اللهُ لَذَهَبَ مَسَوْا فِيهِ فَوَاذًا آظلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْشَاء اللهُ لَذَهَبَ اللهُ عَلَى كُل شَيْءً قَدِيرًى السَّمْعِهِمْ وَآبَصَارِهِمْ أَنَ الله عَلى كُل شَيْءً قَدِيرًى

اللح

یا آسانی برسات کی طرح جس میں اندمیریاں اور گرخ اور پکلی ہو۔ موت سے ڈرکر کڑا کے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لینے ہیں اور اللہ تعالیٰ کافروں کو کھیرنے والا ہے ۞ قریب ہے کہ بکل ان کی آتک میں اچک لے جائے جب ان کے لئے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے بھرتے ہیں اور جب ان پراند میرا کرتی ہے تو کھڑے ہوجاتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آتکھوں کو بیکار کردے یقیناً اللہ تعالیٰ ہرچز پرفندرت رکھنے والا ہے ۞

من فقین کی ایک اور پہچان: ﴿ ﴿ آیت: ١٩- ٢٠) بد دوسری مثال ہے جود وسری فتم کے منافقوں کے لئے بیان کی گئی ہے۔ بدہ قوم ہے جن پر بھی جا ہے۔ بدہ قوم ہے جن پر بھی جن پر بھی جا اور بھی چرشک میں پڑجاتے ہیں تو شک کے وقت ان کی مثال برسات کی ہے۔ صیب کے معنی بینداور بارش کے ہیں۔ بعض نے بادل کے معنی بھی بیان کے ہیں کین زیادہ مشہور معنی بارش کے ہی جواند ھرے میں برسے۔ ظلمات سے مراد شک کفرونفاق ہے اور رعد سے مراد یعنی گرج ہے جوانی خوفاک آواز سے دل دہلا دیتی ہے۔ یہی حال منافق کا ہے کہ اسے ہروقت ڈرئ مخوف کھی رہتی ہے۔

جیسے کہ اور جگہ فرمایا یک حسبُون کُلَّ صَیْحَتهِ عَلَیْهِمُ الله اور وازکواین اوپر بی بیجے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ یہ منافقین اللہ کی حسیس کھا کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تم ہیں ہے ہیں۔ دراصل وہ ڈر پوک لوگ ہیں اگر وہ کوئی جائے پناہ یا راستہ پالیس تو یقینا اس میں سے کھس جا کیں۔ بحل کی مثال ہے مرادوہ نورایمان ہے جوان کے دلوں میں کسی وقت چک اشتا ہے اس وقت وہ اپنی الگلیال موت کے ڈر سے کا نوں میں ڈال لیتے ہیں کین ایسا کرنا آئیں کوئی نفع نہ دےگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے ارادے کے ماتحت ہیں نہیں کے ڈر سے کا نوں میں ڈال لیتے ہیں کین ایسا کرنا آئیں کوئی نفع نہ دےگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے ارادے کے ماتحت ہیں نہیں کئی ۔ جیسیا کہ اور جگہ فرمایا ہمل اُٹاک حَدِیْتُ الْحُنُودِ فِرُعُون وَ قَمُودَ اللہ یعن کیا تہ ہیں لئکروں کی فرعون اور شمود کی روایتیں نہیں ہی کہ ہی آئیں ان کے پیچھے سے گھر رہا ہے۔ بحل کا آتھوں کو نہیں گئی ہی آئیں ان کے پیچھے سے گھر رہا ہے۔ بحل کا آتھوں کو ایس کی تو ت اور کئی کا اظہار ہے اور منافقین کی بینائی کی کروری اور ضعف ایمان ہے۔

حضرت ابن عہاس رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں مطلب ہے ہے کہ قرآن کی مضبوط آئیس ان منافقوں کی تلعی کھول دیں گی اوران
کے چھے ہوئے عیب فلا ہر کر دیں گی اورائی نورانیت سے آئیس مبہوت کر دیں گی جب ان پرائد جراہ و جاتا ہے تو کھڑے ہوجاتے ہیں بینی جب ایمان ان پر فلا ہر ہوجاتا ہے تو ذراروش دل ہو کر پیروی بھی کرنے گئے ہیں لیکن پھر جہاں شک وشید آیا ول میں کدورت اور ظلمت بھی اور بھون بھی ہوکر کھڑے دو گئے ہوکر کھڑے دو گئے ہوکر کھڑے دو گئے ہوکر کھڑے دو گئے ہوں کھڑے اس کا میہ طلب بھی ہے کہ اسلام کوذراعروج ملاتو ان کے دل میں قدرے الحمینان پیدا ہوالیکن جہاں اس کے خلاف نظر آیا ہوائے ہیروں کفری طرف لوٹنے گئے۔ جیسے ارشاد باری تعالی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنُ یَّعُبُدُ اللَّهُ عَلَی حَرُفِ الْحَلِينِ بِعَلَى اللَّهِ عَلَى حَرُفِ الْحَلِينِ بِعَلَى اللَّهِ عَلَى حَرُفِ الْحَلِينِ بِعَلَى اللَّهُ عَلَى حَرُفِ الْحَلَى بِعَلَى اللَّهُ عَلَى حَرُفِ الْحَلَينِ بِعَلَى اللَّهُ عَلَى حَرُفِ اللَّهِ بِعَلَى اللَّهُ عَلَى حَرُفِ اللَّهُ عَلَى حَرُفِ الْحَلَى اللَّهُ عَلَى حَرُفِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى حَرُفِ اللَّهُ عَلَى حَرُفِ اللَّهُ عَلَى حَرُفِ اللَّهُ عَلَى عَرْفِ اللَّهُ عَلَى عَرْفُولَ ہِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى حَرُفُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ مُنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَل

روز قیامت بھی ان کا بھی حال رہے گا کہ جب لوگوں کوان کے ایمان کے انداز کے مطابق نور ملے گا بعض کوئی کی میلول تک کا بعض کوا تیا نور ملے گا کہ جب لوگوں کوان کے ایمان کے انداز کے مطابق نور ملے گا کہ جو ذرا بعض کواس سے بھی زیادہ کی کواس سے بھی ہوں گے جو ذرا سادور چل کی بیال تک کہ کسی کواتنا نور ملے گا کہ بھی روش ہواور بھی اندھیوا کے کھاؤگ ایس بھی ہوں گے کہ ان کا نور بالکل بجھ سادور چل کئیں گے پھر فر راسادور کا نور ملے گا ۔ پھر بچھ جائے گا اور بعض وہ بے نصیب بھی ہوں کے کہ ان کا نور بالکل بجھ جائے گا 'ایٹ نوٹ کا نوٹ ہوں گے جن کے بارے میں فرمان الی ہے یو کہ اللہ نفیقی کو اللہ نفیقی کو کہ بھی تمہارے نور سے فائدہ لین جس دن منافق مرداور منافق عور تیں ایمان والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے ذرار کو جمیں بھی آئے ہے دوتا کہ ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ

اٹھائیں تو کہا جائے گا کہ اپنے پیچے لوٹ جاؤ اور نور ڈھوٹڈ لاؤ اور مومنوں کے بارے اللہ تعالی فرماتا ہے یو م ترک الکہ وہنین آ وَ الْکُوْمِنْتِ یَسُعٰی نُورُهُمُ الْحُ یعنی اس دن تو دیکھے گا کہ مومن مرداور عورتوں کے آگے آگے اور دائیں جانب نور ہوگا اور کہا جائے گا تہمیں آج باغات کی خوشخری دی جاتی ہے جن کے یہے نہریں بہدری ہیں۔اور فرمایا جس دن ندر سواکرے گا اللہ تعالی اپنے نی کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ان کا نور ان کے آگے اور دائیں ہوگا۔وہ کہدرہے ہوں گئا سے ہمارے رب ہمارے لئے ہمارانور پوراکراور ہمیں پخش یقینا تو ہرچیز پرقا درہے۔ان آخوں کے بعداب اس مضمون کی حدیثیں بھی سنئے۔

پور دروین میں نذکر و کور: ہی ہے ہے ہے ان بھی باری کے بیان ایک کور کے ایک کا میں کا دیا ہے کہ اس کا انگان احادیث میں نذکر و کور کے جائے ہے ہیں دوئن ہوگی '(این جریز) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں '(ایمان کے الوں کوان کے اعمال کے مطابق نور ملے گا بعض کو گجور کے درخت جتنا' کی کور آدم جتنا' کی کومرف اتنائی کداس کا انگو تھائی روشن ہو ہی والوں کوان کے اعمال کے مطابق نور ملے گا ان کے اعمال کے مطابق نور ملے گا بعض کو گجور کے درخت جتنا' کی کور آدم جتنا' کی کومرف اتنائی کداس کا انگو تھائی روشن ہو ہا تا ہو ' (این افی جاتم) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں آئیس نور ملے گا ان کے اعمال کے مطابق جس کی روشن ہو ہا تھی ہیں اور ملے گا ان کے اعمال کے مطابق جس کی روشن ہو ہا تھی ہیں مراط سے گذر ہی گے۔ بعض لوگوں کا نور پہاڑ جتنا ہوگا بعضوں کا مجبور جتنا اور سب سے کم نوروا الاوہ ہوگا جس کورو جتنا اور سب سے کم نوروا الاوہ ہوگا جس کورو تھی ہوں کے ہوں کا نور ایک ہوں کو اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ' تمام اللہ تو حدید کو قیامت کے دن نور کا گا ہوں بھی جس کورو کو کا تورو کو گا ۔ جب منافقوں کا نور بھی جائے گا تو موحد ڈر کر کہیں گے رَبَّنَا آتُمِم لَنَا نُورَنَا یارب ہارے تورو کو کا بیان انگی چار آخوں میں ہوا کہ قیامت والے دن لوگ کی تھی ہوں گے نورا کر ' (ابن انی جاتم ) خیاک بین مراح کی گا تھی کورو کر کا بیان انگی چار آخوں میں ہوا کہ قیامت والے دن لوگ کی تھی ہو جو کہ کا خور دو میں ہیں کورو کی مثال آگی کی مثال آگی کی دوئی ہے بہی تھی ۔ دور سے کھی کہ جو تا تا کے دورو کورو کی کھی تو ایمان چک افتا ہے کہی تھی ہیں۔ ایک کی مثال بارش سے دی گئی ہوری ہیں جو کہ کھی ہیں۔

ہے۔ان بھی کہ مثال بارس سے دی ہے ہیں ہم سے متاسعوں سے پھی ہیں۔

اللہ میں ہواور خود فا نوس بھی چیکتے ہوئے تارے کی طرح ہو۔ چنا نچرا کی اور اس کے دل کے نور کی مثال اس منور چرائ سے دی ہے جوروش فانوس بھی ہو ہے تارے کی طرح ہو۔ چنا نچرا کیان وار کا ایک تو خود دل روش دوسرے فالعی شریعت کی اسے المداذ بس روشی پر روشی نور پر نور ہو جا تا ہے۔ ای طرح دوسری جگہ کا فروں کی مثال بھی بیان کی جوا پی ناوانی کی وجہ سے اپنے آپ کو بھی تھے ہیں اور حقیقت بیں وہ پھی نہیں ہوتے۔ فرما یا کا فروں کے اعمال کی مثال رہت کے چیکیے ٹیلوں کی طرح ہے جنہیں بیاسا پانی سمجھتا ہے ہیاں تا ایک ہوت ہے۔ اس وہ پھی نہیں ہوتے۔ فرما یا کا فروں کے اعمال کی مثال رہت کے چیکیے ٹیلوں کی طرح ہے جنہیں بیاسا پانی سمجھتا ہے ہیاں تا ایک اور چیسے اور خیر ایس آ کرد کھا ہوا ہوا وار اند جیروں پر اند جیرے فرما یا نائد خت اور اند جیر ہوں کے جو کہ ہی نہیں ہوں ، جو موجوں پر موجی بار ارما ہو گھر ابرے ڈھکا ہوا ہوا وار اند جیروں پر اند جیرے فی ایک اند کو جو کہ ہوں ہوا کہ اور کہ اند کو حیل سے ہوں ہوں ہوں پر اند جیرے جو کہ ہوں ہوں ہوں کہ ہوں ہوں کہ ہور کہ ہوں ہوں کہ ہوں ہوں کہ ہوں ہوں کہ ہور کو کہ ہوں کہ ہور کہ ہور

جماعتیں ہیں مقرب اورابراز اور کافروں کی بھی دوشمیں ہیں گفر کی طرف بلانے والے اوران کی تقلید کرنے والے اور منافقوں کی بھی دو قشمیں ہیں۔ خالص اور پکے منافق اور و و منافق جن میں نفاق کی ایک آ دھشاخ ہے۔

مسعین میں صدیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عرورضی اللہ تقائی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ عظیۃ نے فرمایا۔ تین تصلتیں ایسی ہیں میں یہ تینوں ہوں وہ پختہ منافق ہا ایک ہواس میں نفاق کی ایک خصلت ہے جب تک اسے نہ چھوڑے۔ بات کرنے میں جھوٹ بولنا وعدہ فلانی کرنا 'امانت میں خیانت کرنا۔ اس سے قابت ہوا کہ انسان میں بھی نفاق کا کچھ حصہ ہوتا ہے خواہ وہ نفاق علی ہوخواہ اعتقادی جیسے کہ آیت وحدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ سلف کی ایک جماعت اور علماء کرام کے ایک گروہ کا بہی نہ ہب ہے۔ اس کا بیان پہلے بھی گزر چکا ہے اور آئندہ بھی آئے گا ان شاء اللہ نقائی ۔ مندا تھ میں ہے بول اللہ تھاتے نے فرمایا 'ول چارتھ کے ہیں۔ ایک تو صاف دل جو روشن چراغ کی طرح چک رہا ہو دوسرے وہ دل جوغلاف آلود ہیں تیسرے وہ دل جو اللہ ہیں چوتے وہ دل جوغلوط ہیں۔ پہلا دل موشن کا ہے جو پوری طرح نورانی ہے۔ دوسرا کا فرکا ول ہے جس پر پردے پڑے ہوۓ ہیں۔ تیسرادل خالص منافقوں کا ہے جو جو انتا ہے اورا انکارکرتا ہے۔ چوتھادل اس منافق کا ہے جس میں ایمان ونفاق ووٹوں بڑھ میں۔ ایمان کی مثال اس سبزے کی طرح ہے جو یا کیزہ یائی سے بڑھ رہا ہو اور نفاق ووٹوں بڑھ میں۔ ایمان کی مثال اس سبزے کی طرح ہے جو یا گیزہ یائی سے بڑھ رہا ہو اور نفاق کی مثال اس پھوڑے کی طرح ہے جس میں بیپ اورخون پڑھتا ہی جا تا ہؤا ہ جو مادہ بڑھ جائے 'وہ وہ دوسرے پرغالب آجا تا ہے۔ اور نفاق کی مثال اس پھوڑے کی طرح ہے جس میں بیپ اورخون پڑھتا ہی جا تا ہؤا ہ جو مادہ بڑھ جائے 'وہ دوسرے پرغالب آجا تا ہے۔ اس میں بیپ اورخون پڑھتا تی جا تا ہؤا ہ جو مادہ بڑھ جائے 'وہ دوسرے پرغالب آجا تا ہے۔ اس میں اس دیہت ہی عمرہ ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عدفر ماتے ہیں اگر اللہ چاہتو ان کے کان اور آئھیں برباد کردے - مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے حق کو جان کراسے چھوڑ دیا تو اللہ ہر چیز پر قا در ہے بعنی اگر چاہتو عذاب وسزاد نے چاہتو معاف کردے - یہاں قدرت کا بیان اس لئے کیا کہ پہلے منافقوں کواپنے عذاب اپنی جروت سے ڈرایا اور کہد دیا کہ وہ انہیں گھیر لینے پر قا در ہے اور ان کے کانوں کو بہراکر نے اور آٹھوں کوائد ھاکر نے پر قا در ہے - قدیر کے معنی قادر کے ہیں جیسے علیم کے معنی عالم کے ہیں امام ابن جریز فرماتے ہیں بیدومثالیں ایک ہی تھے کے منافقوں کی ہیں اور معنی میں ایک ہے - جیسے فرمایا و کا تُصِل مِنْ ہُم ایٹ اور کے فُور را یہاں لفظ اواختیار کے لئے ہے بعنی خواہ یہ مثال بیان کروخواہ وہ مثال بیان کروا فقیار ہے - قرطبی فرماتے ہیں او یہاں پر تساوی لیعنی برابری کے لئے ہے جیسے عربی زبان کا محاورہ ہے کہ حالت المحسن آوِ اُبنی سِیْرِینَ - زمشری بھی یہی تو جیہ کرتے ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ ان دونوں مثالوں میں سے جومثال چاہو ہیان کرو دونوں ان کے مطابق ہیں - میں کہتا ہوں یہ باعتبار منافقوں کی اقسام کے ہے - ان کے احوال وصفات طرح طرح کے ہیں -

جیسے کہ سورہ برات میں وَمِنُهُمُ وَمِنُهُمُ وَمِنُهُمُ وَمِنُهُمُ كَركِ ان كى بہت كافتىميں بہت سے افعال اور بہت سے اقوال بیان كے جی توبدونوں مثالیں دوسم كے منافقوں كى جی جو ان كے احوال اور صفات سے بالكل مشابہ بیں واللہ اعلم - جیسے کہ سورہ نور میں دوسم كے كفار كى مثالیں بیان كیں - ایک فركی طرف بلانے والے دوسرے مقلد - فر مایا وَ الَّذِینَ كَفَرُوْ اَ اَعُمَالُهُمُ كَسَرَابٍ بِقِینُعَةٍ كِر فر مایا اَو كَظُلُمْتِ بِس كہل مثال بعنی ریت كے تودے كی كفر كی طرف بلانے والوں كی ہے جوجہل سركب میں تھنسے ہوئے ہیں - دوسری مثال مقلد بن كی ہے جوجہل بر بسیط میں جتا ہیں - واللہ اعلم -

### تغير مورة بقره - پاره ا يَآيِّهُ النَّاسُ اعْبُدُوْ ارتَّبَكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ وَالَّذِيْنَ مِنْ فَتَبْلِكُمُ لَمَلَكُمْ تَتَقُونَ ١٥ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّهَ بِنَايَ وَآنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَآخَرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَارِتِ رِزْقًالَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلهِ آنْدَادًا وَآنْ ثُمُ تَعْلَمُونَ ٥

ا بے لوگو!اپنے اس رب کی عبادت کروجس نے تنہیں اورتم سے پہلے کے سب کو پیدا کیا' میں تمہارا بچاؤ ہے 🔿 جس نے تمہارے لئے زمین کو پچھوٹا بنایا اور آسان کو حیوت اورآ سان سے پانی اتار کراس سے پھل پیدا کر کے مہیں روزی دی -خبر دار باوجود جائے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو

تعارف الله بربان اله: 🌣 🌣 (آیت: ۲۱-۲۲) یهال سے الله تعالی کی توحید اور اس کی الوہیت کا بیان شروع ہوتا ہے۔ وہی ایخ بندوں کوعدم سے وجود میں لایا اسی نے ہرطرح کی ظاہری وباطنی تعتیں عطافر مائیں اسی نے زمین کوفرش بنایا اوراس میں مضبوط پہاڑوں کی مينس كار دي اورا سان كوجهت بنايا - جيس كدورري آيت من آياكه و جَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفُفًا مَّحُفُوطًا الخ يعن آسان كومخفوظ حیت بنایااس کے باوجود وہ نشانیوں سے منہ موڑ لیتے ہیں- آسان سے یانی اتارنے کا مطلب بادل نازل فرمانا ہے- اس وقت جبکہ لوگ اس کے پور مختاج ہوں۔ پھراس یانی سے طرح طرح کے پھل بھول پیدا کرنا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اوران کے جانور بھی۔ جیسے ك قرآن مجيد مين جكه جكداس كابيان آيا ہے- ايك جكفر مان ہے الله الّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا الْخ الله تعالى في تمهارے لئے ز مین کوفرش اور آسان کوچیت بنایا اورتههیں پیاری پیاری صورتیں عطافر مائیں اور بھلی بھلی روزیاں پہنچائیں' یہی اللہ ہے جو برکتوں والا اور تمام عالم کو پالنے والا ہے۔ پس سب کا خالق سب کا رازق سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اس لئے شرک سے مبرا بشم کی عبادت کا وہی مستحقّ ہے اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے شریک ناٹھ ہراؤ جبکہ تم جانتے ہو-

صحیحین میں حدیث ہے ٔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یو چھتے ہیں حضور سب سے بڑا گناہ کونسا ہے؟ فرمایا' اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوتمهارا خالق ہے کسی کوشر یک تھم رانا - حضرت معاذ والی صدیث میں ہے - جانتے ہو کداللہ کاحق بندوں پر کیا ہے؟ یہ کداس کی عبادت کریں اور کسی کواس کی عبادت میں شریک نہ کریں۔ووسری حدیث میں ہے تم میں سے کوئی بیرند کیے کہ جواللّٰہ جیا ہے اور فلال جا ہے بلکہ یول کیے جو کچھاللہ اکیلا جاہے۔طفیل بن خجرہ حضرت عائشہرضی اللہ تعالی عنہا کے سوشیلے بھائی فرماتے ہیں' میں نے خواب میں چندیہودیوں کو دیکھا اوران سے بوچھاتم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم بہود ہیں میں نے کہاافسوس تم میں بدیر ی خرابی ہے کہ تم حضرت عزیر علیه السلام کواللہ کا بیٹا کہتے ہوانہوں نے کہاتم بھی اچھےلوگ ہولیکن افسوس تم کہتے ہوجواللہ چاہے اور مجمد ﷺ چاہیں' پھر میں نصرانیوں کی جماعت کے پاس گیا اوران سے بھی اسی طرح پوچھا-انہوں نے بھی یہی جواب دیا- میں نے ان سے کہاافسوس تم بھی سیح علیہالسلام کواللہ کا بیٹا مانتے ہو' انہوں نے بھی یہی جواب دیا میں نے مبح اپنے اس خواب کا ذکر کچھلوگوں سے کیا پھر در بار نبوی میں حاضر ہوکر آپ سے بھی یہی خواب بیان کیا- آپ نے پوچھا کیاکسی اور سے بھی تم نے اس کا ذکر کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں حضور اب آپ کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالی کی حمد و ثنابیان کی اور فر مایاطفیل نے ایک خواب دیکھااورتم میں ہے بعض کو بیان بھی کیا۔ میں جا ہتا تھا کتمہیں اس کلمہ کے کہنے ہے روک دوں لیکن فلاں فلاں کاموں کی وجہ سے میں اب تک نہ کہد سکا - یا در کھو' اب ہرگز ہرگز اللہ جا ہےاوراس کارسول ' مجھی نہ کہنا بلکہ یوں کہو کہ

تغیر سورهٔ بقره - پاره ا

صرف الله تعالى اكيلا جوجا ب(ابن مردويه)-

ا يك مخص نے رسول الله علي الله سے كہا جوالله تعالى جا ہے اور آپ جا ہيں آپ نے فرمايا كيا تو مجھ الله تعالى كاشريك مفہرا تا ہے يوں کہہ جواللہ تعالی اکیلا چاہے (ابن مردویہ) ایسے تمام کلمات تو حید کے سراسر خلاف ہیں۔ تو حید باری کی اہمیت کے بارے میں بیسب احاديث بيان هو كي بين-والله اعلم-

تمام كفاراور منافقول كوالله تعالى نے اپنى عبادت كا حكم ديا اور فرمايا الله كى عبادت كرويعنى اس كى تو ھيد كے پابند ہوجاؤ اس كے ساتھ تمسى كوشريك ندكرو جونه نفع دے سكے ندنقصال يہني سكے اورتم جانتے ہوكداس كے سواكوئي ربنبيس جوتمہيں روزي پہني سكے اورتم جانتے ہوكد الله کے رسول علی متالی تمہیں اس تو حید کی طرف بلارہے ہیں جس کے حق اور پچ ہونے میں کوئی شک نہیں۔شرک اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے جیے چیونی جورات کے اندھیرے میں کسی صاف چھر پر چل رہی ہوقتم ہے الله کی اورقتم ہے آپ کی حیات کی - یہ بھی شرک ہے انسان کا بید کہنا اگر بیکتیا نہ ہوتی تو چور رات کو ہمارے گھر میں گھس آتے ' بی بھی شرک ہے آ دمی کا بیقول کدا گربطخ گھر میں نہ ہوتی تو چوری ہوجاتی ' بی بھی شرك كاكلمه ہے كى كايتول كەجواللە چا ہے اورآپ ئەيجى شرك ہے كى كايد كہنا كەاگراللەندە بوتا اورفلاں ند ہوتا - يەسب كلمات شرك بيں مسجح حدیث میں ہے ککسی نے رسول الله عظافة سے کہا جو الله علی ہے اور جو آپ جا ہیں تو آپ نے فرمایا کیا تو مجھے الله تعالیٰ کاشریک ظهرا تا ہے؟ دوسری حدیث میں ہے تم الچھلوگ ہوتے اگرتم شرک نہ کرتے -تم کہتے ہوجواللہ چاہے اور فلاں چاہے-<sup>©</sup> ابوالعالیہٌ فرماتے ہیں' انداد کے معنی شریک اور برابر کے ہیں۔ مجاہد فرماتے ہیں تم تورا ۃ اور انجیل پڑھتے ہواور جانتے ہوکہ اللہ تعالیٰ ایک اور لاشریک ہے۔ پھر جانتے ہوئے کیوں اللہ تعالیٰ کاشریک تھمراتے ہو؟

یا چ احکام: 🖈 🖈 منداحد میں ہے ٔ دیول اللہ ﷺ نے فر مایا' اللہ عز وجل نے حضرت کیجیٰ علیہ السلام کو یا نچ چیز وں کا تھم دیا کہ ان رعمل کرو اور بنی اسرائیل کوبھی ان پڑمل کرنے کا تھم دو قریب تھا کہ وہ اس میں غفلت کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں یاد ولا یا کہ آپ کو پروردگارعالم کانتھم تھا کہان یا پنچ چیزوں پر کار بند ہوکر دوسروں کو بھی تھم دو-لہذایا تو آ پ کہد دیجئے یا میں پہنچا دوں۔

حصرت کیجی علیہ السلام نے فرمایا' مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ سبقت لے گئے تو کہیں مجھے عذاب نہ دیا جائے یا زمین میں دھنسا نہ دیا جائے پس کچیٰ علیهالسلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس کی مسجد میں جمع کیا۔ جب مسجد پر ہوگئ تو آ پاو نچی جگہ پر بیٹھ گئے اوراللہ تعالیٰ کی حمہ وشابیان کرکے کہا'اللہ تعالیٰ نے جھے پانچ باتوں کا تھم کیا ہے کہ خود بھی عمل کروں تم ہے بھی ان پڑمل کراؤں۔

ا یک میر که الله ایک کی عبادت کروواس کے ساتھ کسی کوشر یک ندھم ہراؤ۔اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی حفص حاص اپنے مال ہے کسی غلام کوخریدے اورغلام کا م کا ج کرے لیکن جو پچھ حاصل ہؤا ہے کسی اور کو دے دے کیا تم میں ہے کوئی اس بات کو پیند کرتا ہے کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ ٹھیک ای طرح تمہارا پیدا کرنے والا متہمیں روزی دینے والا تمہا راحقیقی ما لک اللہ تعالیٰ وحدہَ لاشریک ہے۔ پس تم اس کی عبادت کرو اوراس کے ساتھ سی کوشریک نہ تھہراؤ-

دوسری پیرکہنما زکوا داکرو- الله تعالیٰ کی ثگاہ بندے کی طرف ہوتی ہے جب تک کیوہ نما زمیں ادھرادھرمنہ پھیرے جبتم نماز میں ہوتو خبر دارا دھرا دھرالتفات نہ کرنا۔

تیسراتھم یہ ہے کہ روزے رکھا کرو-اس کی مثال ایس ہے جیسے کسی شخص کے پاس مثک کی تھیلی بھری ہوئی ہوجس ہے اس کے تمام ساتھیوں کے دماغ معطر میں- یا در کھوروز ہے دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کومشک کی خوشبو ہے بھی زیادہ پہند ہے- چوتھا تھم یہ ہے کہ صدقہ دیتے رہا کرو-اس کی مثال ایسی ہے جیسے سی شخص کود شمنوں نے قید کرلیا اور گردن کے ساتھ اس کے ہاتھ باندھ دیئے' گردن مارنے کے لئے لے جانے لگے تو وہ کہنے لگا کہتم مجھ سے فدیہ لے لواور مجھے چھوڑ دو چنانچہ جو پچھ تھا' کم زیادہ دے کراپنی جان چھڑالی-

پانچواں اس کاتھم ہے ہے کہ بہ کڑت اس کے نام کا ذکر کیا کرو۔ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے پیچھے تیزی کے ساتھ دشن دوئیا آتا ہے اور وہ ایک مضبوط قلعہ میں گھس جاتا ہے اور وہ ہاں امن وا مان پالیتا ہے۔ اس طرح بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے وقت شیطان سے بچا ہوا ہوتا ہے۔ یفر ہاکر رسول اللہ عقاقیہ نے فر مایا اب میں بھی تہمیں پانچ ہاتوں کا تھم کرتا ہوں جن کا تھم جناب ہاری نے جھے دیا ہے۔ مسلمانوں کی جماعت کو لازم کیڑے رہا اللہ عقاقیہ نے فر مایا اب میں بھی تہمیں پانچ ہاتوں کا تھم کرتا ہوں جن کا تھم جناب ہاری نے جھے دیا ہے۔ مشلمانوں کی جماعت کو لازم کیڑے رہا اللہ عقاقیہ وہ اسلام کے پٹے کو اپنے گئے ہے اتار چھنے گاہاں یہ اور بات ہے کہ رجوع کر لے۔ جو شخص جماعت سے ایک بالشت بھرنگل جائے وہ اسلام کے پٹے کو اپنے گئے ہے اتار چھنے گاہاں یہ اور بات ہے کہ رجوع کر لے۔ جو شخص جمامیت کی پچار پچار ہے وہ ہوڑ در الدر نمازی ہو۔ فر مایا اگر چہنم کا کوڑا کر کٹ ہے لوگوں نے کہا حضورا گرچہ وہ روز بے دار اور نمازی ہو۔ فر مایا اگر چہنم اور ورت کے مسلمانوں کو ان کے ان ناموں کے ساتھ پچارتے رہو جو خود اللہ تبارک و تعالی نے رکھے ہیں مصلمین موشین اور عباد اللہ سے دیں ہو حدید یہ سے۔ اس آیت میں بچی بچی بچی بی بیان ہے کہ اللہ تعالی تب ہوتا ہے کہ عبادت میں تو حید باری تعالی کا پورا خیال کو مناح یا ہوتا ہے کہ عبادت میں تو حید باری تعالی کا پورا خیال رکھنا جائے ہوتا ہے کہ عبادت میں تو حید باری تعالی کا پورا خیال رکھنا جائے ہے جس عبادت میں اور کی عبادت نہ کرنی چاہے۔ ہرا یک عبادت کے لائق صرف وہ ہی ہے۔

اثبات وجود الله العلمين: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ المامُ رازيُّ وغيره نے الله تعالی کے وجود پر بھی اس آیت سے استدلال کیا ہے۔ اور فی الواقع یہ آیت الله تعالی کے وجود پر بہت بڑی دلیل ہے۔ زمین اور آسان کی مختلف شکل وصورت مختلف رنگ مختلف مزاج اور مختلف نفع کی موجودات ان میں سے ہرایک کا نفع بخش ہونا اور خاص حکمت کا حامل ہونا ان کے خالق کے وجود کا اور اس کی عظیم الشان قدرت کی سے خلت زبر وست سطوت اور سلطنت کا ثبوت ہے۔ کی بدوی سے پوچھا گیا کہ الله بتارک و تعالیٰ کی موجود گی کی کیا دلیل ہے؟ تو اس نے کہایا سُنہ کان الله اِنَّ اللَّهُ اِنَّ اللَّهُ اِنَّ اللَّهُ اِنَّ اللَّهُ اِنَّ اللَّهِ اِنَّ اللَّهِ اِنَّ اللَّهُ اِنَّ اللَّهُ اِنَّ اللَّهُ اِنَّ اللَّهُ اِنَّ اللّهُ اِنَّ اللّهِ اِنَّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

امام ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ہے بھی یہی سوال ہوتا ہے تو آپ جواب دیتے ہیں کہ چھوڑو میں کسی اور سوچ میں ہوں - لوگوں نے مجھ ہے کہا ہے کہ

بغیر چلانے والے کے نہ چل سکے لیکن میساری دنیا آسان وزمین کی سب چیزیں ٹھیک اپنے کام پرگلی رہیں اوران کا مالک حاکم خالق کوئی نہ ہو؟ بیہ جواب من کروہ لوگ ہکا بکا ہوگئے اور حق معلوم کر کے مسلمان ہو گئے۔

حضرت امام شافعی رحمت الله علیہ سے بھی یہی سوال ہوا تو آپ نے جواب دیا کہ توت کے پتے ایک ہی ہیں' ایک ہی ذا كقہ كے ہیں' كيڑے اور شہد كى تھی اور گائیں بكرياں ہرن وغيرہ سب اس كو چباتے كھاتے اور چرتے حکتے ہیں' اس كو كھا كر ريشم كا كيڑ اريشم تياركرتا ہے' كھی شہد بناتی ہے' ہرن میں مشك پيدا ہوتا ہے اور گائیں بكرياں مينگنياں دیتی ہیں۔ كيابياس امركی صاف دليل نہيں كہ ایک پتے میں بے مختلف خواص پيدا كرنے والاكوئی ہے؟ اور اس كو ہم اللہ تبارك و تعالی مانتے ہیں' وہی موجد اور صافع ہے۔

بزرگول کا مقولہ ہے کہ آ سانوں کو دیکھواں کی بلندی ان کی وسعت ان کے چھوٹے بڑے جیکیا اور روش ستاروں پر نظریں ڈالو۔
ان کے چیکنے دیکئے ان کے چلئے گھرنے کھر جانے ' طاہر ہونے اور چھپ جانے کا مطالعہ کرو۔ سمندروں کو دیکھو جوموجیں مارتے ہوئے زمین کو گھیرے ہوئے اس اور اسے بلنے ہیں دیسے بھی جانے کی مطالعہ کروں سے اور بھی جو بین اور اسے بلنے ہیں دیسے بھی جو بی جن کے ریکھے جن کی وہری مخلوقات پر نظر ڈالؤ ادھر سے ادھر پھر جانے والی کھیتیوں اور باغوں کو شاداب کرنے والی خوشن نہروں کو دیکھو۔ کھیتوں باغوں کی سبز بیوں اور اان کے طرح طرح کے پھل پھول مزیر عزے کے میووں پرغور کرو۔ زمین ایک پانی ایک نہروں کو دیکھو۔ کھیتوں باغوں کی سبز بیوں اور اان کے طرح طرح کے پھل پھول مزیر عزے کے میووں پرغور کرو۔ زمین ایک پانی ایک موجود ان کہ ان کہ الگ الگ ۔ کیا یہ تمام مصنوعات جہیں ٹیس بتا تیں کہ ان کا صانع کوئی ہے ؟ کیا یہ تمام موجود ات با آواز بلند ٹیس کہرو ہیں کہ ان کا موجد کوئی ہے ؟ کیا یہ تمام مصنوعات جہیں ٹیس بتا تیں کہ ان کا صانع کوئی ہے ؟ کیا یہ تمام مصنوعات جہیں ٹیس بتا تیں کہ ان کا صانع کوئی ہے ؟ کیا یہ تمام کو جوروالت کو جوروالت کو دوروراد دلائل جو اللہ جا کہ ایک ہوں کیا ہوں کو جوروالت کی نظر ان اور بلند ٹیس کہ دوروراد دلائل جو اللہ جا کہ کیا ہوں اور کی خوال ہوں کہ کہ کا نوال احسانوں پر دلالت کر نوال اور کی کی دوروں کی کین اور کی پیدا کرنے اور حفاظت کرنے والا نہ اس کے سواکوئی پیدا کرنے اور حفاظت کرنے والا نہ اس کے سواکوئی ہوں کی جود برحق نداس کے سواکوئی ہوں کو گو اس کو میں امراء میں ان کی دوروں اورای کا نام جینا ہوں اورای کا نام جینا ہوں۔

### وَإِنْ كُنُتُمُ فِي رَبِيهِ مِّمَا نَزَلْنَاعَلَى عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةِ مِّنْ مِثْلِهُ وَادْعُوا شُهَدَاءَ كُمْ مِّنْ دُولِ اللهِ إِنْ كُنْتُمُ طِدِقِيْنَ ۞ فَارِنْ لَتُمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ \* الْعَدَّنَ لِلْكَفِرِيْنَ ۞

ہم نے جو پچھاپنے بندے پراتارا ہے اس میں اگر تہمیں شک ہواورتم سے ہوتو تم اس جیسی ایک سورت تو بنالا وُ - تہمیں افتیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوااورا پنے مددگاروں کو بھی بلالو ○ پس اگرتم نے ندکیااورتم ہرگزئیس کر سکتے تو (اسے بچامان کر)اس آگ سے بچوجس کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر – جو کا فروں کے لئے تیار کی گئی ہے ○

تقد لیق نبوت اعجاز قرآن : ﴿ ﴿ ﴿ آیت : ۲۳-۲۳) تو حید کے بعد اب نبوت کی تقدیق کی جارہ ہے۔ کفار مکہ کو خطاب کر کے فرمایا جارہا ہے کہ ہم نے جوقرآن پاک اپنے بندے حضرت محمد علی پراتارا ہے اسے اگرتم ہمارا کلام نہیں مانے تو تم اور تہارے مددگار سب ل کر پوراقرآن نہیں صرف ایک سورت تو اس جیسی بنالاؤ۔ جب تم ایسانہیں کر سکتے اور اس سے عاجز ہوتو پھراس قرآن کے کلام اللہ ہونے میں کیوں شک کرتے ہو؟ اپنے ہم فکراور مددگار سب کو جمع کروتو بھی تم سب ناکام رہو گے۔ مطلب یہ ہے کہ جنہیں تم نے اپنا معبود بنار کھا ہے انہیں بھی بلالواور ان سے بھی مدد چاہو پھراس جیسی ایک سورت ہی تو بنالاؤ۔ حضرت مجاہد قرات جیس کہ تم اپنے حاکموں اور اپنے زباں دال فضح و بلیخ لوگوں سے بھی مدد لے او۔

قرآن پاک کے اس مجزے کا اظہار اور ایسا انداز خطاب کی جگہ ہے سورہ قصص میں ہے فَاتُو ایکِتْ مِن عِنْدِ اللهِ هُو اَهُدی مِنْهُمَ آتَیْعُهُ اِن کُنتُمُ صَدِقِیْنَ لِعِی اگرتم ہے ہوتو ان دونوں سے (لیمی توریت وقرآن سے) زیادہ ہدایت والی کو کی اور اللہ کی کتاب لا وَ تو میں بھی اس کی تابعداری کروں گا سورہ سجان میں فرمایا قُل لَینِ احْتَمَعَتِ الْاِنُسُ وَ الْحِنُّ عَلَی اَن یَاتُوا بِعِمْلِ هَذَا الْقُرُانِ لَا یَاتُون بِعِمُلِهِ وَلَو کَانَ بَعُضُهُمُ لِبَعُضٍ طَهِیُرا لیمی اگرتمام جنات اور انسان جَع ہوکر اور ہرایک دوسرے کی مدد کے ساتھ یہ چاہیں کہ اس جیسا قرآن بنا کی تو بھی ان کے امکان میں جیس سورہ ہود میں فرمایا اَمُ یَقُولُونَ افْتَرَهُ قُلُ فَاتُو بِعَشُرِ سُورٍ مَنْ اللهِ اِن کُنتُمُ صَدِقِیْنَ یعنی کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ قرآن کوخوداس پیمبر نے گھڑایا۔ تم ہوکہ آرتم سے ہوتو تم سب ل کر اور اللہ کے سواجنہیں تم بلا سکتے ہو بلاکراس جیسی دس سور تیں بی بنالاؤ۔

سُورہ يونس مُيں ہے وَ مَا كَانَ هذَا الْقُرُانُ اَنُ يُفَتَرٰى مِنُ دُونِ اللهِ وَلَكِنُ تَصُدِيُقَ الَّذِي بَيُنَ يَدَيُهِ وَتَفُصِيلَ الْكِتْبِ لَارَيْبِ فِيهِ مِنُ رَّبِ الْعَلَمِينَ آمُ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلُ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّنْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمُ مِّنُ دُونِ اللهِ الْكِتْبِ لَارَيْبِ فِيهِ مِنُ رَّبِ الْعَلَمِينَ آمُ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلُ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّنْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمُ مِّنُ دُونِ اللهِ الْكِتْبِ لَارَيْبِ فِيهِ مِنُ رَبِّ الْعَلَمِينَ آمُ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلُ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِنْ اللهِ وَالْعَلَمُ وَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

دوہرایا گیا۔اوپر کی آیت مثلہ کی خمیر کو بعض نے قرآن کی طرف لوٹایا ہے لین کوئی سورت اس قرآن جیسی لاؤ۔ بعض نے بیخ میر مجمد علیاتے کی طرف لوٹائی ہے لیعنی آپ جیسا کوئی امی الیا ہوئی ٹین سکتا ہے کہ کچھ پڑھا ہوا نہ ہونے کے باوجود وہ کلام کہے جس کامثل کی ہے نہ بن سکتا کی سے خیس کا صحیح قول پہلا ہی ہے۔ ہا ہم ابن جریئہ طبری رفتشری کی سے میں صحیح قول پہلا ہی ہے۔ ہا ہم ابن جریئہ طبری رفتشری مرازی نے بھی اس کو لیند کیا ہے۔ اس کی ترجیح کی وجہیں بہت تی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں سب کوڈانٹ ڈیٹ ہے۔ ہی تو کر کے اور الگ الگ بھی خواہ وہ امی اور ان پڑھ ہوں یا اہل کہ اب اور پڑھ کھے ہوں اس میں اس مجرزے کا کمال ہے اور بہنست اس کے کہ صرف ان پڑھ کو کو کو کو باج کے اس میں زیادہ میالئہ ہم ان کو گھی کر دی گئی کہ لوگوں کو عاجز کیا جائے اس میں زیادہ میالئہ ہے گھر دی سورتوں کا مطالبہ کرنا اس کی مثل ندلا سکنے کی پیشین گوئی کرنا بھی آئی کو ثابت کرتا ہے کہ اس سے مراد قرآن نے نہ کہ ذات رسول اللہ علی ہے۔ اس اس عام اعلان سے جو بار بار کیا گیا اور ساتھ ہی پیشین گوئی ہمی کر دی گئی کہ یہ لوگ اس پر قاد رنین کہ میں اور مدید میں بار ہا اس کا اعادہ کیا گیا اور وہ لوگ جن کی ما دری زبان عربی تھی جنہیں اپنی فصاحت اور بلاغت پرناز تھا 'جولوگ آپ کی اور آپ کے دین کی دشنی پرادھار کھائے بیٹھے تھے وہ وہ در حقیقت اس سے عاجز آگے نہ پورے قرآن کا بلاغت پرناز تھا 'جولوگ آپ کی اور آپ کے دین کی دشنی پرادھار کھائے بیٹھے تھے وہ وہ در حقیقت اس سے عاجز آگے نہ پورے قرآن کا جواب دے سکے نہ دی سورت کا۔

بس ایک مجرزہ تو یہ ہے کہ اس جیسی ایک چھوٹی می سورت بھی وہ نہ بنا سکے ۔ دوسرام عجرزہ یہ ہے کہ پیشین گوئی تی خابت ہوئی کہ یہ ہرگز اس جیسا نہیں بناسکے 'گوسب جمع ہوجا ئیں اور قیامت تک محنت کریں۔ پس ایسانی ہوا' نہ تو اس زمانہ میں کی کویہ جرائت ہوئی' نہ اس کے بعد ہے آج تک اور نہ قیامت تک کسی سے یہ ہوسکے گا اور بھلا کیسے ہوسکتا ؟ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بے شل اس طرح اس کا کلام بھی ۔ حقیقت بھی یہ ہے کہ قرآن پاکو بیک نظر دیکھنے ہے اس کے ظاہری اور باطنی' نفظی اور معنوی ایسے ایسے کمالات ظاہر ہوتے ہیں جو مخلوق کے بس کے نہیں۔ خودر ب العالمین فرما تا ہے الّز کِتُٹ اُحکِمَتُ ایکتهٔ ثُمَّ فُصِلَتُ اللہ یعنی اس کتاب کی آبین جو حکمت والے ہر طرح کی خبریں جانے والے اللہ کی طرف سے تازل شدہ ہیں' محکم' مضبوط اور مفصل الگ الگ ہیں۔ پس الفاظ محکم اور معانی مفصل یا الفاظ مصل اور معانی محکم۔ پس قرآن اپنے الفاظ میں اور اپنے مضامین میں بے نظیر ہے جس کے مقابلے' معارضے اور شل سے دنیا عاجز اور سے۔

اس پاک کلام میں اگل خریں جو دنیا ہے پوشیدہ تھیں وہ ہو بہوییان گائیں آنے والے امور کے تذکرے کے گئے جو لفظ بد لفظ پورے اترے - تمام بھلا ئیول کا تھم تمام برائیوں ہے ممانعت اس میں ہے ۔ بج ہے و تَمَّتُ کَلِمَةُ رَبِّكَ صِدُفًا وَّعَدُلًا یعیٰ خبروں میں صدافت اورا دکام میں عدل تیرے رب کے کلام میں پوراپورا ہے ۔ پاکیزہ قرآن تمام ترحق وصدافت وہدایت سے پر ہے نداس میں وائی تو ابی بائیں بین نہلی ندائ ند کذب وافتر اجوشاع ووں کے کلام میں عوالی جا تاہے بلکدان کے اشعار کی قدرو قیت ہی اس پر ہے مقولہ میں ہوں ہے کہ اعذب ہ جول جموث زیادہ اتنا ہی مزیدار - تم دیکھو گے کہ لمبے لمبے پر ذور تصیدے مبالغداور کذب آمیزیا تو عورتوں کی تحریف میں ہوں گے یا کسی انسان کی برجی چڑھی مدح وتعریف میں موں گے یا کسی انسان کی برجی چڑھی مدح وتعریف میں ہوں گے یا اونٹیوں کی آرائش وزیبائش یا بہا دری کے مبالغد آمیز گیت یا لڑائیوں کی چال بازیوں یا ڈرخوف کے خیالی منظروں کے بیان میں ہوں گے جن سے کوئی فائدہ نہیں ۔ ندوین کا ندونیا کا صرف شاعر کی زبان دائی اوراس کی قدرت کلام ظاہر ہوتی ہے نداخلاق پران میں ہوں گے کہا م ظاہر ہوتی ہے نداخلاق پران میں عرفی عمرہ واثر ندا ممال بر۔

پھرنفس مضمون کے بھی پورے قصیدے میں بمشکل دوایک شعر ہوتے ہیں- باتی سب بھرتی کے اور ادھرادھر کی لا یعنی اور فضول بکواس'

بر طاف اس کے قرآن پاک پر نظر ڈالوتو دیکھو گے کہ اس کا ایک ایک لفظ فصاحت و بلاغت سے دین و دنیا کے نقع سے نجرو برکت سے پر ہے۔ پھر کلام کی ترتیب و تہذیب الفاظ کی بندش عبارت کی روائی 'معانی کی نورانیت' مضمون کی پاکیزگی' سونے پر سہا گہہے۔ اس کی خبروں کی حالاوت 'اس کے بیان کردہ واقعات کی سلاست 'مردہ دلوں کی زندگی ہے۔ اس کا اختصار کمال کا اعلیٰ نمونہ اور اس کی تفصیل مجزے کی جان ہے۔ اس کا کسی چیز کو دو ہرانا فتد مکرر کا مزہ ویتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا سچے موتیوں کی بارش برس رہی ہے۔ بار بار پڑھو دل ندا کتائے مزے لیتے جاؤ اور ہروقت نیا مزہ پاؤ۔ مضامین جھتے جاؤ اور خم نہ ہوں۔ یقر آن پاک کا ہی خاصہ ہے اس چاشنی کا ذا نقد اس مشماس کا مزہ کوئی اس سے پوچھے جنہیں عقل وحواس' علم فضل کا بچھ حصہ قدرت نے عطافر مایا۔ اس کی تنذیز دھمکا وا تعذیب اور پکڑ دھکڑ کا بیان مضبوط پہاڑوں کو ہلا دیے۔ انسانی دل کیا ہیں۔ اس کے وعدے اور خوشخریاں' نعتوں اور رحمتوں کا بیان' دلوں کی پڑمردہ کلی کو کھلا دیے والا شوق و تمنا کر کہ جائے ہیں۔ کان لگ جاتے ہیں اور آئے کھیں کمل جاتی ہیں۔

ابن مسعود وغیرہ اسلاف امت کا قول ہے کہ جب قرآن میں یَآ ایُّھا الَّذِینَ اَمَنُوا آئے تو کان لگادو-یا تو کس اچھائی کا تھم ہوگا یا کسی برائی سے منع کیا جائے گا۔ خود پروردگار عالم فرما تا ہے یَا مُرُھُمُ بِالْمَعُرُوفِ وَیَنُھھُمُ عَنِ الْمُنگرِ وَیُحِلُّ لَھُمُ الطَّیبَٰتِ
وَیُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْحَبِیْنَ وَیَضَعُ عَنُهُمُ اِصُرَهُمُ وَ اَلَا عُللَ الَّینی کَانَتُ عَلَیْهِم الْحَینی بھلا یُوں کا تھم دیتا ہے برائیوں سے روکتا ہے پاکن وہ چیزیں حرام کرتا ہے وہ بوجل پیڑیاں جو پاؤں میں تھیں وہ خت طوق جوگلوں میں سے اتار پینکا ہے قیامت کے بیان کی آئیس ہیں کہ بولناک مناظر جنت ودوزخ کا بیان رحمتوں اور زحمتوں کا پورا پوراوروصف اولیاء اللہ کے لئے طرح کی نعتیں وہ شمنان اللہ کے لئے طرح طرح کے عذاب کہیں بثارت ہے کہیں ڈراوا ہے کہیں نیکیوں کی طرف رغبت ہے کہیں دیا جو بوروں سے ممانعت ہے کہیں دنیا کی طرف سے زم کرنے کی کہیں آخرت کی طرف رغبت کرنے کی تعلیم ہے۔ یہی وہ تمام آئیس ہیں وروازوں کو جو بی اور دولوں کو جو بی ہیں اور دولوں کو جو بی بی دولوں کو دولوں کو جو بی بی دولوں کو جو بی کا بی بی دولوں کو جو بی بی دولوں کو جو بی بی دولوں کو جو بی کو دولوں کو جو بی بی دولوں کو بیکھیں کو بیکھیں کو بیکھیں کو بیکھیں کی طرف جھکاتی ہیں اور دولوں کو جو بی بی دولوں کو بیکھیں کو بیکھیں کو بیکھی کی بی بی بی دولوں کو بیکھیں کو بیکھیں کو بیکھیں کو بیکھی کی بی بی دولوں کو بیکھیں کو بیکھیں کو بیکھیں کو بیان کی بیکھیں کو بیکھیں کو بیکھیں کو بیکھی کو بیکھیں کو بیکھیں کو بیکھیں کو بیکھیں کو بیکھی کو بی بی بی دولوں کو بیاد میکھیں کو بیکھیں کو بیکھیں کو بیکھیں کو بیکھیں کو بیکھیں کو بیکھیں کو بیکھی کی بیکھیں کو بیکھ تغیر سور کابقره - پاره ا

بندكرديق بي اور براثرات كوزائل كرتى بي-

صحیح بخاری وسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے فر مایا ہم نبی کوا ہے مجز ہو دیئے گئے کہ جنہیں و کیھ کرلوگ ان پر ایمان لائے اور میرا مجز ہ اللہ کی وی یعنی قرآن پاک ہے۔ اس لئے مجھے امید ہے کہ میر ہ تابعد ارب نبیت اور نبیوں کے بہت زیادہ ہوں گا اس لئے کہ اور انبیاء کے مجز ہ ان کے ساتھ چلے گئے کین حضور کا یہ مجز ہ قیامت تک باتی رہا۔ لوگ اسے و کیھے جا کیں گئی ہے کا مطلب یہ ہوگا۔ لوگ اسے و کیھے جا کیں گئی ہے کا مطلب یہ ہوگا۔ اس کے ساتھ خصوص کیا گیا ہے اور قرآن کریم مجھی کو ملا ہے جو اپنے معارضے اور مقابلے میں تمام دنیا کو عاجز کر دینے والا ہے۔ بخلاف دوسری آسانی کتابوں کے وہ اکثر علاء کے نز دیک اس وصف سے خالی ہیں۔ واللہ اعلم ۔ آنخضرت عظیم کی نبوت آپ کی صدافت بخلاف دوسری آسانی کتابوں کے۔ وہ اکثر علاء کے نز دیک اس وصف سے خالی ہیں۔ واللہ اعلم ۔ آنخضرت عظیم کی نبوت آپ کی صدافت اور دین اسلام کی حقادیت پراس مجز سے کے علاوہ بھی اس قدر دلائل ہیں جو گئے بھی نہیں جاسخے۔ للہ الحمد و المنته۔

بعض شکامین نے قرآن کریم کے اعجاز کوالیے انداز سے بیان کیا ہے جواہل سنت کے اور معز لہ کے قول پر مشترک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یا تو بیقر آن فی نفس مجزہ ہے۔ انسان کے امکان میں ہی نہیں کہ اس جیسا بنالا سکے آئیس اس کا معارضہ کرنے کی قدرت وطاقت ہی نئیس۔
یا بید کہ گواس کا معارضہ ممکن ہے اور انسانی طاقت سے باہر نہیں لیکن باوجوداس کے آئیس معارضہ کا چیلیج و یا جاتا ہے اس لئے کہ وہ عدادت اور وشنی میں برد ھے ہوئے ہیں ویں خی کومنانے ہروقت ہر طاقت کے خرج کرنے اور ہر چیز کے برباد کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن تا ہم قرآن کا معارضہ اور مقابلہ ان سے نہیں ہو سکتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی جانب سے ہے۔ اگر قدرت وطاقت ہو بھی تو ہی وہ آئیس معارضہ اور مقابلہ ان سے نہیں ہوسکتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی جانب سے ہے۔ اگر قدرت وطاقت ہو بھی مان لیا جائے تو اس روک دیتا ہے اور وہ قرآن کا معرف ہونا خابت ہے جو بطریق تنزل حمایت تی اور مناظرے کی خاطر صلاحیت رکھتا ہے۔ امام رازی نے بھی چھوٹی سورتوں کے سوال کے جواب میں بھی طریقہ افتیار کیا ہے۔

جہنم کا ایندھن: ہو ہو و گو د کے معنی ایدھن کے ہیں جس ہے آ گ جلائی جائے۔ جیسے چپنیاں لکڑیاں وغیرہ - قر آن کریم ہیں ایک جہنم کا ایندھن: ہو ہو و آما الفسیطون فک اُنو البحقة م حَطَبًا ظالم لوگ جہنم کی کرٹیاں ہیں۔ اور جگہ فرمایا ہم اور تہمارے معبود جواللہ کے سواہیں جہنم کی کرٹیاں ہیں۔ اور جگہ فرمایا ہم اور تہمارے معبود جواللہ کے سباس میں ہمیشہ رہنے جہنم کی کرٹیاں ہیں ہمیشہ رہنے جہنم کی کرٹیاں ہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جہندار تُح کہتے ہیں پھر کو۔ یہاں مراد گدھک کے تندسیاہ اور ہوے اور بد بودار پھر ہیں جن کی آگ بہت تیز ہوتی ہوئی ہمیں محفوظ رکھے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں ان پھروں کوز ہیں و آسان کی پیدائش کے ساتھ ہی آسان اول پر پیدا کیا گیا ہمیں محفوظ رکھے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں ان پھروں کوز ہیں و آسان کی پیدائش کے ساتھ ہی آسان اول پر پیدا کیا گیا ہمیں میں اللہ عالم متدرک حاکم کا ابن عباس ابن مسعود اور چنداور صحابہ رضوان اللہ استھ ہم اجمعین سے سدی نیش کیا ہے کہ جہنم میں سیسیاہ گدھک کے پھر بھی ہیں۔ جن کی سخت آگ سے کا فروں کو عذاب کیا جائے گا۔ حضرت بحباہ فرماتے ہیں ان پھروں کی بد بومروار کی بو سیاہ گدھک کے پھر ہیں۔ بسمی کے ہو ہمی ابن جن کی ابن جہنم کی کوئی اس میں ہی دور جواللہ کے ساتھ ہی کہ کوئی ہیں۔ جن کی کہا ہے مراد گذھک کے بڑے ہو گی کہا ہے مراد کوئی ہو کہا ہے انگٹ کم وَ مَا تَعُبُدُونَ مَ مِن دُونِ اللّٰہ حَصَبُ حَهَا مَا کُندھک کے پھروں سے ساگائی جو کہا تھی اللہ کے سوا ہیں جہنم کی گئریاں ہیں۔ قرطبی اور درازی نے ای قول کوئر جے دی ہو در جواللہ کے کہ گذروں سے ساگائی جو کی شکل میں بھی اللہ کے سوا ہو جو جاتے ہوں گین مید وجہنوئی قوی دوجہنیں۔ اس لئے کہ جب آگ گندھک کے پھروں سے ساگائی جو کی شکل میں بھی اللہ کے سوا ہوں جو باتے ہوں گین میدور ہوگئی قوی دوجہنیں۔ اس لئے کہ جب آگ گندھک کے پھروں سے ساگائی جو کہا گئروں سے ساگائی کے جب آگ گندھک کے پھروں سے ساگائی کوئی سے ساگائی کے کہنے آگ

جائے تو ظاہر ہے کہ اس کی تیزی اور حرارت معمولی آگ سے بہت زیادہ ہوگ - اس کا بھڑ کنا 'جلنا' سوزش اور شعلے بھی بہت زیادہ ہول گے - علاوہ اس کے پھر سلف سے بھی اس کی تغییر بہی مروی ہے - اس طرح ان پھروں میں آگ کا لگنا بھی ظاہر ہے اور آیت کا مقصود آگ کی تیزی اور اس کی سوزش کا بیان کرنا ہے اور اس کے بیان کے لئے بھی یہاں پھر سے مرادگندھک کے پھر لینا زیادہ مناسب ہے تاکہ وہ آگ تیز ہواور اس سے بھی عذاب میں تخق ہو - قرآن کر یم میں ہے گلّما حَبَتُ زِدُنهُم سَعِیرًا جہاں شعلے بلکے ہوئے کہ ہم نے اور بھڑکا وہا -

ا کیے حدیث میں ہے' ہرموذی آگ میں ہے لیکن بیرصدیث محفوظ اورمعروف نہیں۔قرطبیؓ فرماتے ہیں'اس کے دومعنی ہیں۔ایک یہ ہروہ مخص جود وسروں کوایذاد ہے' جہنمی ہے دوسرے میہ کہ ہرایذاد ہندہ چیز جہنم کی آگ میں موجود ہوگی جوجہنیوں کوعذاب دے گی-اُعِدَّتُ لِعِنى تيار كى كئى سے مراد بظاہر يہى معلوم ہوتى ہے كہوہ آ گ كافروں كے لئے تيار كى گئى ہے اور يہ بھى ہوسكتا ہے كمراد پھر ہوں لین وہ پھر جو کا فروں کے لئے تیار کئے گئے ہیں- ابن مسعود کا یہی قول ہے اور فی الحقیقت دونوں معنی میں کوئی اختلاف نہیں اس لئے کہ پھروں کا تیار کیا جانا' آگ کے جلانے کے لئے ہے اور آگ کی تیاری کے لئے پھروں کا تیار کیا جانا ضروری ہے لہذا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم وملزوم ہیں-ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہمروہ مخص جو کفر پر ہواں کے لئے وہ آگ تیار ہے-اس آیت سے استدلال كيا كيا كيا ج كجنم اب موجوداور پيداشده بي كيونكه 'أعِدَّتُ' كالفظائى اس كى دليل ميس آيا ب- ببتى حديثين بهى بين-ا کیے مطول حدیث میں ہے۔ جنت اور دوزخ میں جھگڑا ہواد وسری حدیث میں ہے جہنم نے اللہ تعالیٰ سے دوسانس لینے کی اجازت یای اورا سے سردی میں ایک سانس لینے اور گرمی میں دوسرا سانس لینے کی اجازت دے دی گئی-تیسری حدیث میں ہے محابہ مستح ہیں ہم نے ایک مرتبہ بڑے زور کی ایک آواز سی - حضور سے پوچھا' یہ س چیز کی آواز ہے۔ آپ نے فرمایا' ستر سال پہلے ایک پھرجہنم میں پھینکا گیا تھا' آج وہ تہہ کو پہنچا۔ چوتھی حدیث میں ہے کہ حضور نے سورج گرہن کی نماز پڑھتے ہوئے جہنم کودیکھا۔ پانچویں حدیث میں ہے کہ آ پ ؓ نے شب معراج میں جہنم کواوراس میں عذابوں کے سلسلے کو ملاحظہ فرمایا - اس طرح اور بہت سے صحیح متواتر حدیثیں مروی میں۔معتز لداپنی جہالت کی وجہ سے انہیں نہیں مانتے - قاضی اندس منذر بن سعید بلوطی نے بھی ان سے اتفاق کیا ہے- فائدہ یہ یا در کھنا جا ہے کہ یہاں اور سورہ پونس میں جو کہا گیا ہے کہ ایک ہی سورت کے مانندلاؤ۔اس میں ہر چھوٹی بڑی آیت شامل ہے۔اس لئے عربیت کے قاعدے کے مطابق جواسم مکرہ ہو اورشرط کے طور پرلایا گیا ہوؤہ عمومیت کا فائدہ دیتا ہے جیسے کہ نکر انفی کی تحت میں استغراق کا فائدہ دیتا ہے۔ پس کمبی سورتوں اور چھوٹی سورتوں سب میں اعجاز ہے اور اس بات پرسلف و خلف کا اتفاق ہے۔

امام رازی اپن تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ سورت کالفظ سورہ کوثر اور سورہ العصر اور سورہ قُلُ یَّا آیُٹھا الْکفِرُوُ وَ جیسی چھوٹی سورتوں پر بھی شمل ہے اور یہ بھی یقین ہوکہ اس جیسی یا اس کے قریب تریب کس سورت کا بنالینا ممکن ہے تو اسے انسانی طاقت سے خارج کہنا فری ہے دھرمی اور بے جاطر ف داری ہے ۔ تو ہم جواب دیں گے کہ ہم نے اس کے مجزنما ہونے کے دوطر یقے بیان کر کے دوسر سے طریقہ کو اس کے کہنا کہ دوسر کے دوسر سے طریقہ کو اس کے کہنا ہونے کے دوطر یقے بیان کر کے دوسر سے طریقہ کو اس کے پند کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ چھوٹی سورتیں ہی فصاحت و بلاغت میں اس پایہ کی ہیں کہوہ مجزو کہی جا سکیس اور انکارتعارض ممکن نہ ہوتو مقصود حاصل ہوگیا اور اگر یہ سورتیں الی نہیں تو بھی ہمارا مقصود حاصل ہے اس لئے کہ ان جیسی سورتوں کو بنانے کی انسانی قدرت ہونے بر بھی ہے۔ یہ شری اور زبر دست کوشوں کے باو جود ناکا مربنا اس بات کی صاف دلیل ہے کہ بیقر آن مع اپنی چھوٹی سورتوں کی اس کی ماند بنانے مجزو ہے۔ یہ تو ہے کلام رازی کا لیکن سے حقول یہ ہے کہ قرآن پاک کی ہر بڑی چھوٹی سورت نی الواقع مجزو ہے اور انسان اس کی ماند بنانے میں ماند بنانے کہ سورت نی الواقع مجزو ہے اور انسان اس کی ماند بنانے میں میں میں میں میں میں میں میں کہ میں کہ میں کہ بی بھوٹی سورت نی الواقع مجزو ہے اور انسان اس کی ماند بنانے میں میں میں کہ بیاں کہ کہ بی بی کے اس کے کہ بیاں کی کہ بی بیاں کہ بیاں کی کہ بی بیاں کی کہ بی بیاں کی جو بی دورت کی اس کی کہ بیاں کے کہ بیاں کی کہ بیاں کے کہ بیاں کی کھوٹی سورت کی اس کی کہ بیاں کی کی کی کہ بیاں کی کی کہ بیاں کی کی کہ بیاں کی کہ بیاں کی کہ بیاں کی کر کی کی کہ بیاں کی کہ ک

ہے محض عاجز اور بالکل بے بس ہے۔

ا مام شافعی رحمته الله علیه فرماتے ہیں اگر لوگ غور و تدبر سے عقل وہوش سے سور و والعصر کو بجھے لیس تو انتہائی کافی ہے۔حضرت عمر و بن عاص رضی الله تعالی عنہ جب وفعہ میں شامل مسیلمہ کذاب کے پاس گئے ( تب پیخود بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ) تو مسیلمہ نے ان سے پوچھا کہتم مکہ سے آرہ ہوئی ہے جانہوں نے کہا ' بھی ابھی ایک مختصری سورت نازل ہوئی ہے جو بے حد فصیح و بلیغ اور جامع اور مانع ہے۔

پھرسورہ والعصر پڑھ کرسنائی تو مسیلمہ نے کچھ دیرسوچ کراس کے مقابلہ میں کہا' مجھ پر بھی ایک ایسی ہی سورت نازل ہوئی ہے انہوں نے کہا ہاں تم بھی سناؤ تو اس نے کہا یا وَبَرُ یَا وَبَرُ اِنَّمَا اَنْتَ اُذُنَانِ وَصَدُرٌ وَسَآثِرُكَ حَقَرٌ فَقَرٌ یعنی اے جنگلی چو ہے انہوں نے کہا ہاں تم بھی سناؤ تو اس نے کہا یا وَبَرُ یَا وَبَرُ بِی بُھی نہیں۔ ہاتی تو سراسر ہالکل ناچیز ہے۔ پھر فخریہ کہنے لگا کہوا ہے عمر وکیسی کہی ؟انہوں نے کہا بھی سے کیا پوچھتے ہو۔ تو خود جانتا ہے کہ بیسراسر کذب و بہتان ہے۔ بھلا کہاں بیضول کلام اور کہاں محکمتوں سے بھی بوروہ کلام ؟

# وَبَشِرِ الْذِيْنَ الْمَنُوَا وَعَمِلُوا الطّلِحْتِ آنَ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنَ تَحْتِهَا الْأَنْهُارُ كُلّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزُقًا فَالُوَا مَنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزُقًا فَالُوَا هَدُا اللّذِي رُزِقَنَا مِنْ قَبَلُ وَأَتُوا بِهُمُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيْهَا لَهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ایمانداروں اور نیک عمل کرنے والوں کوان جنتوں کی خوشخریاں دوجن کے نیچ نہریں بہدرہی ہیں۔ جب بھی تجلوں کی روزیاں دیئے جا کیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جوہم اس سے پہلے دیئے گئے تھے اورہم شکل لائے جا کیں گے اوران کے لئے بویاں ہیں صاف تھی اورووان جنتوں میں بمیشہ رہنے والی ہیں 🔾

بھی میمروی ہے جنتیوں کا بیتول کہ پہلے بھی ہم کو میرمیوے دیئے گئے تھے۔اس سے مرادیہ ہے کہ دنیا میں بھی میرمیوے ہمیں ملے تھے صحابہ اور

ابن جریز نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ بعض کہتے ہیں مطلب سے ہے کہ ہم اس سے پہلے یعنی کل بھی یہی دیے گئے تھے۔ یہاس لئے کہیں گے کہ فلا ہری صورت وشکل میں وہ بالکل مشابہ ہوں گے۔ کی بن کثیر کہتے ہیں کہ ایک پیالدا سے گا۔ کھا ئیں گے۔ پھر دوسرا آسے گا تو کہیں گے بیتو ابھی کھایا ہے۔ فرماتے ہیں جنت کی گھاس زعفران ہے۔ ابھی کھایا ہے۔ فرماتے ہیں جنت کی گھاس زعفران ہے۔ اس کے نمیلے مشک کے ہیں۔ چھوٹے خوبصورت شکل میں یکساں ہیں لیکن مزہ اور ہے۔ فرماتے ہیں وہ کھارہے ہیں۔ وہ پھر پیش کر رہے ہیں وہ کھارہے ہیں۔ وہ پھر پیش کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں۔ وہ پھر پیش کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں۔ وہ پھر پیش کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں۔ وہ جواب دیتے ہیں حضرت رنگ روپ ایک ہے کین ذا اُقداور ہی ہے چکھ کرد کھئے۔ کھاتے ہیں تو اور ہی لطف پاتے ہیں۔ یہی معنی ہیں کہ ہم شکل لائے جا کیں گے۔ و نیا کے میدوں سے بھی اور نام شکل اور صورت میں بھی ملتے جلتے ہیں۔ کہوں گئے کے دنیا کے میدوں سے بھی اور نام شکل اور صورت میں بھی ملتے جلتے ہیں۔ کہوں گئے کین مزہ کچھ دوسراہی ہوگا۔

حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ صرف نام میں مشابہت ہے ورنہ کہاں یہاں کی چیز کہاں وہاں کی؟ یہاں تو فقط نام ہی ہے عبدالرحلن کا قول ہے دنیا کے پہلوں جیسے پھل ویکھ کر کہدویں گے کہ بیتو دنیا میں کھا چکے چیں گر جب پچسیں گے تو لذت پچھاور ہی ہوگ - وہاں جو بیویاں انہیں ملیس گی وہ گندگی ناپا کی حیض ونفاس پیشاب پا خانہ تھوک رینٹ منی وغیرہ سے پاک صاف ہوں گی - حضرت حواطیہا السلام بھی حیض سے پاک تھیں لیکن نافر مانی سرز دہوتے ہی یہ بلا آگئ - بیقول سندا نخریب ہے - ایک غریب مرفوع حدیث میں ہے کہ چین السام بھی حیض سے پاک تھیں لیکن نافر مانی سرز دہوتے ہی یہ بلا آگئ - بیقول سندا نخریب مستدرک حاکم میں بیان کیا جنہیں ابوحاتم البستی پا احتجاج کے قابل نہیں سمجھا - بظاہر ریہ معلوم ہوتا ہے کہ بیم رفوع حدیث بیس بلکہ حضرت قنادہ کا قول ہے - واللہ اعلم – ان تمام نعتوں کے ساتھ اس زیر دست نعت کو دیکھئے کہ نہ بیعتیں فناہوں نہعتوں والے فناہوں - نہمیں ان سے چھینیں - نہ یہ تعتوں سے الگ کئے جا سمیں ۔ نہمیں بھی اہل جنت کے موت ہے نہ خاتمہ ہے نہ فنااور کم ہونا ہے - اللہ رب العالمین جواد وکر یم برورجیم سے التجا ہے کہ دو ما لک ہمیں بھی اہل جنت کے مرب میں میں اہل جنت کے میں شامل کرے اورا نہی کے ساتھ ہماراحشر کرے - آئیں ۔

إِنَّا اللهُ لاَ يَسْتَحَجِّ إِنْ يَضِرِبَ مَثَلَامَتَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا اللهِ لَا يَسْتَحَبُ الْمَثَلُ الْمَثَلُ الْمَثَلُ مِنْ تَالِيمُ وَامَّا الَّذِيْنَ كَامَنُوا فَيَقُولُونَ مَاذًا ارَادَ اللهُ بِهٰذَا مَثَلًا يُضِلُ بِهُ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُ بِهُ الْمَثَلَا يُضِلُ بِهُ الْمَثَلِ بِهُ اللهِ عَنْ يَصْبُلُ بِهُ الله الله عَنْ الْمَا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ الْوَلْفِ هُمُ الْخُلِرُونَ اللهُ عِنْ الْأَرْضِ الْوَلْفِ هُمُ الْخُلِرُونَ الْمَا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ الْوَلْفِ هُمُ الْخُلِرُونَ الْمَا اللهُ عَنْ الْمُونَ فِي الْأَرْضِ الْوَلْفِ هُمُ الْخُلِرُونَ اللهُ عَنْ الْمُ الْمُؤْنِ اللهُ عَمْ الْخُلِيرُونَ الْمُؤْنِ اللهُ اللهُ عَنْ الْمُؤْنِ اللهُ اللهُ عَمْ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ اللهُ الم

۔ یقینا اللہ تعالیٰ کی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرما تا خواہ مچھمر کی ہویا اس سے بھی ہلکی چیز ک - ایما تدارتو اسے اپنے رب کی جانب سے سمجھ بجھتے ہیں اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے - اس کے ساتھ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کوراہ راست پر لاتا ہے اور گمراہ تو صرف فاستوں کوئی کرتا ہے 0 جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کوتو ڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا تھم دیا ہے انہیں تو ڑتے ہیں اور زمین میں فساد کھیلاتے ہیں - بھی لوگ اللہ جل شانہ کی مثالیں اور دنیا ہے ہے ﴿ (آیت:۲۷-۲۷) ابن عباس ابن مسعوداور چنداور صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ جب اوپر کی تین آینوں میں منافقوں کی دومثالیں بیان ہوئیں بینی آگ کی اور پانی کی تو وہ کہنے گئے کہ الی الیی جھوٹی مثالیں اللہ تعالیٰ ہرگز بیان نہیں کرتا – اس پر بید دونوں آیتیں نازل ہوئیں – حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیے فرماتے ہیں جب قرآن پاک میں کڑی اور کھمی کی مثال بیان ہوئی تو مشرک کہنے گئے بھلا ایسی حقیر چیزوں کے بیان کی قرآن جیسی اللہ کی کتاب میں کیا ضرورت؟ تو جوابا بیآ بیتیں اثریں اور کہا گیا کہت کے بیان سے اللہ تعالیٰ نہیں شرما تا خواہ دہ کم ہویا زیادہ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ بیآ ہت مکہ میں اثری حالانکہ ایسانہیں – واللہ اعلم – اور بزرگوں سے بھی اس طرح کا شان بزول مردی ہے –

رئے بن انس فرماتے ہیں بیخود ایک متعقل مثال ہے جود نیا کے بارے میں بیان کا گئی۔ مچھرجس وقت بھوکا ہوتا ہے زندہ رہتا ہے۔ جہاں موٹا تازہ ہوا مرا - اس طرح بیلوگ ہیں کہ جب و نیاوی نعتیں دل کھول کر حاصل کر لیتے ہیں وہیں اللہ کی پڑآ جاتی ہے جیے اور جگہ فرما یا جہاں موٹا تازہ ہوا ما ان جرک و ابیہ الحج جب بیر ہماری نصیحت بھول جاتے ہیں تو ہم ان پرتمام چیزوں کے دروازے کھول ویتے ہیں بیہاں تک کہ اترانے لگتے ہیں اب وفعۃ ہم آئیس پکڑ لیتے ہیں (ابن جربر ابن الی حاتم ) امام ابن جربر نے پہلے قول کو پیندفر مایا ہے اور مناسب ہی اس کی دیارہ اپھی معلوم ہوتی ہے - واللہ اعلم - تو مطلب یہ ہوا کہ مثال چھوٹی سے چھوٹی ہو یا ہوی سے برئ بیان کرنے سے اللہ تعالی ندر کتا ہے نہ ہم مختی ہوا ہے۔ اور بَعُوضَة کا زیر بدلیت کی بنا پرعربی قاعدے کے مطابق ہے جواد ٹی سے اور آئیکو ضکہ کا زیر بدلیت کی بنا پرعربی قاعدے کے مطابق ہے جواد ٹی سے اور آئیکو ضکہ کا زیر بدلیت کی بنا پرعربی قاعدے کے مطابق ہے جواد ٹی سے اور آئیکو ضکہ کا زیر بدلیت کی بنا پرعربی قاعدے کے مطابق ہے جواد ٹی سے اور آئیکو ضکہ کا زیر بدلیت کی بنا پرعربی قاعدے کے مطاب وی کہوئے سے اور آئیکو کو سکھ کے کہوں مااور من کے صلی اور آئیکو کو سکھ کی تاریب ہونا پیند فرماتے ہیں اور کلام عرب میں ہو بکٹر ت درائی ہے کہوں مااور من کے صلیکو انہی دوٹوں کا اعراب دیا کرتے ہیں اس کے کہوں بھی ہی تھرب ہونا پیند فرماتے ہیں اور کھی معرفہ جسے حسان بن ثابت کے شعروں میں ہے۔

یکفی بنا فضلا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا جمیں غیروں پر مرف یجی فضیلت کافی ہے کہ مارے دل حب نی سے پر ہیں۔

اور یہ می ہوسکتا ہے کہ '' بَعُوضہ'' منصوب ہوحدف جاری بناپراوراس سے پہلے اور بین کالفظ مقدر مانا جائے۔ کسائی اور قراء
ای کو پیندکرتے ہیں۔ ضحاک اور ابراہیم بن عبلہ " 'بَعُوضہ'' پڑھتے ہیں۔ ابن صحی گئتے ہیں ہیں' یہ'' کاصلہ ہوگا اور عاکد حذف مانی جائے گئی چینے تک کو چینے تکماما عکی اللّٰذِی اَحْسَنَ میں فَمَا فَوُقَهَا کے دومعنی بیان کے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے بھی ہلی اور ردی چیز۔ چینے کی خص کی تجیلی کا ایک فخص ذکر کرے تو دو مراکبتا ہے وہ اس سے بھی بڑھر ہے تو مرادیہ وہی ہے کہ دواس سے بھی زیادہ گر ابوا ہے۔ کسائی اور ابو عبدہ ہیں۔ آت ہے کہ اگر دنیا کی قدر اللہ کے نزدیہ ایک مجھر کے برابر بھی ہوتی تو کسی فافر کو ایک گونٹ عبیدہ بھی نہیں باتا ۔ دوسرے یہ معنی ہیں آتا ہے کہ اگر دنیا کی قدر اللہ کے نزدیہ ایک مجھر کے برابر بھی ہوتی تو کسی فافر کو ایک گونٹ نونی بھی نہیں بلاتا۔ دوسرے یہ معنی ہیں کہ اس سے زیادہ بڑی اس لئے کہ جملا مجھر سے بھی اور تیا ہوگی؟ قادہ ہن دعامہ کا بھی در رہے بڑھے ہیں اور گناہ مثلے ہیں۔ جسی مسلمان کو کا نتا چھوٹی ہیں اور گناہ مثلے ہیں۔ اس حدیث ہیں بھی بھی اسی کو پند فرماتے ہیں۔ اس حدیث ہیں بھی بھی بھی ایک مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالی ان چھوٹی بڑی ہی ہی ہی اور کہا ہو گا ہی اس کے بدا کے طور پر بیان کرنے سے بھی اے عار نیس اور شدر کیا ہے۔ اس حدیث ہیں مثال کے طور پر بیان کرنے سے بھی اے عار نیس ۔ ایک جگر آت میں کہا گیا ہے کہ بیدا کرنے سے بھی اسے عار نیس ایک کی جو جا کی تو بیاس سے داپی تبیں کر نے سے بھی اسی ماران سے بھی چھین لے جائے تو یہاں سے داپی تبیں کر نے سے بھی اگر دونوں ہی ہے حالم کو رہ ہیں۔ بھی پیدائیس کر سے تی بلکہ کھی اگر ان سے بھی چھین لے جائے تو یہاں سے دائیس کر دونوں ہی ہے جمار دونوں ہی ہے حکم کر دونوں ہی ہے حکم کر دونوں ہی ہی بھی ہی بیدائیس کر سے تیک کے سال کے دور کو دونوں ہی ہے حکم کر دونوں ہی ہے حکم کر دونوں ہی ہے حکم کر دونوں ہی ہے کہ جس کی بیدائیس کر حکم کی بیدائیس کر دونوں ہی ہے جو کہ کو کیوں کی بیدائیس کر دونوں ہی ہے حکم کر دونوں ہی ہے کہ حکم کی بیدائیس کر دونوں کی ہے کہ حکم کو کر کو کیوں کی بیدائیس کی بیدائیس کر دونوں کی کے کہ کی کو کیوں کو کی بیدائیس کر دونوں کی کو کو کی بیدائیس کر دونوں کی کو کی بیدائیس کر دونوں کی کو کیوں کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کر کر کی کو کر کر کر تو کی کو کر ک

دوسری جگه فرمایا ان لوگوں کی مثال جواللہ تعالی کے سوا دوسروں کو مددگار ہناتے ہیں کڑی کے جالے جیسی ہے جس کا گھرتمام

آخرت میں برقر اررکھتا ہےاور طالموں کو گمراہ کرتا ہے اللہ جو جاہے کرے-ووسری جگہ فر مایا' اللہ تعالیٰ اس مملوک غلام کی مثال پیش کرتا ہے

جے کی چیز پراختیار نہیں اور جگہ فر مایا - ووقحصوں کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرما تا ہے جن میں سے ایک تو گو نگا اور بالکل کر ایز ابے طانت ہے جو

اپنے آتا پر بوجھ ہے۔ جہاں جائے برائی ہی لے کرآئے اور دوسراوہ جوعدل وحق کا حکم کرے کیا بید دونوں برابر ہوسکتے ہیں؟ دوسری جگہ ہے'

الله تعالی تمهارے لئے خودتمهاری مثال بیان فرما تا ہے-کیاتم اپنی چیزوں میں اپنے غلاموں کوبھی اپنا شریک اور برابر کا حصہ دار سجھتے ہو؟ اور

جگدارشاد ہے اس محض کی مثال اللہ تعالی بیان فرماتا ہے جس کے بہت سے برابر کے شریک ہوں۔ اور جگدارشاد ہے ان مثالوں کو ہم لوگوں

کے لئے بیان کرتے ہیں اور انہیں (پوری طرح) صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ان کےعلاوہ اور بھی بہت می مثالیں قرآن پاک میں بیان

ہوئی ہیں۔بعض سلف صالحین فرماتے ہیں جب میں قرآن کی کسی مثال کوستنا ہوں اور سجھ نہیں سکتا تو مجھے رونا آتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمادیا

ہے کہ ان مثالوں کو صرف عالم ہی سمجھ سکتے ہیں - حضرت مجاہد فرماتے ہیں مثالیں خواہ چھوٹی ہوں خواہ بردی ایمان ان پرایمان لاتے ہیں اور

انہیں حق جانتے ہیں اوران سے ہدایت پاتے ہیں- قمارہ کا قول ہے کہ وہ انہیں اللہ کا کلام بھتے ہیں-'' انن کی ضمیر کا مرجع مثال ہے یعن

مومن اسمثال کواللہ کی جانب سے اور حق سی مع بیں اور کا فر باتیں بناتے ہیں جیسے سورہ مدر میں ہے وَمَا حَعَلْنَا اصْحْبَ النَّارِ الْحُ يعنى

ہم نے آگ والے فرشتوں کی گنتی کو کفار کی آز ماکش کا سبب بنایا ہے۔ اہل کتاب یقین کرتے ہیں۔ ایما ندارایمان میں بڑھ جاتے ہیں۔

ان دونوں جماعتوں کوکوئی شک نہیں رہتالیکن بیار دل اور کفار کہدا ٹھتے ہیں کہ اس مثال ہے کیا مراد؟ اس طرح اللہ جسے جا ہتا ہے گمراہ کرتا

ہاورجے چا ہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تیرے رب کے شکروں کواس کے سواکوئی نہیں جانتا۔ یہاں بھی اس ہدایت و مثلاث کو بیان کیا۔

ایک ہی مثال کے دور دھمل کیوں؟ ایک ایم اس ایم اس کے مروی ہے کہاس سے گراہ منافق ہوتے ہیں اور مؤمن راویاتے ہیں - گراہ اپنی

گمراہی میں بڑھ جاتے ہیں کیونکہاس مثال کے درست اور سچے ہونے کاعلم ہونے کے باوجو داسے حبطلاتے ہیں اور مومن اقر ارکر کے ہدایت و

ایمان کوبرد حالیتے ہیں-فسیقین سےمرادمنافق ہیں-بعض نے کہاہے کافر مراد ہیں جو پہچانتے ہیں اورانکار کرتے ہیں-حضرت سعلا کہتے

ہیں مرادخوارج ہیں-اگراس قول کی سندحضرت سعد بن ابی و قاص ؓ تک سیح ہوتو مطلب یہ ہوگا کہ یقفیر معنوی ہے-اس سے مرادخوارج نہیں

ہیں بلکہ ریہ ہے کہ بیفرقہ بھی فاسقوں میں داخل ہے جنہوں نے نہروان میں حضرت علیؓ پر چڑ ھائی کی تھی تو بیلوگ گونزول آیت کے وقت موجود

نہ تھے لیکن اپنے بدترین وصف کی وجہ سے معناً فاسقوں میں واخل ہیں۔ انہیں خارجی اس لئے کہا گیا ہے کہ امام کی اطاعت سے نکل گئے تھے

اورشریعت اسلام کی پابندی ہے آ زاد ہو گئے تھے۔لغت میں فاسق کہتے ہیں'ا طاعت اور فرمانبر داری سے نکل جانے کو- جب چھلکا ہٹا کر

اور کالا کتا ۔پس لفظ فاست کا فرکواور ہرنافر مان کوشامل ہے کیکن کا فر کافسق زیادہ سخت اور زیادہ براہے اور آیت میں مراد فاسق سے کا فر ہے۔

والله اعلم- اس کی بڑی دلیل ہیہ ہے کہ بعد میں ان کا وصف یہ بیان فر مایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عہد تو ڑتے ہیں- اس کے فر مان کا شنع ہیں اور

صحیحین کی صدیث ب رسول الله علی نے فرمایا 'پانچ جانور فاس بین حرم میں اور حرم کے باہر قل کردیے جا کیں۔ کوا جیل بچھوجو با

خوشد لكا بالوعرب كم بين فسقت - جوب كوجى فويسقه كتيم بين كيونكدده اين بل سنكل كرفساد كرتاب-

تفسيرسورهُ بقره - پاره ا

گھروں سے زیادہ بودااور کمزورہے۔ دوسری جگہ فرمایا اللہ تعالی نے کلمہ طیبہ کی مثال پاک درخت سے دی جس کی جڑمضبوط ہواورجس کی

شاخیں آسان میں ہوں جو بحکم اللہ ہرونت پھل دیتا ہو-ان مثالوں کواللہ تعالی لوگوں کےغور ویڈ بر کے لئے بیان فرما تا ہے اور نا پاک کلام کی

مثال ناپاک در خت جیسی ہے جوز مین کے او پر او پر ہی ہواور جڑیں مضبوط نہ ہوں- اللہ تعالی ایمان والوں کومضبوط بات کے ساتھ و نیا اور

زمین میں فساد کھیلاتے ہیں اور بیسب اوصاف کفار کے ہیں-

مومنوں کے اوصاف تواس کے برخلاف ہوتے ہیں جیسے سورہ رعد میں بیان ہے کہ اَفَسَنُ یَعْلَمُ الْح کیا پس وہخض جو جانتا ہے کہ جو پچم تیرے رب کی طرف سے تھے پراترا'ووجق ہے' کیااس مخص جیسا ہوسکتاہے جواندھا ہو؟نفیحت تو صرف عقلند حاصل کرتے ہیں جو الله کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور میثاق نہیں تو ڑتے اور اللہ تعالی نے جن کاموں کے جوڑنے کا تھم دیا ہے انہیں جوڑتے ہیں-اپنے رب ے ڈرتے رہتے ہیں اور صاب کی برائی سے کانیتے رہتے ہیں-آ کے چل کر فرمایا-جولوگ اللہ کے عہد کواس کی مضبوطی کے بعد تو ژدیں اور جس چیز کے ملانے کا اللہ کا تھم ہوؤہ واسے نہ ملائیں اور زمین میں فساد پھیلائیں ان کے لئے لئے تا تھرہے۔ یہال عہد سے مرادوہ ومیت ہے جواللہ نے بندوں کو کی تھی جواس کے تمام احکام بجالانے اور تمام نافر مانیوں سے بچنے پر شمل ہے۔اس کا تو ڑدینا اس یر ممل نه کرتاہے-

بعض كبتم بي عبدتو رائد والعابل كتاب ككافرمنافق اور بي اورعبدوه بجوان سيتورات مي ليا كياتها كدوه ال كي تمام باتوں پھل کریں اور محمر ملتے کی اجاع کریں - جب بھی آپ تھریف لے آئیں آپ کی نبوت کا اقر ارکریں اور جو پچھ آپ اللہ کی جانب سے لے کرتا کیں اس کی تقید بی کریں اور اس عہد کوتوڑ وینا یہ ہے کہ انہوں نے آپ کی نبوت کاعلم ہونے کے باوجود الثاا طاعت سے ا نکار کردیا اور ہا وجودعمد کاعلم ہونے کے اسے چھیایا۔ دنیاوی مصلحوں کی بناپراس کا الٹ کیا۔ امام ابن جریزاس قول کو پیند کرتے ہیں اور مقاتل بن حیان کا بھی یہی قول ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد کوئی خاص جماعت نہیں بلکہ شک و کفرونفاق والے سب کے سب مراد ہیں-عہد سے مرادتو حیداور نی کی نبوت کا اقر ارکرانا ہے جن کی دلیل میں کھلی ہوئی نشانیاں اور بڑے بڑے مجز ہے موجود ہیں اوراس عہد کو تو ڑویا تو حیدوسنت سے مندموڑ نااورا تکار کرنا ہے۔ یقول اچھا ہے۔ زمخشری کا میلان بھی اسی طرف ہے۔ وہ کہتے ہیں۔عہد سے مرا داللہ تعالی کی توحید مانے کا اقرار ہے جوفطر فانسان میں؟ داخل ہونے کے علاوہ روز بیثاق بھی منوایا گیا ہے- فرمایا گیا تھا کہ السُّتُ برة بحم كياش تمهاراربنيس مون توسب في جواب دياتها بلي بيشك تو مارارب ب- پهرجوكايس دى كئين ان مس بعى اقرار كرايا مياجيے فرمايا وَ أَوُفُوا بِعَهُدِي ٓ الخ ميرے عهد كو نبعاؤ - ميں بھي اپنے وعدے پورے كروں گا۔ بعض كہتے ہيں وہ عهد مراد ہے جوروحوں سے لیا گیا تھاجب وہ حضرت آ دم علیہ السلام کی پیٹھ سے تکالی گئ تھیں جیے فرماتا ہے وَاِذُا اَنَعَذَ رَبُّكَ الْح جب تیرے رب نے اولا و آ دم سے دعدہ لیا کہ میں بی تمہارارب ہوں اور ان سب نے اقرار کیا۔ اور اس کا تو ژنا اس سے انحراف ہے۔ بیٹمام اقوال تفسیر ابن جریر مين منقول بي-

ابوالعالية فرماتے بين عبدربانی كوتو ژنا منافقول كا كام ہے جن ميں يہ چھ حسلتيں ہوتی ہيں- بات كرنے ميں جھوٹ بولنا' وعده خلافی کرنا'امانت میں خیانت کرنا'اللہ کے عہد کومضبوطی کے بعد توڑد بنا'اللہ تعالی نے جن رشتوں کے ملانے کا حکم دیا ہے أنہيں نه ملانا'زمين میں فساد پھیلانا۔ یہ چھسکتیں ان کی اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب کہ ان کا غلبہ ہواور جب وہ مغلوب ہوتے ہیں تو تین اسکلے کام کرتے ہیں۔ سدی فر ماتے ہیں قرآن کے احکام کورٹر ھنا' جانتا سچ کہنا' چرنہ ماننا بھی عبد کوتو ڑنا تھا' اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان ے مراد صلد رحی کرنا قرابت کے حقوق اوا کرنا وغیرہ ہے جیسے اور جگر آن مجید میں ہے فَهَلُ عَسَيْتُمُ إِنْ تَوَلَّيتُمُ اَنْ تُفُسِدُوا فِي الاًرُضِ وَتَقَطِّعُوا اَرُحَامَكُمُ قريب بحرتم الراولولة زهن من من فسادكرواوررشة نات توردو-ابن جريّات كورج ويت بي اوريكى کہا گیا ہے کہ آیت عام ہے یعنی جسے ملانے اورادا کرنے کا حکم دیا تھا انہوں نے اسے تو ڑاادرحکم عدولی کی- حاسرو ں سے مراد آخرت

میں نقصان اٹھانے والے ہیں جیسے فرمان باری ہے اُو لَقِكَ لَهُمُ اللَّعُنَةُ وَلَهُمُ سُوَّءُ الدَّارِ ان لوگوں کے لئے لعنت ہے اور ان کے لئے راکھ ہے۔ لئے براگھرہے۔

حضرت ابن عمباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اہل اسلام کے سواجہاں دوسروں کے لئے پیلفظ آیا ہے وہاں مراد کنہگار ہیں۔ خاسرون جمع ہے خاسر کی۔ چونکہ ان لوگوں نے نفسانی خواہشوں اور دینوی لذتوں میں پڑ کر رحمت الٰہی سے علیحد گی کر کی اس لئے انہیں نقصان یافتہ کہا گیا جیسے وہ مختص جسے اپنی تنجارت میں گھاٹا آئے۔ اس طرح بیکا فرومنا فق ہیں بعنی قیامت والے دن جب رحم وکرم کی بہت ہی حاجت ہوگی اس دن رحمت الٰہی سے محروم رہ جا کمیں گے۔

# كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللهِ وَكُنْتُهُ آمُواتًا فَاحَيَاكُمُ ثُمُّ يُمِيثُكُمُ اللهِ وَكُنْتُهُ آمُواتًا فَاحَيَاكُمُ ثُمَّ لِيَهِ مَنْجَعُونَ ١

تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالا نکہ تم مردہ ہے۔اس نے تہمیں زندہ کیا پھرتہمیں مارڈ الے گا پھرزندہ کرے گا پھراس کی طرف لوٹا کرلائے جاؤ گے 🔾

قرآن میں اور جگہ ہے قُلِ اللّٰهُ یُحییکُم نُمَّ یَمینتُکُم نُمَّ یَحَمعُکُم اِلٰی یَوْمِ الْقَیامَةِ الْخَالله بی تمهیں پیداکرتا ہے پھر مارتا ہے پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرےگا- ان پھروں اور تصویروں کوجنہیں مشرکین پوجے تھے قرآن نے مردہ کہا- فرمایا اَمُواتُ غَیْرُ اَحْیَاءِ وہ سب مردہ ہیں زندہ نہیں- زمین کے بارے میں فرمایا وَایَةٌ لَّهُمُ الْاَرُضُ الْمَیْتَةُ ان کے لئے مردہ زمین بھی ہماری صداقت کی نشانی ہے جے ہم زندہ کرتے ہیں اور اس سے دانے تکالتے ہیں جے یہ کھاتے ہیں-

تغیر سورهٔ بقره - پاره ا

### هُوَالَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مِنَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوْى إلى عُ السَّمَا فَسَوِّهُ سَبِّعَ سَمُوتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْ عَلِيْمُ اللَّهِ السَّمَا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْ عَلِيْمُ الله

وی الله جس فے تبهارے لئے زیمن کی کل چیزوں کو پیدا کیا چرآ سان کی طرف قصد کیا اور ان ساتوں کو ٹھیک تھاک کیا اور وہ ہر چیز کوجا تناہے 🔾

كى كھەاوردلائل: ☆ ☆ (آيت:٢٩) اوپركى آيات ميں ان دلائل قدرت كابيان تفاجوخودانسان كے اندر بيں-اب اس مبارك آيت میں ان دلائل کا بیان ہور ہاہے جوروز مرہ آ بھول کے سامنے ہیں-'' اِسْتَو اء'' یہاں قصد کرے ادر متوجہ ہونے کے معنی میں ہے اس لئے کہ اس کا صلہ' اِللی'' ہے۔''میو ہُونُ'' کے معنی درست کرنے اور سا توں آسان بنانے کے ہیں۔ساءاسم جنس ہے۔ پھر بیان فرمایا کہ اس كاعلم محيط كل ہے جيسے ارشاو ہے ألا يَعُلَمُ مَنْ حَلَق وہ بِعلم ہوكيب سكتا ہے جوخالق ہو؟ سورہ مجدہ كي آيت أَفِنَكُمُ لَتَكُفُرُو نَ مُحوياس آیت کی تغصیل ہے جس میں فرمایا ہے کیاتم اس اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہوجس نے زمین کوصرف دودن میں پیدا کیا -تم اس کے لئے شریک تفہراتے ہو جورب العالمین ہے۔جس نے زمین میں مضبوط پہاڑاو پرسے گاڑ دیئے جس نے زمین میں برکتیں اور روزیاں رکھیں اور جاردن میں زمین کی سب چیزیں درست کردیں۔جس میں دریافت کرنے والوں کی شفی ہے۔ پھر آسانوں کی طرف متوجہ ہو کرجو دھویں کی شکل میں تنے فر مایا کہاے زمینواورآ سانوخوثی یاناخوثی ہے آ وُ تو دونوں نے کہاباری تعالیٰ ہم تو برضاوخوثی حاضر ہیں۔ دودن میںان سانوں آ سانوں کو پورا کردیااور ہرآ سان میں اس کا کام ہانٹ دیااور دنیا کے آسان کوستاروں کے ساتھ مزین کردیااورانہیں (شیطانوں ہے) بیجاؤ کا سبب بنایا- بیہےا نداز ہاس اللہ کا جو بہت بڑاغالب اور بہت بڑے علم والا ہے-

اس معلوم موا کہ پہلے زمین پیدا کی- پھرساتوں آسان اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہرعمارت کا یہی قاعدہ ہے کہ پہلے نیچ کا حصہ بنایا جائے پھراو پر کا مفسرین نے بھی اس کی تفریح کی ہے جس کا بیان بھی آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالی لیکن بیجھے لینا جا ہے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے ء اَنْتُمُ اَشَدُّ حَلُقًا اَم السَّمَآءُ الْخ تمہاری پیدائش مشکل ہے یا آ سانوں کی؟ اللہ تعالی نے اس کی خلا کو بلند کرے انہیں ٹھیک ٹھاک کیااوران میں سے رات دن پیدا کیا۔ پھراس کے بعد زمین پھیلائی - اس سے پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو گاڑا جوسب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے کام کی چیزیں ہیں-اس آیت میں بیفر مایا ہے کہ زمین کی پیدائش آسان کے بعد ہے تو بعض بزرگوں نے توفر مایا ہے کہ مندرجہ بالا آیت میں ' 'گھ'' صرف عطف خرے لئے ہے۔عطف فعل کے لئے نہیں یعنی یہ مطلب نہیں کہ زمین کے بعد آ سان کی پیدائش شروع کی ملکہ صرف خبر دینامقصود ہے کہ آ سانو ں کوبھی پیدا کیااور زمینوں کوبھی-عرب شاعروں کے اشعار میں بیموجود تَ كُهين "ثُمَّ" مرف فبركا فبر يرعطف والني كے لئے موتا ب تقديم تا فير مراد نبيس موتى - اور بعض بزرگول في مايا ب كمآيت" ، اً نُتُهُ '' میں آ سانوں کی پیدائش کے بعد زمین کا پھیلا نااور بچھاناوغیرہ بیان ہوا ہے نہ کہ پیدا کرنا-تو ٹھیک میہ ہے کہ پہلے زمین کو پیدا کیا' پھر آ سان کو چرز مین کوٹھیک ٹھا ک کیا اس طرح دونوں آیتیں ایک دوسرے کے مخالف ندر ہیں گی- اس عیب سے اللہ کا کلام بالکل محفوظ ہے-ا بن عباس رضی الله تعالی عند نے یہی معنی بیان فرمائے ہیں ( لیعنی پہلے زمین کی پیدائش پھر آسانوں کی-البنة زمین کی درستی وغیرہ یہ بعد کی چیز ہے) حضرت ابن مسعورٌ 'حضرت ابن عباس اور دیگر صحابہ سے مروی ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کاعرش یانی پر تھا اور کسی چیز کو پیدانہیں کیا تھا-جب اورمخلوق کو پیدا کرنا چاہاتو پانی سے دھواں بلند کیا - وہ اونچاج مطاوراس ہے آسان بنائے پھر پانی خشک ہو گیا اوراس کی زمین بنائی - پھر اں کوا لگ الگ کر کے سات زمینیں بنائمیں- اتواراور پیر کے دوون میں پیسائوں زمینیں بن گئیں- زمین مچھلی پر ہےاورمچھلی وہ ہے جس کا

ذکر قرآن جیدی اس آیت میں ہے آبو الْقَلَم جیملی پانی میں ہے اور پانی صفاۃ پہاورصفاۃ فرشتے پراورفرشتے بھر پر زمین کا پینے کی تو اللہ نے پہاڑوں کوگاڑو یا اوروہ میم بھر گئے۔ بہی معنی میں اللہ تعالیٰ کافر مان ہے وَ جَعَلْنَا فِی الْاَرُضِ رَوَاسِی اَنُ تَعِیدَ بِهِمُ الله تعالیٰ کافر مان ہے وَ جَعَلَنَا فِی الْاَرُضِ رَوَاسِی اَنُ تَعِیدَ بِهِمُ الله زمین نہ الله تعالیٰ کافر مان ہے و ووثوں میں پیدا میں اللہ تعالیٰ کافر مان ہے۔ پھر آسان کی طرف توجہ فر مائی جودھوال تھا۔ آسان بنایا پھرای میں سات کیس۔ای کا بیان قُلُ اَئِنَدُمُ لَتَکُفُرُون کا والی آیت میں ہے۔ پھر آسان کی طرف توجہ فر مائی جودھوال تھا۔ آسان بنایا پھرای میں سات آسان بنای بیا اور جعہ کے دودٹوں میں جمعہ کواس کے جعہ کہا جاتا ہے کہ اس میں زمین و آسان کی پیدائش جمع ہوگئے۔ ہم آسان میں اس نے فرشتوں کو پیدا کیا اور ان ان چیزوں کو جن کاعلم اس کے سوائنی گوئیس کے کہ اس میں زمین و آسان کی پیدائش جمعہ ہوگئے۔ آسان میں اس نے فرشتوں کو پیدا کیا اور ان ان چیزوں کو پیدا کر کے پروردگار نے عرش عظیم پر قرار پڑا جینے فرماتا ہے حکفی السّم میں شیطان سے حفاظت کا سبب بنایا۔ ان تمام چیزوں کو پیدا کر کے پروردگار نے عرش عظیم پر قرار پڑا جینے فرماتا ہے حکفی السّم میں ہوگیا اور چگر فرمایا کی نیون کو پیدا کر کے پوردگار نے عرش عظیم پر قرار کڑا جینے فرماتا ہے حکفی الْعَرُشِ یعنی چھرون میں آسانوں اور زمین کو پیدا کر کے پوروگر ندگی دی (تفسیر سدی) (بیموقوف تول جس میں گائنا کر کئے اور انتال ہے بی طاہرائی اہم بات میں جمت تا مذہبیں ہوسکا۔ واللہ اعلی ا

این جریز میں ہے۔حفرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں کہ اتوار سے تلوق کی پیدائش شروع ہوئی۔ دودن میں رضین پیدا ہوئیں وودن میں ان میں موجود تمام چیز ہیں پیدا کیس اور دودن میں آسانوں کو پیدا کیا۔ جعد کے دن آخری وقت ان کی پیدائش شم ہوئی اوراسی وقت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اوراسی وقت میں قیامت قائم ہوگ۔ بجاہد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے زمین کو آسان سے ہوئی اوراسی وقت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اوراسی وقت میں قیامت قائم ہوگ۔ بجاہد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے زمین کو آسان سے ہوئی اور زمین ایک نے ایک اوراس طرح سات ہیں اور زمین ایک نے ایک او پراس طرح سات ہیں۔ اور زمین ایک نے ایک اوراس طرح سات ہیں۔ اور زمین کی ہیدائش آسانوں سے پہلے ہے۔ جیسے سورہ بجدہ کی آیت میں ہے۔ علیاء بھی اس پر مشق ہیں۔ صرف قادہ فرماتے ہیں کہ آسان زمین سے پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ قرطبی آس میں تو قف کرتے ہیں۔ و النز عت کی آب سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماں آسان کی پیدائش کا ذکر زمین سے پہلے ہے۔ سے بچائی اس میں ہو تو اس کا بیان آسانوں سے پہلے کی گئی ہے کہن میں ہے کہ دھرت ابن عباس سے جو ب سے سورہ کہنے میں ہی اس کا بیان آسے گا ان شاء اللہ تعالی ۔ حاصل امر سے ہے کہ زمین کا پھیلا نا اور بچھا نا بعد میں ہی اوراس کے بعد جو پانی چارہ پہاڑ وغیرہ کا ذکر ہے 'یہ گویا اس لفظ کی تشریح ہے۔ جن جن جن چیزوں کی نشونما کی قوت اس ذمین میں میں گئی آئی۔ اس طرح آسان میں بھی تھر ہے کہ ذمین میں تکل آئی۔ اس طرح آسان میں بھی تھر۔ رکھی تھی ان سب کوظا ہر کردیا اورز مین کی پیداوار طرح طرح کی مختلف شکلوں اور مختلف قسموں میں نکل آئی۔ ای طرح آسان میں بھی تھر۔ والئے جاند والئے جاند وقعائی اعلی۔

صیح مسلم اورنسائی میں صدیث میں ہے حضرت ابو ہر پرہ وضی اللہ تعالی عنہ فریائے ہیں رسول اللہ علی نے نے میرا ہاتھ پکڑا اور فریایا ، مٹی کو اللہ تعالی نے ہفتہ والے دن پیدا کیا 'پہاڑوں کو اتوار کے دن ورختوں کو پیر کے دن برائیوں کو منگل کے دن نور کو بدھ کے دن جانوروں کو جعرات کے دن آ دم کو جعد کے دن اور عصر کے بعد جعد کی آخری ساعت میں عصر کے بعد سے دات تک سیح مدیث فرائب میں سے ہے۔ امام ابن مدین گام م بخاری و غیرہ نے اس پر بحث کی ہے اور فرمایا ہے کہ کعب کا اپنا قول ہے اور حضرت ابو ہریرہ نے کعب کا بیقول سنا ہے اور بعض راویوں نے اسے لطمی سے مرفوع حدیث قرار و سے لیا ہے۔ امام یہ بی کہتے ہیں۔

### اوَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَلِكَةِ إِنِّى جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوَّا التَّبَعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِمَا } وَنَحْنُ سُيِّحُ بِحَدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنِّى آعَلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ۞

خلافت آ دم كامفهوم: ١٠٠ ١٠٠ ( آيت: ٣٠) الله تعالى كاس احسان كود يكموكداس في آدم كو پيداكر في سي بهل فرشتول يس ان كاذكر کیا جس کابیان اس آیت میں ہے۔ فرما تاہے کہائے نبی تم یاد کرواورا پی امت کویی خبر پہنچاؤ - ابوعبیدہ تو کہتے ہیں کہ لفظ'' اذ'' یہاں زائد ہے لیکن ابن جریرٌ وغیر ومفسرین اس کی تروید کرتے ہیں۔ حَلِيفَه سےمراويہ ہے کدان کے ميلے بعدد يگر بعض كے بعض جانشين مول كے اورایک زمانہ کے بعد دوسرے زمانہ میں یونبی صدیوں تک سےسلمدرے گا- جیے اور جگدارشاد ہے ھُو الَّذِی جَعَلَکُمُ حَلَيْفَ الْاَرُض دوسری جگه فرمایا وَ یَحُعَلُکُمُ حُلَفَآءَ الْاَرُضِ لِعِنْ تَهمیں اس نے زمین کا خلیفہ بنا دیا اور ارشاد ہے کہ ان کے بعد ان کے خلیفہ یعنی جانشین برے لوگ ہوئے-ایک شاذ قرات میں حَلِيفَةً بھی ہے- بعض مفسرین کہتے ہیں کہ خلیفہ سے مراد صرف حضرت آدم ہیں لیکن اس بارے میں تغییررازی کے مفسر نے اختلاف کیا ہے۔ بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیمطلب نہیں۔ اس کی ایک دلیل تو فرشتوں کا بیقول ہے کہ وہ زمین میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے تو ظاہرہے کہ انہوں نے اولا دآ دم کی نسبت بیفر مایا تھا' ند کہ خاص حضرت آ دم کی نسبت - بید ادر بات ہے کہاس کاعلم فرشتوں کو کیونکر ہوا؟ یا تو کسی خاص ذریعہ سے انہیں میمعلوم ہوایا بشری طبیعت کے اقتضا کودیکھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا موگا كيونكه يفر ماديا كياتها كماس كى بيدائش ملى سے موكى يالفظ خليفه كے مفہوم سے انہوں نے سمجھ ليا موكا كدوه فيصل كرنے والا مظالم كى روك تھام کرنے والا اور حرام کاموں اور گناہوں کی باتوں سے رو کنے والا ہوگا یا انہوں نے چونکہ پہلی مخلوق کود یکھا تھا'اس پراسے قیاس کیا ہوگا۔ یہ بات یادر کھنی چاہئے کے فرشتوں کی میرم بطور اعتراض نتھی نہ بن آ دم سے حسد کے طور پڑھی - جن لوگوں کا میر خیال ہے وہ قطعی  $^{34}$  غلطی کررہے ہیں۔فرشتوں کی شان میں قرآن فرماتا ہے لایسکھو کہ بالقول  $^{0}$ یعیٰ جس بات کے دریافت کرنے کی انہیں اجازت نہ ہواس میں وہ ابنیں ہلاتے (اور بیم فاہر ہے کہ فرشتوں کی طبیعت حسد سے پاک ہے) بلکھیج مطلب بیہ ہے کہ بیسوال صرف اس محست کے معلوم کرنے کے لئے اوراس راز کے ظاہر کرانے کے لئے تھاجوان کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ یہتو جانتے تھے کہاس مخلوق میں نسادی لوگ بھی موں سے تواب بادب سوال کیا کہ بروردگارالی مخلوق کے پیدا کرنے میں کوئی حکمت ہے؟ اگرعبادت مقصود ہے تو عبادت تو ہم کرتے ہی ہیں تشبیح وتقدیس وتخمید ہروقت ہماری زبانوں پر ہےاور پھرفساد وغیرہ سے پاک ہیں تو پھراور مخلوق جن میں فسادی اورخونی بھی ہوں گے' كس مسلحت ير پيداكى جارى ہے؟ تواللدتعالى نے ان كے سوال كاجواب دياكہ باوجوداس كے نسادك ، پر بھى اسے جن مسلح قولى اور حكمتوں کی بناپر میں پیدا کرر ہاہوں' انبیں میں ہی جانتا ہوں' تمہاراعلم ان تک نبیں پینچ سکتا۔ میں جانتا ہوں کدان میں انبیاءاوررسول ہوں گے۔ ان میں صدیق اور شہید ہوں گے۔ ان میں عابدُ زاہدُ اولیاء اُبرارُ نیکو کارُمقرب بارگاہُ علماءُ صلحاءُ مثقیُ پر ہیز گارُ خوف الٰہیُ حب باری تعالیٰ رکھنے والے بھی ہون مے۔میرے احکام کی بسر وچیم تھیل کرنے والے میرے نبیوں کے ارشاد پر لبیک پکارنے والے بھی ہوں گے۔ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ دن کے فرشتے منبح صادق کے وقت آتے ہیں اورعصر کو چلے جاتے ہیں تب رات کے فرشتے آتے ہیں اور صبح کو جاتے

ہیں۔ آنے والے جب آتے ہیں تب بھی اور جب جاتے ہیں تب بھی صبح کی اور عصر کی نماز میں لوگوں کو پاتے ہیں اور در ہارا آئی میں پرور دگار کے سوال کے جواب میں دونوں جماعتیں یہی کہتی ہیں کہ گئے تو نماز میں پایا اور آئے تو نماز میں چھوڑ کر آئے 'یہی وہ صلحت الٰہی ہے جے فرشتوں کو بتایا گیا کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانے - ان فرشتوں کواسی چیز کود کھنے کے لئے بھیجا جاتا ہے اور دن کے اعمال رات سے پہلے اور رات کے دن سے پہلے الدالعالمین کی خدمت میں پیش کئے جاتے ہیں-

غرض تفصیلی حکمت جو پیدائش انسان میرتفی اس کی نسبت فر ما یا کدید میرے مخصوص علم میں ہے۔ جو تہمیں معلوم نہیں بعض کہتے ہیں یہ جواب فرشتوں کے اس قول کا ہے کہ ہم تیری تیجے وغیرہ کرتے رہتے ہیں تو آنہیں فر ما یا گیا کہ میں ہی جانتا ہوں تم جیسا سب کو کیسال جھتے ہو ایسانہیں بلکہ تم میں ایک الجیس بھی ہے۔ ایک تیسرا قول ہیہ کے فرشتوں کا پیسب کہنا دراصل پیرمطلب رکھتا تھا کہ نہمیں زمین میں بسایا جائے تو جوابا کہا گیا کہ تمہاری آسانوں میں رہنے کی مصلحت میں ہی جانتا ہوں اور جھے علم ہے کہ تہمارے لائن جگہ یہی ہے۔ واللہ اعلم۔

ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 'پہلے زہین ہیں جنات بستے تھے۔ انہوں نے اس ہیں فساد کیا اور خون بہایا اور فل و غارت کیا۔ ابلیس کو بھجا گیا اس نے اور اس کے ساتھیوں نے انہیں مار مار کر جزیروں اور بہاڑوں ہیں بھگا دیا پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے زمین ہیں بسایا تو گویا بیان پہلے والوں کے خلیفہ اور جانشین ہوئے۔ پس فرشتوں کے قول سے مراداولاد آدم ہیں جس وقت ان سے کہا کہ ہیں زمین کو اور اس ہیں بسنے والی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت زمین تھی لیکن اس میں آبادی نہیں۔ بعض صحابہ ہے یہ بھی مردی ہے کہ جنات مردی ہے کہ جنات کے نبیس معلوم کرایا تھا کہ اولاد آدم ایسے ایسے کام کرے گی تو انہوں نے یہ بوچھا۔ اور یہ بھی مردی ہے کہ جنات کے فساد پر انہوں نے یہ بوچھا۔ اور یہ بھی مردی ہے کہ جنات کے فساد پر انہوں نے بن آدم کے فساد کو قیاس کر کے بیسوال کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام سے دو ہزار سال پہلے سے جنات زمین میں آباد تھے۔ ابوالعالیہ قرماتے ہیں فرشتے بدھ کے دن پیدا ہوئے اور جنات کو جعرات کے دن پیدا کی اور جنات کو جعرات کے دن پیدا کریں گئی کہ ایس بنا پر انہوں نے انہیں خبر دی تھی کہ ابن آدم ایسا ایسا کریں گئی اس بنا پر انہوں نے سوال کیا۔

ابوجعفر محمد بن علی فرماتے ہیں 'مجل نامی ایک فرشتہ ہے جس کے ساتھی ہاروت ماروت تھے۔ اسے ہردن تین مرتبہ لوح محفوظ پر نظر ڈالنے کی اجازت تھی۔ ایک مرتبہ اس نے آدم علیہ السلام کی پیدائش اور دیگر امور کا جب مطالعہ کیا تو چیکے سے اپنے ان دونوں ساتھیوں کو بھی خبر کر دی۔ اب جواللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ فلا ہر فر مایا تو ان دونوں نے بیسوال کیالیکن بیروایت غریب ہے اور صحح مان لینے پر بھی ممکن ہے کہ ابوجعفر نے اسے اہل کتاب بہود و نصاری سے اخذ کیا ہو۔ بہر صورت بیا بیک واہی تو اہی روایت ہے اور قابل تر دید ہے۔ واللہ اعلم ۔ پھراس روایت میں ہے کہ دوفر شتوں نے بیسوال کیا۔ بیقر آن کی روانی عبارت کے بھی خلاف ہے۔ بیبھی روایت مروی ہے کہ بینے اس الموالی کا بیس جلاد ہے گئے۔ بیبھی بی بی اسرائیکی روایت ہے اور بہت ہی غریب ہے۔ امام مروی ہے کہ بیٹور نافر مان بھی ہوگی' تو انہوں نے نہایت تعجب این جریز فرماتے ہیں اس سوال کی انہیں اجازت دی گئی ہور دیبھی معلوم کرادیا گیا تھا کہ پیٹلوق نافر مان بھی ہوگی' تو انہوں نے نہایت تعجب این جریز فرماتے ہیں اس سوال کی انہیں اجازت دی گئی ہور دیایا انکار کیایا اعتراض کیا ہو۔

جھڑت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ جب آ دم علیہ السلام کی پیدائش شروع ہوئی تو فرشتوں نے کہا ناممکن ہے کہوئی مخلوق ہم سے زیادہ بزرگ اورعالم ہوتو اس پر بیامتحان اللہ کی طرف سے آیا اورکوئی مخلوق امتحان سے نہیں چھوٹی – زیمن اور آسان پر بھی امتحان آیا تھا اور انہوں نے سرخم کر کے اطاعت اللی کے لئے آ مادگی ظاہر کی – فرشتوں کی شبیح و تقذیس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بیان کرنا 'نماز پڑھنا' ہوائی ہے بین اورعظمت کرنا ہے – فرماں برداری کرنا' سُبُو ح قُدُّو سٌ وغیرہ پڑھنا ہے ۔ قدس مے معنی پاک کے ہیں۔ پڑھنا' ہوائی اورعظمت کرنا ہے – فرماں برداری کرنا' سُبُو ح قُدُو سٌ وغیرہ پڑھنا ہے ۔ قدس کے معنی پاک کے ہیں۔ پاک زیمن کومقدس کہتے ہیں۔ رسول اللہ عبالی ہوتا ہے کہ کونیا کلام افضل ہے ۔ جواب دیتے ہیں' وہ جے اللہ تعالیٰ نے اپنی فرشتوں کی لیے پندفر مایا ہے سُبُحان اللہ وَ بِحَمُدِہ ® (ضحیح مسلم) حضور عبائے نے معراج والی رات آسانوں پرفرشتوں کی ہیں۔ سنی سُبُحانِ العلی الْاعْلٰی سُبُحانَة وَ تَعَالٰی۔

خلیفہ کے فراکض اور خلافت کی نوعیت: ہم ہم امام قرطبی وغیرہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ خلیفہ کامقرر کرناواجب ہے تاکہ وہ لوگوں کے ان کے جنگڑے چکائے مظلوم کا بدلہ ظالم سے لئے صدیں قائم کرئے برائیوں کے مرتکب لوگوں کو ڈانے ڈوگوں کے اختیاں میں جو بھیرا مام کے بورئے ہیں ہوسکتے اور جس چیز ڈیٹے وغیرہ - وہ بڑے بڑے کام جو بغیرامام کے انجام نہیں پاسکتے - چونکہ بیکام واجب ہیں اور یہ بغیرامام کے پورئے ہیں ہوسکتے اور جس چیز کے بغیرواجب پورانہ ہؤوہ بھی واجب ہوجاتی ہے کہن خلیفہ کامقرر کرناواجب فابت ہوا۔

امات یا تو قرآن وحدیث کے ظاہری لفظوں سے ملے گی جیسے کہ اہل سنت کی ایک جماعت کا حضرت ابو برصدیت رسی اللہ تعالی عنہ کی نبست خیال ہے کہ ان کا نام حضور نے خلافت کے لئے لیا تھایا قرآن حدیث سے اس کی جانب اشارہ ہو۔ جیسے اہل سنت ہی کی دوسری جماعت کا خلیفہ اول کی بابت بیخیال ہے کہ اشارۃ ان کا ذکر حضور تھا ہے نے خلافت کے لئے کیا ہے۔ یا ایک خلیفہ اپنے بعد دوسرے کو نام دوکر جائے جیسے حضرت صدیق اکبروضی اللہ تعالی عنہ کے خطرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جائشین مقر دکر دیا تھا۔ یا وہ صالح لوگوں کی ایک سمینی بنا کر انتخاب کا کام ان کے سپر دکر جائے جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا' یا اہل جل وعقد ( لیتن با اثر سر داران لشکر علماء وصلیاء و خیرہ ) اس کی بیعت پر اجماع کر لین باان جیس سے کوئی اس کی بیعت کر لے تو جمہور کے زدیک اس کا لازم پکڑنا واجب ہوجائے گا۔ امام الحر مین نے اس پر اجماع تھا کیا ہے واللہ اعلم ۔ یا کوئی محف کوگوں کو ہز ورو جبر اپنی ماتحی پر بے بس کردی تو بھی واجب ہوجاتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیس تا کہ بھوٹ اورا ذخلا ف نہ تھیا۔

امام شافعی نے صاف لفظوں میں فیصلہ کیا ہے۔ اس بیعت کے وقت گواہوں کی موجودگی کے واجب ہونے میں اختلاف ہے۔ بعض

تو کہتے ہیں بیشر طنہیں' بعض کہتے ہیں شرط ہے اور دوگواہ کافی ہیں۔ جبائی کہتا ہے بیعت کرنے والے اور جس کے ہاتھ پر بیعت ہورہی ہے' ان دونوں کے علاوہ چارگواہ چاہئیں جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے شوری کے چھار کان مقرر کئے تھے پھرانہوں نے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کومختار کر دیا اور آپ نے حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر باقی چاروں کی موجودگی میں بیعت کی لیکن اس استدلال میں اختلاف ہے۔ واللہ اعلم۔

وَعَلَّمَ الْاَسْمَاءُ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَالِبُكَةِ فَقَالَ اَنْئِوُ لِنَ الْمَاءِ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَالِبُو فَالُوَا فَقَالَ اَنْئِوُ لِنَ الْمَاءُ لَمُؤَلِّهُ النَّ كُنْتُمْ طِدِقِينَ ﴿ قَالُوا لَمُ الْمُؤْلِدِ الْمَا الْمُعَلِيمُ الْمَالِمُ فَاللَّا اللَّهُ الْمَالِمُ فَاللَّا اللَّهُ الْمَالِمُ فَاللَّا اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ اللَّ

اوراللہ تعالی نے آ دیم کوتمام ٹام سمھا کران چیزوں کوفرشتوں کے سامنے پیش کیااور فرمایا اگرتم سچے ہوتوان چیزوں کے نام بتاؤ – ان سب نے کہا'اے اللہ تیری ذات پاک ہے ۞ ہمیں تو صرف اثنائی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سمھار کھاہے۔ پورے علم وحکمت والا تو تو بی ہے ۞ اللہ تعالی نے (حصرت) آدم (علیہ السلام) سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتادیے تو فرمایا' کیا ہیں نے تہمیں (پہلے بی ہے) نہ کہا تھا کہ زمین اور آسان کا غیب ہیں بی جا ننا ہوں اور میرے علم میں ہے جوتم ظاہر کررہے ہواور جوتم چھیاتے تھے ۞

آ دم علیہ السلام کی وجہ فضیلت: ﴿ ﴿ آیت: ٣٣-٣٣) یہاں سے اس بات کا بیان ہور ہا ہے کہ اللہ تعالی نے ایک خاص علم میں حضرت آ دم علیہ السلام کوفرشتوں پر بھی فضیلت دی۔ یہ واقعہ فرشتوں کے بعدہ کرنے کے بعد کا ہے کین حکمت اللہی جو آ ہے کے بیدا کرنے میں تقی اور جس کا علم فرشتوں کو نہ تھا اور اس کا اجمالی بیان اور پی آیت میں گذرا ہے اس کی مناسبت کی وجہ سے اس واقعہ کو پہلے بیان کیا اور فرشتوں کا سجدہ کرنا جو اس سے پہلے ہوا تھا 'بعد میں بیان کر دیا تا کہ خلیفہ کے پیدا کرنے کی مصلحت اور حکمت فا ہر ہو جائے اور بیمعلوم ہو جائے کہ بیشرافت اور فضیلت حضرت آ دم کوفی کہ آئیس وہ علم ہے جس سے بیفر شتے خالی ہیں۔

فرمایا کہ حضرت آ دم علیہ السلام کوتمام نام بتائے بینی ان کی تمام اولاد کے علاوہ سب جانوروں زین آ سان پہاڑ تری نظمیٰ گھوڑے گدھے پرتن بھا نڈے چیند فرشتوں کھوڑے گدھے پرتن بھا نڈے چیند فرشتوں اورانسانوں کے نام بتائے گئے۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ فرشتوں اورانسانوں کے نام معلوم کرائے گئے تھے کیونکہ اس کے بعد عَرَضَهُم آ تا ہے اور بیذی عقل لوگوں کے لئے آ تا ہے۔ لیکن بیکوئی الی معقول وجہ نہیں جہاں ذی عقل اور غیر ذی عقل جمع ہوتے ہیں وہاں جولفظ لا یا جاتا ہے وہ عقل وہوش رکھنے والوں کے لئے ہی لا یا جاتا ہے۔ بیسے قرآن میں ہے وَ اللّٰهُ خَلَقَ کُلَّ دَابَّةٍ مِّنُ مَّاءِ الله الله تعالیٰ نے تمام جانوروں کو پائی سے بیدا کیا 'جن میں سے بعض تو پید کے بیل اس آ یت بیدا کرتا ہے وہ ہر چیز پرقا در ہے۔ پس اس آ یت بی طاہر ہے کہ غیر ذی عقل بھی داخل ہیں گرصیفے سب ذی عقل کے ہیں۔

علاوہ ازیں عَرَضَہ ہُنَّ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرات ہیں ہے اور حضرت ابی بن کعب کی قرات میں عَرَضَہ ابھی ہے۔

صحح قول یہی ہے کہ تمام چیزوں کے نام سمحائے تھے ذاتی نام بھی مغاتی نام بھی اور کا موں کے نام بھی جیے کہ حضرت ابن عباس کا قول ہے

کہ گوذکا نام تک بھی بتایا گیا تھا۔ صحح بخاری کتاب النفیر ہیں اس آیت کی تفییر ہیں حضرت امام بخاری رحمت الله علیہ بعد مدے لائے ہیں۔

مسلہ شفاعت: ہو ہم اور اللہ علی فرماتے ہیں کہ ایمان دار قیامت کے دن جم ہوں گے اور کہیں گئی کیا چھا ہوگا اگر کسی کو ہم اپنا سفار ٹی بنا کر اللہ کے پاس بھیجیں چنا نچہ بیر سب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ اور ان ہے ہیں گے کہ آپ ہم سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ اور ان ہے ہیں گے کہ آپ ہم سب کے بیر ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ آپ اللہ تعالی بیس ۔ اللہ تعالی نے آپ کو اپنی تا کہ ایمان کا بائیں ۔ انہ اس کھائے۔ آپ اللہ تعالی اللہ بیری کہ جواب دیں گے کہ ہیں اس قابل نہیں۔ انہ تعالی کی مرضی کے خلاف اپنے بیٹ ابنیں۔ انہیں کو حضرت آدم علیہ السلام ہیں کہ جواب دیں گے کہ ہیں اس اس کو گوئی ہیں گائی ہیں ہو جواب سب اور جنہیں اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف اپنے بیٹے کے لئے سن کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ آپ فرما کیل الرحن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ بیسب آپ کے پاس آئیں گیا ور جواب کیا ہیں ہو کہ بی بیں جواب یا ہیں جواب پائیں گے۔ آپ فرما کیل الرحن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ بیسب آپ کے پاس آئیں گیا در آپ ہیں جاؤ جن سے اللہ نے کہام کیا اور جنہیں تو رات کیل کے میں کہاں ہے بھی بی درخواست کریں گے کیاں بیہاں سے بھی جواب عنایت فرمانی میہاں سے بھی بی درخواست کریں گے کیاں سے بھی جواب عن بیں جواب عن کر مسے میں میں کہاں سے بھی جواب عن کیاں ہے بھی جواب عن کیاں سے بھی جواب عن کو ایکوں کیاں کیاں سے بھی بی درخواست کریں گے کیاں بیہاں سے بھی جواب عنایت فرمانی کیاں کے باس آئی کیل کے اور آپ کیاں کے ایس کے بیاں سے بھی جواب عن کیاں کیاں کے باس کے بیاں سے بھی جواب عنایت فرمانی کیاں کیاں کے باس کے باس کے بی کو ایکوں کیاں کیاں کیاں کیاں کیاں کے باس کے بیاں سے بھی جواب عن کیاں کیاں کے باس کے باس کیاں کیاں کیاں کے باس کیاں کیاں کیاں کو باس کے باس کے باس کی کو باس کے باس کو بی کو بیک

پائیں گے۔ آپ کو بھی ایک خص کو بغیر قصاص کے ہارڈ النایاد آجائے گا اور شرمندہ ہوجا کیں گے اور فرما کیں گئی گئی ہے۔ آپ کو بھی ایک خص کو بغیر قصاص کے ہارڈ النایاد آجائے گا اور شرمندہ ہوجا کیں گا اور فرما کیں گئی ہیں ہیں جا کہ میں اس ال تو تہیں۔ تم محمد رسول اللہ عظی کے پائی جا کہ میں اس ال تو تہیں۔ تم محمد رسول اللہ عظی کے پائی جا کہ میں اس ال تو تہیں۔ تم محمد رسول اللہ عظی کے پائی جا کہ میں اس ال تو تہیں۔ تم محمد رسول اللہ عظی کے پائی جا کہ میں اس الکی بخصا جازت و دور گا۔ جھے اجازت و دری جائے گی میں اپنی اس کے میں آئی میں آئی میں آئی میں آئی میں آئی اور اپنی جی کے ہیں۔ اب وہ سارے کے میں اس کے بھے تھے تھے تھے کہ میں آئی اللہ کو منظور ہوگا تجدے میں تی پڑار ہوں گا۔ بھر آ واز آئے گی کہ سراٹھا ہے۔ سوال کیجئے۔ بورا کیا جائے گا۔ اب میں انہا سراٹھا وک گا اور اللہ تعالیٰ کی وہ تعریفیں بیان کروں گا جوائی وقت اللہ تعالیٰ کی وہ تعریفیں بیان کروں گا جوائی وقت اللہ تعالیٰ کی وہ تعریفیں بیان کروں گا جوائی وقت اللہ تعالیٰ بھی جنت میں پہنچا کر پھر آؤں گا۔ پھر وقت اللہ تعالیٰ بھی جنت میں پہنچا کر پھر آؤں گا۔ پھر شفاعت کروں گا۔ پھر حدم تقرر ہوگی۔ آئیس بھی جنت میں پہنچا کر تیسری مرتبدآؤں گا پھر ویک تا ہوں کی میں مرتبدآؤں گا پھر کے جہنم کی مداومت واجب ہوگئی ہور ایعنی شرک و کفر کرنے والے کا میکھ مسلم شریف میں نسائی میں ابن ماجہ وغیرہ میں میدیث شفاعت موجود ہے۔

یہاں اس کے وارد کرنے ہے مقصود سے ہے کہ اس حدیث میں ہے جملہ بھی ہے کہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام ہے کہیں گے کہ اللہ عبال وتعالیٰ نے آپ کوتمام چیزوں کے نام سکھائے ۔ پھران چیزوں کوس منے پیش کیا اوران سے فرمایا کہ لوا گرتم اپنے قول میں کہ اللہ تعالیٰ زمین میں خلیفہ نہ بنائے گا' سے ہوتو ان چیزوں کے نام ہتاؤ ۔ یہ کھی مروی ہے کہ اگرتم اپنی اس بات میں کہ بنی آدم فعاد کریں گے اورخون بہا کیں گئے ہوتو ان کے نام ہتاؤ ۔ لیکن قول پہلاہی ہے ۔ گویا اس میں انہیں ڈائنا گیا کہ تا ہویا اورا طاعت گذار ہواور انسان نہیں ڈائنا گیا کہ تا ہو تا جو تو ان کہ تم ہی خواں اورا طاعت گذار ہواور انسان نہیں اگرسیا ہے آو لویہ چیزیں جو تھہار سے سامنے موجود ہیں انہی کے نام ہتاؤ ۔ اورا گرتم نہیں بتا سکتے تو سجھلو کہ جب موجودہ چیزوں کے نام بھی تہمیں معلوم نہیں تو آئندہ آنے والی چیزوں کی نبست تہم ہی میں ہوگا؟ فرشتوں نے یہ سنتے ہی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور ہوائی اور الے اللہ تو نے میں کہ کہ تام ادکام میں عکمت ہوگا؟ فرشتوں نے یہ سنتے ہی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور بوائی اور مرف تھی کی بیان کرنا شروع کردی اور کہ دیا کہ جے جتنا کچھا اللہ تو نے سکھائے وہ بھی حکمت اور جے نہ سکھائے دہ بھی حکمت اور جے نہ سکھائے کہ سکھوں کے دور سکھائے کہ سکھوں کی سکھوں کی سکھوں کی سکھوں کی سکھوں کے دور سکھوں کے دور سکھوں کی سکھوں

ابن عباس فرماتے ہیں ہوان اللہ کے معنی اللہ تعالی کی پاکیزگ کے ہیں کہوہ ہر برائی سے منزہ ہے - حضرت عمر رضی اللہ عند نے حضرت علی اورا سے پاس کے دوسر اصحاب سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ آلا الله تو ہم جانتے ہیں لیکن سُبُ سَان الله کیا کلہ ہے؟ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ اس کلمہ کو باری تعالی نے اپنے نفس کے لئے پسند فر مایا ہے اوراس سے وہ خوش ہوتا ہے اوراس کا کہنا اسے محبوب ہے - حضرت میمون ہن مہران فر ماتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالی کی تعظیم ہے اور تمام برائیوں سے پاکیزگی کا بیان ہے - حضرت آوم نے نام ہنا و سے کہ تمہارا نام جرئیل ہے تمہارا نام میکائیل ہے ہم اسرافیل ہو یہاں تک کہ چیل کوے وغیرہ سب کے نام جب ان سے بوچھے گئے تو انہوں نے تام بنا نہوں نے تناور کی تعظیم ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا و کیکھو میں نے تم سے پہلے نہ کہا تھا کہ میں ہر پوشیدہ اور طاہر کا جانے والا ہوں - جیے اور جگہ ہے وَ اِنْ تَدُمَورُ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ یَعُلُمُ السِّرَّ وَ اَحُفَیٰ ہم بہٰدہ وَ وَ اَنْ مَانوں اور (یانہ کور) اللہ تو پوشیدہ چیز کو جانتا ہے اور ارشاوفر مایا الّلا یَسُحُدُوا الْحَ کیوں یہ لوگ اس اللہ کو بحدہ نہیں کرتے جو آسانوں اور رایا تو الوں اور ایک کیوں یہ لوگ اس اللہ کو بحدہ نہیں کرتے جو آسانوں اور رایا تو الوں اور اللہ کی اللہ کے کہوں یہ لوگ اس اللہ کو بحدہ نہیں کرتے جو آسانوں اور

ز مین کی چیپی چیزوں کو نکالتا ہے اور جو تمہارے ہر باطن اور ظاہر کو جانتا ہے اللہ تعالی اکیلا ہی معبود ہے اور وہی عرش عظیم کا رب ہے - جوتم ظاہر کرتے ہواور جو چھپاتے تھے اسے بھی میں جانتا ہوں –مطلب ہیہے کہ ابلیس کے دل میں جو تکبراورغرورتھا اسے میں جانتا تھا –

فرشتوں کا بیکہنا کہزمین میں ایسی شخصیت کو کیوں پیدا کرتا ہے جونساد کرےادرخون بہائے 'بیتو دہ تول تھا جھے انہوں نے طاہر کیا تھا مارچہ جسارتاں ابلیس کی اسلام غیر ان تک بتا ہے ہیں تاہ میں مسید دار بعض صل ضوال ان علیم ان سرم رہ میں جسان میں ا

اور جوچھپایا تھاوہ ابلیس کے دل میں غروراور تکبرتھا- ابن عباس ابن مسعوداور بعض صحابہ رضوان الله علیم اور سعید بن جبیر اور مجاہداور سدی اور ضحاک اور تو چھپایا تھاوہ الله علیم کا یکی تول ہے۔ ابن جریز بھی اس کو پیند فرماتے ہیں اور ابوالعالیہ 'ربیع بن انس' حسن اور قباد ہ کا قول ہے کہ ان کی باطن بات ان کا میر کہنا تھا کہ جس مخلوق کو بھی اللہ پیدا کرے گا' ہم اس سے زیادہ عالم اور زیادہ بزرگ ہوں کے لیکن بعد میں تابت ہو گیا اور خود

ب من بات الله الما المام المام والمام والمنطقة والمام المنطقة المنطقة

کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا ،جس طرح تم ان چیزوں کے ناموں سے بے خبر ہواسی طرح تم یہ بھی نہیں جان سکتے کہ ان میں بھلے برے ہر طرح کے ہوں گئے فرما نبر دار بھی ہوں گے اور نافرمان بھی – اور میں پہلے ہی لکھے چکا ہوں کہ مجھے جنت دوزخ دونوں کو بھرنا ہے لیکن تہمیں میں نے اس کی خبر نہیں دی – اب جب کہ فرشتوں نے حضرت آ دم کو دیا ہواعلم دیکھا تو ان کی بندگی کا افر ارکر لیا –

امام ابن جرس ولا ما الله المستعمل المست

مجھے ہے۔ان کے ظاہری قول کواور ابلیس کے باطنی عب وغرور کو بھی جانتا تھا۔اس میں چھپانے والاصرف ایک ابلیس ہی تھالیکن صیغہ جمع کا ان اگر ایر اسلیک عصر میں مستقدر میں ان کی کارفریش سات کی دائیں میں کا سرک کا جمعن کران کامرکیس کی طرفہ نسرت کر

لایا گیا ہے اسلے کہ عرب میں بید ستور ہے اور ان کے کلام میں بیہ بات پائی جاتی ہے کہ ایک کے یا بعض کے ایک کام کوسب کی طرف نبست کر دیا کرتے ۔ وہ کہتے ہیں کہ لئنکر مار ڈالا گیا یا آئیں شکست ہوئی حالا تکہ شکست اور تل ایک کا یا بعض کا ہوتا ہے اور صیغہ جمع کا لاتے ہیں۔ ہوئیم

ری رہے اور ہے این کہ روہ روہ روہ کی ایک مصابی اور ماہ مصابی کرتے ہے۔ یہ اس کا بیان الفظوں میں ہے کہ اِنَّ الَّذِيْنَ کے ایک فض نے رسول اللہ ماللہ کو آپ کے جمرے کے آگے سے پکارا تھا لیکن قرآن میں اس کا بیان الفظوں میں ہے کہ اِنَّ الَّذِیْنَ

يُنَادُونَكَ مِنُ وَّرَآءِ الْحُجُرْتِجُولُوگَتَهِيں اے نِي جَروں كَ آكے سے پكارتے ہیں تو د يكھے كد پكارنے والا ايك تھا اور صيغة جَعْ كا لايا كيا - اى طرح وَمَا كُنتُهُ تَكُتُمُونَ مِن بھى اپنے دل مِن بدى كوچميانے والاصرف ايك الليس بى تھاليكن صيغة تح كالايا كيا -

## وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَاكِمَةِ الْبِحُدُوا لِإِدَمُ فَسَجَدُوۤا اِلآ اِبْلِيْسَ آبِكُ وَالْهُ عَلَى الْطُفِرِيْنَ ﴿ وَكَانَ مِنَ الْطُفِرِيْنَ ﴿ وَكَانَ مِنَ الْطُفِرِيْنَ ﴿

اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آ دم کو بجدہ کروتو ابلیس کے سواسب نے بجدہ کیا۔اس نے انکار کیااور تکبر کیااوروہ تھاہی کا فرول میں 🔾

حضرت آ دم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے احسانات: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۳۴ ) حضرت آ دم علیہ السلام کی اس بہت بڑی بزرگی کا ذکر کرکے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اپنا بہت بڑا احسان فر ما یا اور خبر دی کہ اس نے فرشتوں کو تھم دیا کہ وہ حضرت آ دم علیہ السلام کو تجدہ کریں۔ اس کی تصدیق میں بہت می حدیث میں ہے کہ موئی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میری ملا قات حضرت آ دم علیہ السلام ہے کراد بیختے جوخود بھی جنت سے نکلے اور ہم سب کو بھی نکالا۔ جب دونوں پیٹی بر جم ہوئے تو موئی علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں پیٹی بر جمع ہوئے تو موئی علیہ السلام نے کہا کہ تم دو آ دم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تہمیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی روح تم میں پھوئی اور اپنے فرشتوں سے تمہیں مجدہ کرایا (آ خریک) پوری حدیث عنظریب بیان ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ابن عباس فریاتے ہیں البیس فرشتوں کے ایک قبیلہ میں سے تم جہیں جدہ کرایا (آ خریک) پوری حدیث عنظریب بیان ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ابن عباس فریاتے ہیں البیس فرشتوں کے ایک قبیلہ میں سے تھا جنہیں جن کہتے ہے جو آگ کے شعلوں سے پیدا ہوئے تھے۔ اس کا نام حارث تھا اور جنت کا خاز ن تھا۔ اس قبیلے کے سوااور فرشت

سب كسب نورى تھے-قرآن نے بھى ان جول كى پيدائش كابيان كيا ہے اور فرمايا ہے مِنُ مَّارِجٍ مِّنُ نَّارٍ آگ كے شعلے كى جوتيزى بلند ہوتی ہے اسے مارج کہتے ہیں جس سے جن پیدا کئے گئے تھے اور انسان ٹی سے پیدا کیا گیا- زمین میں پہلے جن بستے تھے- انہوں نے فساداورخون ریزی شروع کی تو الله تعالی نے ابلیس کوفرشتوں کالشکردے کر بھیجا-انہی کوجن کہا جاتا تھا- ابلیس نے الربحر کر مارتے اور قل کرتے ہوئے انہیں سمندر کے جزیروں اور پہاڑوں کے دامنوں میں پہنچا دیا اور ابلیس کے دل میں میتکبرسا گیا کہ میں نے وہ کام کیا ہے جو سى اور سے نه ہوسكا- چونكه دل كى اس بدى اوراس پوشيده خودى كاعلم صرف الله تعالىٰ بى كوتھا- جب پروردگار نے فرمايا كه زمين ميں ميں خلیفه پیدا کرنا چاہتا ہوں تو ان فرشتوں نے عرض کیا کہا ہے کو کیوں پیدا کرتا ہے جواگلی قوم کی طرح فساد وخوزیزی کریں تو انہیں جواب دیا گیا کہ میں وہ جانتا ہوں جوئم نہیں جانتے یعنی ابلیس کے دل میں جو کبروغرور ہے اس کامجھی کوعلم ہے متہیں خبر نہیں کھرآ دم علیہ السلام کی مٹی اٹھائی گئی جو چکنی اوراچھی تھی۔ جب اس کاخمیر اٹھا تب اس سے حضرت آ دم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیااور چالیس دن تک وہ یونہی پتلے کی شکل میں رہے ابلیس آنتا تھااوراس پر لات مارکر دیکھتا تھا تو وہ بجتی مٹی ہوتی جیسے کوئی کھوکھلی چیز ہو' پھرمنہ کے سوراخ سے کھس کر پیچیے کے سوراخ سے اوراس کے خلاف آتا جاتار ہا اور کہتار ہا کہ در حقیقت بیکوئی چیز نہیں اوراگر میں اس پر مسلط کیا گیا تو اسے ہر باد کر کے چھوڑ دول گا اورا سے مجھ پرمسلط کیا گیا تو میں ہرگزتسلیم نہ کروں گا - چھر جب اللہ تعالیٰ نے ان میں روح پھوئی اوروہ سری طرف سے یہے کی طرف آئی تو جہاں جہاں تک پہنچی گئی خون گوشت بنتا گیا-جب ناف تک روح پیچی تو اپنے جسم کود کی کرخوش ہوئے اور فورا المعنا جا ہالیکن ینچے کے دحر میں روح نہیں کپنچی تھی۔اس لئے اٹھ نہ سکے۔ای جلدی کابیان اس آیت میں ہے و کان الْانْسَانُ عَجُولًا لین انسان ب صرااورجلد باز بئنة وخوش ندرنج ميں-جب روح جسم ميں پنجي اور چھينك آئي تو كها الحمد لله رب العلمين الله تعالى نے جواب ديا ير حمك الله كير صرف ابليس كے ساتھى فرشتوں سے فر مايا كه آ دم كے سامنے سجدہ كروتو ان سب نے تو سجدہ كياليكن ابليس كا وہ غرور و تكبر ظاہر ہوگیا اس نے نہ مانا اور تجدے سے اٹکار کر دیا اور کہنے لگامیں اس سے بہتر ہوں-اس سے بڑی عمر والا ہوں-اوراس سے قوی اور مضبوط ہوں- بیٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں اور آگ مٹی سے قوی ہے- اس کے اٹکار پر اللہ تعالی نے اسے اپنی رحمت سے نااميد كرديا اوراس لي اسيابليس كهاجاتا ب-اس كى نافر مانى كى سرايس اسدانده درگاه شيطان بناديا-

پر حضرت آدم علیہ السلام کوانسان ، جانور زبین سمندر ، پہاڑ وغیرہ کے نام بتا کران کوان فرشتوں کے سامنے پیش کیا جوابلیس کے ساتھی ہتے اور آگ سے پیدا شدہ ہتے اور ان سے فرمایا کہ اگرتم اس بات میں ہیج ہو کہ میں زمین میں اسے فلیفہ نہ بناؤں تو ذرا جھے ان چیزوں کے نام تو بتادو۔ جب ان فرشتوں نے دیکھا کہ ہماری آگلی بات سے الدالعالمین ناراض ہے تو وہ کہنے لگے کہ اللہ عزوج اس بات سے پیل ک ہے کہ تیر سے سواکوئی اور غیب کو جائے ، ہماری تو بہ ہے اور اقرار ہے کہ ہم غیب وال نہیں۔ ہم تو صرف وہی جان سکتے ہیں جس کا علم تو ہمیں دے دی جیسے تو نے ان کے نام صرف حضرت آدم علیہ السلام کو ہی سکھائے ہیں۔ اب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہی سکھائے ہیں۔ اب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آمیں ان تم تام ہی دور کے نام بنا دو چنا نچے انہوں نے بتا دیے تو فرمایا اے فرشتو! کیا ہیں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسان وز مین کے غیب کا جانے والا صرف میں اکیلا ہی ہوں اور کوئی نہیں؟۔ میں ہر پوشیدہ چیز کو بھی ویبا ہی جانتا ہوں جیسے ظاہر کو اور تم سب اس سے برخبر ہو۔ کہا وال میں نہی تول بھی غریب ہے اور اس میں بہت ی ہا تیں الی جی جن میں خامیاں ہیں نہم آگر آئیں الگ الگ بیان کریں تو مضمون بہت برح حضرت اور کی سند بھی وہی ہے کہ زمین کی مٹی لید کے لئے جب حضرت جرئیل گے تو زمین نے کہا کہ میں اللہ علی میں اللہ کہا تھا کہ تم اور اس میں یہ بھی ہے کہ زمین کی مٹی لید کے لئے جب حضرت جرئیل گے تو زمین نے کہا کہ میں اللہ کے متن میں پھی کی زیادتی بھی ہے اور اس میں یہی ہے کہ زمین کی مٹی لید کے لئے جب حضرت جرئیل گے تو زمین نے کہا کہ میں اللہ کے متن میں پھی ہے کہ زمین کی مٹی لید کے لئے جب حضرت جرئیل گے تو زمین نے کہا کہ میں اللہ

تعالی کی پناہ مانگتی ہوں کہ تو جھے میں سے پچھ گھٹائے۔وہ واپس چلے گئے پھر ملک الموت کو بھیجا۔ زمین نے ان سے بھی یہی کہالیکن انہوں نے جواب دیا کہ بیس بھی اللہ تعام اللہ کا تھم پورا کئے بغیر واپس چلا جاؤں چنانچے انہوں نے تمام روئے زمین سے ایک جواب دیا کہ بیس بھی اللہ کا تھم پورا کئے بغیر واپس چلا جاؤں چنانچے انہوں نے تمام روئے زمین سے ایک مٹین کھی مٹی کی ۔ چونکہ مٹی کا رنگ کہیں سرخ تھا' کہیں سفید' کہیں سیاہ اس وجہ سے انسانوں کی تکتیل بھی طرح طرح کی ہوئیں لیکن بیروایت بھی بنواسرائیل کی روایات سے پر ہے عالبااس میں بہت می باتیں شچے کے لوگوں کی ملائی گئی ہیں۔صحابی کا بیان ہی نہیں۔اگر صحابی کا قول بھی ہوتو بھی انہوں نے بعض اگلی کہایوں سے لیا ہوگا۔واللہ اعلم۔

تعارف ابليس: 🌣 🌣 حاكم اپني متدرك ميں بہت ى اليى روايتي لائے ہيں اوران كى سندكو بخارى سے مشروط كيا ہے- مقصد بيہ كه جب الله تعالى نے فرشتوں كو تھم ديا كہتم حضرت آ دم كو تجدہ كروتواس خطاب ميں الميس بھى داخل تھا- اس لئے كہ كودہ ان ميں سے نہ تھا کین ان ہی جبیبااوران ہی جیسے کام کرنے والا تھااس لئے اس خطاب میں داخل تھااور پھر نافر مانی کی سزا بھکتی- اس کی تفصیل ان شاءاللہ تعالی کار مِنَ الْحِنِّ كَ تغيير مِن آئے گی-ابن عباس كہتے ہيں نافر مانی سے پہلے وہ فرشتوں میں تھا-عزرائيل اس كانام تھا زمين براس کی رہائش تھی' اجتہاداورعلم میں بہت بڑا تھااوراس وجہ ہے د ماغ میں ربونت تھی اوراس کی جماعت کا اوراس کا تعلق جنوں سے تھا۔ اس کے حیار پر تھے۔ جنت کا خازن تھا' زمین اور آسان دنیا کا سلطان تھا۔حضرت حسنؓ فرماتے ہیں۔ابلیس بھی فرشتہ نہ تھا۔اس کی اصل جنات سے ہے جیسے کہ آ دم کی اصل انس سے ہے۔اس کی اسناد سے ہے۔عبد الرحمٰن بن زید بن اسلم اورشہر بن حوشب کا بھی یہی قول ہے۔سعد بن مسعود کہتے ہیں کہ فرشتوں نے جنات کو جب مارا تب اسے قید کیا تھا اور آسان پر لے مجھے تھے- وہاں کی عبادت کی وجہ سے رہ پڑا-این عباس سے یہ مروی ہے کہ پہلے ایک ملوق کواللہ تعالی نے پیدا کیا انہیں حضرت آدم کو بحدہ کرنے کو کہا-انہوں نے انکار کیا جس پروہ جلا دیئے گئے۔ پھر دوسری مخلوق پیدا کی۔ ان کا بھی یہی حشر ہوا۔ پھر تیسری مخلوق پیدا کی۔ انہوں نے قبیل ارشاد کی کیکن بیا تر بھی غریب ہےاوراس کی اسناد بھی تقریباغیر میچے ہیں-اس میں ایک راوی مبہم ہے-اس وجہ سے بیروایت قابل حجت نہیں کافیریئن سے مراد نافرمان ہے-ابلیس کی ابتداء آفرینش ہی کفروصلالت رچھی-مجھدونٹھیک ٹھاک رہالیکن پھراپی اصلیت پرآ عمیا-بجدہ کرنے کاعکم بجالانا الله تعالیٰ کی اطاعت ادر آ دم علیه السلام کا اکرام تھا۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ بینجدہ سلام اور عزت واکرام کا تھا جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمان ہے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھا لیا اور سب کے سب سجدہ میں گر پڑے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا' ابا یہی میرے اس خواب کی تعبیر ہے جسے میرے رب نے سچا کر دکھایا۔ اگلی امتوں میں پیرجائز تھالیکن ہمارے دین میں پیر منسوخ ہوگیا-حضرت معاذر منی اللہ تعالی عندفر ماتے ہیں کہ میں نے شامیوں کواپنے سرداروں اورعلاء کے سامنے بحدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا تو حضور سے گذارش کی کہ حضور آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو بجدہ کیا جائے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی انسان کے سامنے بحدہ کرنے کی اجازت دینے والا ہوتا تو عورتوں کو بھم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو بحدہ کزیں کیونکہ ان کا ان پر بہت بڑا حق ہے۔امام ر ازی نے اس کورجے دی ہے بعض کہتے ہیں کہ مجدہ اللہ تعالیٰ ہی کے لئے تھا-حضرت آدم بطور قبلہ ( یعنی سمت ) کے تھے- جیسے قرآن کریم میں ہاورجگہ ہے اَقِم الصَّلْوةَ لِدُلُولِ الشَّمُسِ ليكناس من محى اختلاف ہاور بہلے بى قول كازياده محيح بونا اچھامعلوم بوتا ہے- يريجده حضرت آ دم کے اگرام بڑائی احتر ام اورسلام کے طور پرتھااور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ماتحت تھا کیونکہ اس کا تھم تھاجس کی بجا آ وری ضروری تھی-امام رازیؓ نے بھی ای قول کوقوی قرار دیاہے-اوراس کے سوا دوسرے اقوال کوضعیف قرار دیاہے-ایک تو حضرت آ دم علیہ السلام کا

بطور قبلہ کے ہونا جس میں کوئی ہوا شرف ظاہر نہیں ہوتا ورسر سے جدے سے مراد پست عاجر ہونا نہ کہ زمین میں ماتھا نکا کرھیقی سجدہ کرنالیکن سے دونوں تاویلیں ضعیف ہیں۔ حضرت قادہ فرماتے ہیں سب سے پہلا گناہ بہی تکبر ہے جوابلیس سے سرز دہوا صحیح حدیث میں ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا ای تکبر کفر وعناد کی وجہ سے ابلیس کے مللے میں طوق لعنت پڑااور رحمت سے مایوس ہو کر جناب باری سے دھتکارا گیا۔ یہاں 'دیکائی صار'' کے معنی میں بتلایا گیا ہے جسے کہ فکائ مِن الْمُعُرَقِيْنَ اور فَنَ مِنَ الطَّلِمِيْنَ شاعروں کے شعروں میں بھی اس کا شہوت ہو تعنی میں بدوئے کہ وہ کا فرہوگیا۔ ابن فورک کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالی کے علم میں کافروں میں سے تھا۔

وَقُلْنَا لَيَادَمُ السَّكُنُ آنتَ وَزُوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدَا حَيْثُ شِنْتُمَّ وَلا تَقْرَبَا هٰ فِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّلِمِيْنِ ۞ فَازَلَهُمَا الشَّيْطُنُ عَنْهَا فَاخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوْ ابَعْضُ كُمُ لِبَعْضِ عَدُوَ \* وَلَكُمُ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرَّ الْهِبِطُوْ ابَعْضُ حُمْدً لِبَعْضِ عَدُو \* وَلَكُمُ فِي الْآرضِ مُسْتَقَرَّ الْهِبِطُوْ ابَعْضُ حَمْدً اللهِ عِنْ الْمَارِضِ مُسْتَقَرَّ وَمَتَاع مِلْ اللهِ عِنْنِ ۞

اور ہم نے کہد دیا کہائے آ دمٹم اورتمہاری بیوی جنت میں رہواور جہال کہیں ہے جا ہو بافراغت کھاؤ پولیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ کے 🔾 کیکن شیطان نے بہکا کروہاں سے نکلواہی دیا اور ہم نے کہد دیا کہا تر جاؤ - تم ایک دوسرے کے دمٹمن ہواور ایک وقت مقرر تک تمہارے لئے زمین میں

#### تشہر نا اور فائدہ اٹھا نا ہے 🔾

اعزاز آدم علیدالسلام: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٣٥-٣٦) حفرت آدم علیدالسلام کی بیاور بزرگی بیان ہورہی ہے کہ فرشتوں سے بحدہ کرانے کے بعد انہیں جنت میں رکھااور ہر چیز کی رخصت دے دی-این مردویی کی روایت کردہ حدیث میں ہے کہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضور کے دریافت کیا کہ یارسول اللہ کیا حضرت آدم نبی تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں! نبی بھی رسول بھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے آئے سے سامنے بات چیت کی اور انہیں فرمایا کہ تم اور تمہاری ہوئی جنت میں رہو- عام مضرین کا بیان ہے کہ آسانی جنت میں انہیں بسایا گیا تھا کین معز لہ اور قدریہ کہتے ہیں کہ یہ جنت ذمین تھی سورہ اور اور قدریہ کہتے ہیں کہ یہ جنت ذمین تھی سورہ اور اللہ کا بیان آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔

اس عبارت قرآنی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں رہنے سے پہلے حضرت وّا پیدا کی گئی تھیں۔ محد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ اہل کتاب وغیرہ کے علاء سے بروایت ابن عباس مروی ہے کہ اہلیس کے مرووو قرار دینے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے علم کو ظاہر کر کے پھر ان پراو نگھ کی کیفیت طاری کر دی گئی اور ان کی بائیں لیلی سے حضرت ہوا کو پیدا کیا۔ جب آ کھ کھول کر حضرت آدم نے انہیں و یکھا تو اپنے خون اور گوشت کی وجہ سے ان بیں انس و محبت ان کے دل میں پیدا ہوئی ۔ پھر پروردگار نے انہیں ان کے نکاح میں دیا اور جنت میں رہائش کا تھم عطافر مایا۔ بعض کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہوجانے کے بعد حضرت ہوا پیدا کی گئیں۔

حضرت ابن عباس ابن مسعود وغیرہ محابہ ہے مروی ہے کہ المیس کو جنت سے نکالنے کے بعد حضرت آ دم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی گئی کین تن تنہا سے اس بھر سے ان کی نیند میں حفرت حوا کو ان کی کہلی سے پیدا کیا گیا۔ جاگے۔ انہیں دیکھا تو پوچھاتم کون ہو؟ اور کیوں پیدا کی گئی ہو؟ حضرت حوانے فرمایا، میں ایک عورت ہوں اور آپ کے ساتھ رہنے اور تسکین کا سبب بننے کے لئے پیدا کی گئی ہوں اور آپ کے ساتھ دہنے اور تسکین کا سبب بننے کے لئے پیدا کی گئی ہوں اور آپ کے ساتھ در سنے اور تسکین کا سبب بننے کے لئے پیدا کی گئی ہوں کو فور آ فرشتوں نے پوچھا، فرمایئے ان کا نام کیا ہے؟ حضرت آ دم نے کہا'' حوا'' انہوں نے کہا' اس نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ فرمایا اس لئے کہ بیدا کی ذری ہے بیدا کی گئی ہیں۔ اس وقت اللہ تعالی کی آ واز آئی' اے آ دم ابتم اور تمہاری ہوئی جنت میں با آ رام والحمینا ان رہواور جوچا ہو کھاؤ۔

ایک فاص درخت سے روکنا دراصل استمان تھا۔ بعض کہتے ہیں یہ انگور کی تیل تھی۔ کوئی کہتا ہے۔ گیبوں کا درخت تھا کی نے سنبلہ

کہا ہے کی نے مجوز کی نے انجیر کہا ہے کی نے کہا ہے اس درخت کے کھانے سے انسانی حاجت ہوتی تھی جو جنت کے لائی نہیں۔ کسی

نے کہا ہے اس درخت کا مجل کھا کرفر شنے ہیں کی زندگی ہا گئے ہیں۔ امام اہن جریز قرماتے ہیں کوئی ایک درخت تھا جس سے اللہ نے روک

دیا نہ قرآن سے اس کا تعین فاہت ہوتا ہے نہ کی صبح حدیث سے مفسر ہن میں اختلاف ہے اور اس کے معلوم ہونے سے کوئی اہم فائدہ اور نہ معلوم ہونے سے کوئی نقصان نہیں لہٰ لفا اس کی جو کی کیا ضرورت؟ اللہٰ تی کو اس کا بہتم علم ہے۔ امام رازی وغیرہ ان کی فیصلہ کیا ہے اور مفتی کے بہت کہا ہے اور بعض نے جنت کہا ہے اور بعض نے بعض نے ہوئے کہ اس جنت سے سند شیطان نے انہیں بہادیا۔

معلوم ہونے کہ اس جنت سے ان دونو س کو لیے تعلق اور الگ کردیا اور دوسرے معنی نے بھی ہوئے کہ اس درخت کے سبب شیطان نے انہیں بہادیا۔

معلور ارضی کا آغاز: ہے ہی گئی اور دنیا ہیں اتارو یے گئے اور کہدیا گیا کہ اب تو زہن میں تی تہم ارارز تی ہے تیا مہم آئیں ہوئے درہو سے کہ اور کی دوسہ فی اس کی دوجہ سے بنتی لباس اور وہ ہی کہا کہ اس فی میں کہا ہے کہا کہ کہا کہ کہا کہا کہ وہ سے بنتی امام کرتے رہو گے۔ سانپ اور ابلیس کا قصہ کینی المائیل کے ہاں کا غزانہ ہے تا ہم ہم آئیں سورہ اعراف میں بیان کے بارے میں لیے چوڑے قصے مفسرین نے لکھے ہیں لیکن وہ صب بنی اسرائیل کے ہاں کا غزانہ ہے تا ہم ہم آئیں سورہ اعراف میں بیان کے کہا کہ اس وہ کہ کہا کہا ہی تو تفسیل کے ساتھ ہے۔

ابن ابی عام می ایک صدیف بیل ہے کہ درخت کا چس وصفے ہی، می کباس اثر کیا آپنے میں نگا دیکھ کرادھرادھر دوڑنے کیے مین چونکہ قدطویل تھا اور سرکے بال لمبے تھے وہ ایک درخت میں اٹک گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آ دم کیا جھے ہے بھاگتے ہو؟عرض کیا نہیں الٰہی میں تو شرمندگی سے منہ چھپائے پھر تاہوں – ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 'اے آ دم میرے پاس سے چلے جاد' جھے میری

اہی میں او شرمندلی سے منہ چھپائے چرتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ القد تعالی نے فرمایا اے آ دم میرے پاس سے چلے جاؤ جھے میری عزت کی شم' میرے پاس میرے نافر مان نہیں روسکتے'اگر اتن مخلوق تم میں پیدا کروں کہ زمین بھرجائے اور پھر دو میری نافر مانی کرے تو یقینا میں اسے بھی نافر مانوں کے گھر میں پہنچا دوں۔ پیروایت غریب ہے اور ساتھ ہی اس میں انقطاع بلکہ اعضال بھی ہے۔ مصرت آدم نماز عصر کے بعد سے کے کرسورج کے فروب ہونے تک کی ایک ساعت ہی جنت محضرت آدم نماز عصر کے بعد سے کے کرسورج کے فروب ہونے تک کی ایک ساعت ہی جنت

سن من رہ دی سے سر میں ہے کہ حضرت آدم نمازعصر کے بعد سے کے کرسورج کفر وب ہونے تک کی ایک ساعت ہی جنت حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت آدم نمازعصر کے بعد سے کے کرسورج کفر وب ہونے تک کی ایک ساعت ہی جنت میں دہنے ۔ حضرت حسن فرماتے ہیں یو ایک ساعت میں حضرت آدم میں درخت آدم ہند میں اترے کا اخراج ہوا'ان کے ساتھ جنت کی ایک شاخ تھی اور جنت کے درخت کا ایک تاج سر پرتھا -سدی کا قول ہے کہ حضرت آدم ہند میں اترے کے ساتھ حجر اسودتھا اورجنتی درخت کے ہے جو ہند میں پھیلا دیئے اور اس سے خوشبودار درخت پیدا ہوئے -حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ہمندے شہر' دھنا'' میں اترے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ مکہ اور طاکف کے درمیان اترے تھے۔ حسن بھری فرماتے ہیں حضرت آدم ہیں' ہند کے شہر'' دھنا'' میں اترے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ مکہ اور طاکف کے درمیان اترے تھے۔ حسن بھری فرماتے ہیں حضرت آدم

ہند میں اور مائی حواجدہ میں اتریں اور ابلیس بصرہ سے چند میل کے فاصلہ پر دستمیساں میں پھینکا گیا اور سانپ اصفہان میں - ابن عمر کا قول ہے کہ حضرت آ دم صفا پر اور حضرت حوامرہ ہی پر اتر ہے - اتر تے وقت دونوں ہاتھ گھٹنوں پر تھے اور سر جھکا ہوا تھا اور ابلیس انگلیوں میں انگلیاں ڈالے آسان کی طرف نظریں جمائے اتر ا- حضرت ابوموئ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انہیں تمام صفتیں سکھادیں اور پھلوں کا توشد دیا - ایک حدیث میں ہے کہ تمام دنوں میں بہتر دن جمعہ کا دن ہے اس میں حضرت آ دم پیدا کئے گئے اس میں جنت میں داخل کئے گئے اور اسی دن نکالے صفحے مسلم اور نسائی -

امام رازیؒ فرماتے ہیں'اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی وجوہات مضمر ہیں۔اول تو یہ وچنا چاہئے کہ ذراس لغزش پر حضرت آدم علیہ السلام کو کس قدر سزا ہوئی۔کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ تم گنا ہوں پر گناہ کئے جاتے ہواور جنت کے طالب ہو' کیا تم بھول گئے کہ تہمارے باپ آدم علیہ السلام کو محض ایک جلکے سے گناہ پر جنت سے نکال دیا گیا؟ ہم تو یہاں دشمن کی قید میں ہیں' و یکھئے کب صحت وسلامتی کے ساتھ اپنے وطن پہنچیں۔فتح موسلی کہتے ہیں' ہم جنتی تھے' المیس کے بہمانے میں آ کردنیا کی قید میں آ پھینے' اب سوائے فم ورنج کے یہاں کیار کھا ہے؟ یہ قید و بندا ہی وقت اُوٹے گئی جب ہم وہیں کہنچ جا کیں' جہاں سے نکالے گئے ہیں۔

ِ ڗ<u>ٙ</u>ڿؽؙۯ۞

حصرت آوم نے اپنے رب سے چند ہاتیں سکولیں اور اللہ تعالی نے ان کی تو بہ قبول فرمالی - وہ تو بہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے 🔾

الله تعالى كے عطاكر ده معافى نامه كامتن: 🌣 🖈 (آيت: ٣٧) جوكلمات مفترت آدمٌ نے سيکھے تھے ان كابيان خود قرآن ميں موجود ے- قالًا رَبَّنَا ظَلَمُنَا ٱنْفُسَنَا وَإِنُ لَّمُ تَغُفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخسِرِيُنَ يَعِي ال دونول نَي كَها الصار عدب بم نے اپنی جانوں پرظلم کیا' اگر تو ہمیں نہ بخشے گااور ہم پررحم نہ کرے گا' تو یقیینا ہم نقصان والے ہوجا ئیں گے۔اکثر بزرگوں کا یہی قول ہے۔ ابن عباس سے احکام ج سیکھنا بھی مروی ہے۔عبید بن عمیر کہتے ہیں وہ کلمات میہ تھے کہ انہوں نے کہاالی جوخطامیں نے کی کیا اسے میرے پیدا كرنے سے بہلے ميري تقدير ميں لكوديا كيا تھا؟ يا ميں نے خوداس كى ايجادكى؟ جواب ملاكدا يجا دنہيں بلكد پہلے ہى لكوديا كيا اسے من كرآ ب نے کہا' پھراللی مجھے بخشش اورمعافی مل جائے۔ ابن عباسؓ ہے یہ بھی روایت ہے کہ حضرت آ دمؓ نے کہاالٰہی کیا تو نے مجھےا بنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا؟ اور مجھ میں اپنی روح نہیں چھونگی؟ میرے چھیکئے پر یَرُحَمُكَ اللّهُ نہیں کہا؟ کیا تیری رحت غضب برسبقت نہیں کرگئ؟ کیا میری پدائش سے پہلے بی خطامیری تقدر میں نہیں لکھی تھی؟ جواں سک ہاں-بیسب میں نے کیا ہے تو کہا پھرالہی میری توبہ قبول کر کے جمعے پھر جنة الم عن من البير ؟ جواب ملاكه بال- يكمات يعنى چند بالمراهيس جوآب في الله سيكولس-

ابن انی حاتم کی ایک مرفوع روایت میں ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام نے کہاالٰبی اگر میں تو بہروں اور رجوع کروں تو کیا جنت میں پر بھی جاسکتا ہوں؟ جواب ملاکہ ہاں-اللہ سے کلمات کی تلقین حاصل کرنے کے یہی معنی ہیں۔ لیکن بیصدیث علاوہ غریب ہونے کے منقطع مجی ہے۔ بعض بزر کوں سے مروی ہے کہ کمات کی تفییر رَبّنا طَلَمُنا اوران سب باتوں پر شمل ہے۔حضرت مجاہد سے مروی ہے کہوہ كلمات يه بين اللَّهُمَّ لَا اِلَّهَ الَّهِ الَّهِ اللَّهُ اللَّهُمَّ لَا اِللَّهُ اللَّهُمَّ لَا اِللَّهُ الْفَافِرِينَ الْعَافِرِينَ اَللَّهُمَّ لَا اِلَّا ٱلْتَ سُبُحَانَكَ وَبِحَمُدِكَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَارْحَمْنِي إِنَّكَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اَللَّهُمَّ لَآ اِللَّهِ إِلَّا ٱنْتَ سُبُحَانَكَ وَبِحَمُدِكِ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفُسِي فَتُبُ عَلَىَّ إِنَّكَ ٱنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيُمُ قرآن كريم ميں اور جكد ہے کیالوگٹبیں جانتے؟ کہا-اللہ تعالی اپنے بندوں کی توبقول فرما تا ہے؟ اورجگہ ہے جو مخص کوئی برا کام کرگز رے یااپنی جان پرظلم کر بیٹھے پھر توباستغفار كرية وه وكيم كاكدالله اس كى توبة يول كركا - اوراس اين رحم وكرم ميس لے كاور جكه ب وَ مَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا الْخ انسب آيوں ميں ہے كەللەتغالى بندوں كى توبةبول كرتا ہے اى طرح يهال بھى يمى فرمان ہے كدوه الله توبكرنے والول کی توبہ قبول کرنے والا اور بہت بڑے رحم والا ہے-اللہ تعالیٰ کے اس عام لطف وکرم اس کے اس فضل ورحم کو دیکھو کہ وہ اپنے گنهگار بندوں کو بھی اپنے در سے محروم نہیں کرتا - سچے ہے اس کے سواکوئی معبود برختی نہیں نداس سے زیادہ کوئی مہر وکرم والا نداس سے زیادہ کوئی خطا بخشفے والا اور رحم و مخشش عطا فرمانے والا-

قُلْنَا الْهِيْطُوْ الْمِنْهَا جَمِيْكًا ۚ فَإِمَّا يَا تِيَنَّكُمُ مِّنِّي هُـُدَى فَمَنْ هُدَايَ فَلَا خَوْقٌ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِالنِّتَ الْوَلْلِكَ آصَهُ لَهُ النَّالِ هُمْ فِيهَا خُلِدُونَ ١٠٠

#### آ تنول کوجمٹلا کیں وہ جہنمی ہیں اور بمیشدای میں رہیں مے O

### لِبَنِيْ إِسْرَاءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيِّ آنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَآوَفُوْا بِعَهْدِيْ أُوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّاىَ فَارْهَبُونِ ﴿ وَالْمِنُوْا بِمَا آنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوْا آوَلَ كَافِي بِمَا آنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوْا آوَلَ كَافِي بِهُ وَلَا تَشْتَرُوا بِالْتِي ثَمَنَا قَلِيْلًا وَإِيَّاىَ فَاتَّقُونِ ﴿

اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یا دکرو جو بیس نے تم پر انعام کی اور میرے عہد کو پورا کروں گا اور مسرف جھے ہی ہے ڈرو 🔾 اور اس کتاب پر ایمان لا وُجو بیس نے تمہاری کتابوں کی تصدیق بیس نازل فر مائی ہے اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کا فرند ہنواور آیتوں کو تھوڑی تھوڑی تیمت پر شاتھواور مسرف مجھ ہی ہے ڈریار کر اس کے مسلم کے جھ ہی ہے ڈریتے رہا کرو 🔾

بنی اسرائیل سے خطاب: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ان آیوں میں بنی اسرائیل کو اسلام قبول کرنے اور حضور علیہ السلام کی تابعداری کرنے کا تھم دیا گیا ہے اور انتہائی لطیف پیرایہ میں انہیں سمجھایا گیا ہے کہ تم ایک پیغیبر کی اولا و میں سے ہوئہ تمہارے ہاتھوں میں کتاب اللہ موجود ہاور قر آن اس کی تصدیق کر رہا ہے پھر تمہیں چاہے کہ تم میر سے صالح اور فرما نبر دار بند سے کی اولا وہو۔ تمہیں چاہے کہ اپنے جدا بحد کی طرح می العداری میں لگ جاؤ۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ تم تی کے لڑے ہوئے قادت میں آگے بردھو۔ تم پہلوان کی اولا وہو۔ واو شجاعت دو۔ تم عالم کے کا تابعداری میں لگ جاؤ۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ تم تی کے لڑکے ہوئے تا گیا ہے دُرِیَّةً مَنُ حَمَلُنَا مَعَ نُونے وَانَّا کَانَ عَبُدُ اشْکُورًا لیکنی ہارے شکر گذار بندے حضرت نوح سے ساتھ جنہیں ہم نے ایک عالم کی طرف ان سے بچایا تھا'یان کی اولا دہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت سے حضور نے دریافت کیا کہ کیاتم نہیں جانے کہ اسرائیل حضرت یعقوب کا مام تعالیہ اس حدیث میں ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت سے حضور نے کہاالہی تو گواہ رہ اسرائیل کے فقی معنی عبداللہ کے ہیں۔ ان نعمتوں کو یا ددلا یا جاتا ہے جوقد رہ کا ملہ کی بری بری نشانیاں تھیں مثلا پھڑ سے نہروں کو جاری کرنا من وسلوگا اتارنا فرعونیوں سے آزاد کرنا انہیں میں سے انبیا ءاور رسولوں کو مبعوث کرنا ان میں سلطنت اور بادشاہی عطافر مانا وغیرہ ان کو ہدایت دی جاتی ہے میرے وعدوں کو پورا کرویعنی میں نے جوعہدتم سے لیا تھا کہ جب محمد عقیقة تمہارے پاس آئیں آوران پر میری کتاب قرآن کریم نازل ہوتو تم اس پر اور آپ کی ذات پر ایمان لانا ۔ وہ تمہارے بوجہ ملکے کریں گے اور تمہاری ذبح بیں قرادی سے اور تمہاری بوتا ہے و قال الله اینی مَعکم لین محمد میں اس دین کے حذا اور کہ موتا ہے و قال الله اینی مَعکم لین محمد میں اس دین کے حذا اور کی ہدایت مان دری گا ور در کے دوسری جگداس کا بیان اس طرح ہوتا ہے و قال الله اینی مَعکم لین اقدار کی محمد میں اس دین کے حذا اور میں ہوگی نہروں والی جند میں دول کی ہدایت میں دول کی ایک کیا گیا تھا کہ میں حدات اللہ ایک میں کہ اور دول کا اور دو ہرا اجروں کی ہداری کا اس کے تابعداروں کو بخشوں گا انہیں جنت میں داخل کروں گا اور دو ہرا اجردوں گا۔

حضرت امام رازیؓ نے اپی تغییر میں ہڑے ہوے انبیاء لیہم السلام ہے آپ کی بابت پیشین گوئی تقل کی ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ اللہ کاعهد'اسلام کو مانتااوراس پیمل کرنا تھا-الله کااپیع عهد کو پورا کرنا'ان سے خوش ہونا اور جنت عطافر مانا ہے-مزیدفر مایا'مجھ سے ڈرواییا نہ ہو جوعذابتم سے پہلے لوگوں پر نازل ہوئے کہیں تم رہمی نہ آ جائیں-اس لطیف پیرایہ کوبھی ملاحظہ فرمایئے کہ ترغیب کے بیان کے ساتھ ہی کس طرح تر ہیب کے بیان کو کمتی کردیا گیا ہے-رغبت وربست دونو ل جمع کر کے اتباع حق اور نبوت محمد کی دعوت دی گئی-قر آن کے ساتھ تھیجت حاصل کرنے اس کے بتلائے ہوئے احکام کو مانے اوراس کے روکے ہوئے کاموں سے رک جانے کی ہدایت کی گئی-اس لئے اس ك بعدى فرمايا كمم اس قرآن عكيم رايمان لاؤجوتهارى كتابى بحى تفعدين اورتائيد كرتاب جي الحروه ني آئ بين جواى بين عربي میں جوبشر میں جونذر بیں جوسراج منیر میں جن کا اسم شریف محد ہے مطافہ - جوتورا ۃ اور انجیل کو سے ماننے والے اور حق کو پھیلانے والے ہیں- چونکہ تو ما قا اور الجیل میں بھی آپ کا ذکر تھا تو آپ کا تشریف لا نا تو ما ق کی سچائی کی دلیل تھی- اس لئے کہا گیا کہ وہ تہمارے ہاتھوں میں موجود کتابوں کی تقعدیق کرتے ہیں۔علم ہونے کے باوجودتم عی سب سے پہلے اٹکارنہ کردیعض کہتے ہیں' بے کضمیر کا مرجع قرآن ہے اور پہلے آبھی چکاہے بھا انزلت اور دونوں قول در حقیقت سیے اور ایک ہی ہیں۔ قرآن کو ماننارسول کو ماننا ہے اور رسول کی تصدیق قرآن کی تصدیق ہے۔ اول کا فرے مراد بنی اسرائیل کے اولین منکر ہیں کیونکہ کفار قریش بھی اٹکار اور کفر کر چکے تھے لبذابنی اسرائیل کا اٹکار اہل کتاب میں سے پہلی جماعت کا انکارتھا'اس لئے انہیں اول کا فرکہا گیا-ان کے پاس وہ علم تھا جودوسروں کے پاس نہ تھا-میری آیتوں کے بدلے تھوڑا مول نہلو یعنی دنیا کے بدلے جو تلیل اور فانی ہے میری آیات پر ایمان لانا اور میرے رسول کی تصدیق کرنا نہ چھوڑ واگر چد دنیا سارٹی کی ساری بھی مل جائے جب بھی وہ آخرت کے مقابلہ میں تھوڑی' بہت تھوڑی ہے اور بیخودان کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔سنن ابو داؤد میں ہےرسول اللہ عظیمة فرماتے ہیں جو محض اس علم كوجس سے اللہ كى رضامندى حاصل ہوئى ہے اس لئے سيكھے كداس سے دنيا كمائے وہ قیامت کے روز جنت کی خوشبوتک نہ یائے گا-علم سکھانے کی اجرت بغیر مقرر کئے ہوئے لینا جائز ہے اسی *طرح علم سکھانے* والےعلاء کو بیت المال سے لینا بھی جائز ہے تا کہ وہ خوش حال رہ سکیس اور اپنی ضروریات بوری کرسکیس – اگر بیت المال سے بچھ مال ندماتا ہواورعلم سکھانے کی

وجہ سے کوئی کام دھندا بھی نہ کرسکتے ہوں تو پھراجرت مقرد کر کے لینا بھی جائز ہاورا مام مالک امام شافی امام احد اور جہور علما تھا بہی نہ بب ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث بھی ہے جوضح بخاری شریف میں حضرت ابوسعید خدری گی روایت سے ہے کہ انہوں نے اجرت مقرد کرلی اور ایک سانپ کے کاٹے ہوئے خض پر قرآن پڑھ کروم کیا۔ جب حضور کے سامنے یہ قصہ پیش ہوا تو آپ نے فرمایا إِنَّ اَحَقَّ مَا اَحَدُتُهُ عَلَيْهِ اَحُرًا كِتَابُ اللّهِ لِعِنی جن چیزوں پرتم اجرت لے سکتے ہؤان سب میں زیادہ حقد ارکتاب اللہ ہے۔ ووسری مطول صدیث میں ہے کہ ایک مختص کا نکاح ایک عورت سے آپ کرویتے ہیں اور فرماتے ہیں زَوَّ جُتُکھا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُران میں نے اس کو تیری زوجیت

# وَلاَ تَلْسِمُوا الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ وَتَحْتُمُوا الْحَقِّ وَآنَتُمُ وَالْمُوا الْحَقِّ وَآنَتُمُ وَالْمُوا الْصَلُوةَ وَالْوُالْزُكُوةَ وَازْكَعُوا مَعَ الرُّكِعِينَ الْمُوالْكِعِينَ الْمُولِيَّةِ وَالْمُؤْنَ وَازْكَعُوا مَعَ الرُّكِعِينَ الْمُؤْنَ وَازْكَعُوا مَعَ الرُّكِعِينَ الْمُؤْنِدَ وَالْمُؤْنَ وَازْكَعُوا مَعَ الرُّكِعِينَ الْمُؤْنِدَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنِ ولِلْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ ولِلْمُ لَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْن

حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کیا کرواور نہ تق کو چھپاؤ ۔ تہمیں تو خوداس کاعلم ہے O اور نماز وں کوقائم رکھا کرواور زکو ق دیتے رہا کرواور رکوع کرنے والول کے ساتھ دکوع کیا کرو O

بدخو یہودی: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٣٣ - ٣٣) یہودیوں کی اس بدخسات پران کو عبیہ کی جارہی ہے کیونکہ وہ جانے کے باوجود ہی توحق و ہا طل کو خلط ملط کردیا کرتے تھے کبھی حق کو چھپالیا کرتے تھے۔ بھی باطل کو ظاہر کرتے تھے کہذا آئیں ان ناپاک عادتوں کے چھوڑ نے کو کہا گیا ہے اور حق کو ظاہر کرنے اور اسے کھول کھول کر بیان کرنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ حق و باطل کے جھوٹ کو آپس میں نہ ملاؤ اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کرو۔ یہودیت ونصرانیت کی بدعات کو اسلام کی تعلیم کے ساتھ نہ ملاؤ۔ رسول اللہ کی بابت پیشین کو کیاں جو تہباری کتابوں میں پاتے ہو انہیں عوام الناس سے نہ چھپاؤ کو تک تُحد مور اسلام کی تعلیم ہوسکتا ہے اور منصوب بھی یعنی اسے اور اسے جمع نہ کرو۔ ابن مسعود کی قرات میں تکویک مور کا دور اور یہ بھی ہوئے کہ حق کو حق جانے ہوئے ایک بے حیائی نہ کرو۔ اور یہ بھی معنی ہیں کہ می ہو گا در اس کے بعد کا جملہ بھی حال ہے۔ معنی یہ ہوئے کہ حق کو تق جانے ہوئے ایک بے حیائی نہ کرو۔ اور یہ بھی معنی ہیں کہ ملم کے باوجود اسے چھپانے اور ملاوٹ کرنے کا کیساعذا ہوگا۔ پھر بھی افسوس کہ تم ہدکرداری پر آمادہ فظر آتے ہو۔

پھرانہیں تھم دیا جا تا ہے کہ حضور کے ساتھ نمازیں پڑھؤ زکو ۃ دواورامت محمد کے ساتھ رکوع ہجود میں شامل رہا کرو انہیں میں مل جاؤ اورخود بھی آپ ہی کی امت بن جاؤ – اطاعت واخلاص کو بھی زکو ۃ کہتے ہیں – ابن عباس ؓ اس آیت کی تفسیر میں یہی فر ماتے ہیں – زکو ۃ دوسو



درہم پر پھراس سے زیادہ رقم پرواجب ہوتی ہے۔ نماز وز کو ۃ فرض وواجب ہیں۔اس کے بغیر بھی اعمال غارت ہیں۔ ز کو ۃ سے بعض لوگوں نے فطرہ بھی مرادلیا ہے۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ درکوع کرو سے مرادیہ ہے کہا چھے اعمال میں ایما نداروں کا ساتھ دواوران میں بہترین چیزنماز ہے۔اس آیت سے اکثر علاء نے نماز باجماعت کے فرض ہونے پر بھی استدلال کیا ہے اور یہاں پرامام قرطبیؓ نے مسائل جماعت کو سبط سے بیان فرمایا ہے۔

# اَتَاْمُرُوْنَ التَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ انْفُسَكُمْ وَاَنْتُمُ تَتَلُوْنَ الْفُسَكُمْ وَاَنْتُمُ تَتَلُوْنَ الْفُسَكُمْ وَانْتُمُ تَتَلُوْنَ الْفُسَكُمْ وَانْتُمُ تَتَلُوْنَ فَ الْكِتَابُ اَفَلَا لَعْقِلُوْنَ هِ

كيالوگون كو بعلائيون كا علم كرت بو؟ اورخودايين تين بجول جات بو؟ باوجود يكتم كتاب كويره عقد مو-كيا اتن بحي تم مس بجينيس؟ ٥

دوغلاین اور یہودی: ہن ہم اور اس کے بین اہل کتاب اس علم کے باوجود جون کے اور نہ کرے' اس پر کتناعذاب نازل ہوتا ہے' پھرتم خودابیا کیوں کرنے گئے ہو؟ جبیبا دوسروں کوتقوی کا طہارت اور پاکیزگی سکھاتے ہو' خود بھی تواس کے عامل بن جاو' لوگوں کو روز نے نماز کا تھم دینا اور خوداس کے پابند نہ ہونا' بیتو بوی شرم کی بات ہے۔ دوسروں کو کہنے سے پہلے انسان کوخود عامل ہونا ضروری ہے۔ اپنی کتاب کے ساتھ کفر کرنے سے روکتے ہوگیوں اللہ کے اس نبی کو جٹلا کرتم خودا پی ہی کتاب کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ بید بھی مطلب ہے کہ دوسروں کواس دین اسلام کو قبول کرنے کے لئے کہتے ہوگر دنیاوی ڈرخوف سے خود قبول نہیں کرتے -حضرت ابوالدروا رضی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں' انسان پوراسمجھ دار نہیں ہوسکتا جب تک کہ لوگوں کو اللہ کے خلاف کام کرتے ہوئے دکھی کران کا دشمن نہ بی جائے اورا پے نفس کا ان سے بھی ذیادہ - ان لوگوں کو اگر رشوت وغیرہ نہاتی توحق بتا دیتے لیکن خود عامل نہ تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کی فرمت کی -

وجود مجھتے نہیں تھے۔

دوسری حدیث میں ہے کہ ان کی زبانیں اور ہونٹ دونوں کا نے جارہے تھے ہے حدیث سے جھے ہے۔ ابن حبان ابن ابی حاتم 'ابن مردویہ وغیرہ میں موجود ہے۔ ابو واکل فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت اسامہ ہے کہا گیا کہ آپ حضرت عثال ہے کھی ہیں گئے 'آپ نے جواب دیا کہ تمہیں سنا کرہی کہوں تو ہی کہنا ہوگا 'میں تو آئیس پوشیدہ طور پر ہروقت کہتا رہتا ہوں لیکن میں کسی بات کو پھیلا نائیس چاہتا۔ اللہ کا تم میں کسی میں کسی بات کو پھیلا نائیس چاہتا۔ اللہ کا اور اس خض کو سب سے افضل نہیں کہوں گا اس کے کہ میں نے جناب رسول اللہ عظیقہ سے سنا ہے کہ ایک خض کو قیامت کے دن لا یا جائے گا اور اس جہنم میں ڈالا جائے گا اور ہواس کے اردگر دچکر کھا تا رہے گا 'جہنمی جع ہوکر اس سے پوچھیں گے کہ حضرت آپ تو ہمیں اچھی باتوں کا تھم کرنے والے اور ہرائیوں سے روکے والے تھے ہی آپ کی کیا حالت ہے؟ وہ کے گا افسوس میں تمہیں کہتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا 'میں تمہیں روکنا تھا لیکن خود نہیں رکتا تھا (منداحمد) بخاری و مسلم میں بھی بیروایت ہے۔

مندی ایک اور صدید میں ہے کہ اللہ تعالی ان پڑھ لوگوں سے اتنا درگذر کرے گا' جتنا جانے والوں سے نہیں کرے گا۔
بعض آثار میں یہ بھی وارد ہے کہ عالم کوایک وفعہ بخشا جائے تو عام آدمی کوستر دفعہ بخشا جاتا ہے' عالم جاہل کیساں نہیں ہو سکتے - قران کریم میں ہے ھلُ یَسُتو ی الَّذِینَ یَعُلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعُلمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعُلمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعُلمُونَ اِنَّمَا یَتَذَدَّکُو اُولُو الْالْبَابِ جائے والے اور انجان برابر نہیں 'فیجت صرف عقلندلوگ ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ این عساکر میں ہے حضورعلیہ السلام نے فرمایا۔ جنتی لوگ جہنیوں کود کھر کہیں گے افسوس ہم تمہیں کہتے ہے کین خوذ ہیں کرتے ہے۔
کہماری فیجیس سن کرہم تو جنتی بن گئے گرتم جہنم میں کیوں آپڑے۔ وہ کہیں گے افسوس ہم تمہیں کہتے ہے کیکن خوذ ہیں کرتے ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عدے ایک مخص نے کہا حضرت میں بھلا یوں کا تھم کرنا اور برا یوں سے لوگوں کوروکنا علیہ بہا ہوں' آپ نے فرمایا' کیا تم اس درجہ تک پہنچ گئے ہو؟ اس نے کہا ہاں' آپ نے فرمایا' گرتم ان تین آ یوں کی فضیحت سے نڈر ہو گئے ہوتو شوق سے وعظ شروع کرو- اس نے پوچھا وہ تین آ بیش کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک تو آتاُکمرُ وُن النّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوُنَ اللّٰهُ مَا لَا تَفَعُلُونَ مَا اللّٰهِ اَنْ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَعُلُونَ کیوں تم وہ کہتے ہوجوخو وُٹیس کرتے؟ اللہ کے نزدیک بیری تا پہندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہوجوخو دنہ کرو- تیسری آ یت حضرت شعیب علیہ السلام کا فرمان وَمَا اُرِیدُ اَنُ اُحَالِفَتُکُمُ اِلّٰی مَا اَنْهَا کُمُ عَنْهُ اِنْ اُرِیدُ اِلّٰا اللّٰ اَلٰہُ اَنْ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَعُلُونَ کیوں آ یوں سے جو خون ہو؟ اس نے کہا ٹیس فرمانی کا اللہ میں جائے اللہ میں جو نوٹوں آ یوں سے بخوف ہو؟ اس نے کہا ٹیس فرمانی پھرتم اچنش سے شروع کرو- (تغیر مردویہ) ایک ضعیف حدیث طبرانی میں ہے کہ حضور نے فرمایا' جولوں کو کی قول فول کی طرف بلائے اورخود نہ کرے تا اللہ تقالی کے فضب وغصہ میں رہتا میں تارہ ہو کی ہو جو خور آپ علی کی کرو وہ نے ایک کے دور اس کے کہا ٹیس کی کی کے دور ان کیس کے دور ان کی کرون آ ہوں کی کرون آ ہوں کی کرون آ ہوں کی جو کروں آ ہوں کی کرون آئی ہوں آ بیش پیش کرکے فرمایا ہو کہا ہوں کی وجہ سے قصہ گوئی پندئیس کرتا۔

م لايه



#### کرجائے والے ہیں 🔾

صبر کامفہوم: ہلتہ ہلتہ (آیت: ۲۵ – ۲۷) اس آیت میں محم فر مایا جاتا ہے کہ تم دنیا اور آخرت کے کاموں پر نماز اور مبر کے ساتھ مد وطلب کیا کرو فرائض بجالا و اور نماز کو اوا کرتے رہو روزہ رکھنا بھی ہے۔ اس آیت میں اگر صبر سے براد کیا جائے ہوں میں اس سے رک جاتا ہیں ہے۔ اس آیت میں اگر صبر سے برم او گنا ہوں سے رکنا اور نمیاں کرنا و وفوں کا بیان ہوگیا' نکیوں میں سب سے اعلی چیز نماز ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند فرماتے ہیں' صبر کی دو قسیس ہیں مصیبت کے وقت صبر اور گنا ہوں کے ارتکاب سے صبر اور رکھنا ہوں کے ارتکاب سے صبر اور بی میں مصیبت کے سے ہونے کا اقرار کرنا' تو اب کا طلب کرنا' اللہ کے پاس مصیبتوں کے اجرکا ذخیرہ مجھنا' بیصبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کام پر صبر کرواور سے ہونے کا اقرار کرنا' تو اب کا طلب کرنا' اللہ کی کیا سے میں مصیبت کے ایک میں اس سے ہونے کا اقراد کرنا' تو اب کا طلب کرنا' اللہ انگر کرناز سے بڑی مدولتی ہے خود قرآن میں ہے آقیہ الصّلو وَ انّ الصّلو وَ اَنّہٰ کی اللہ کا اُحدُرُ نماز کو قائم رکھ بہتا ہیں اور جدیوں سے روکے والی ہے اور یقینا اللہ کا ذکر بہت بڑی کی اللہ کہ نگر اللہ انگر کرنا کہ مشکل اور تم میں ڈال دیتا تو آپ نماز پڑھا کرتے۔ فورانماز میں لگ جاتے جنا نچہ جنگ خندق کے موقعہ پڑ رات کے وقت جب حضرت حذیفہ خدمت نبوی میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ کو نماز میں اور عامل و سالہ عسل و سَلَّم علَیٰ کی ساری حضرت علیٰ فرماتے ہیں کہ بدر کی لا ان کی رات میں نے دیما کے ہم سب سو سے سے میٹر اللہ ہم صلّ و سَلَّم علَیٰ کی ساری رات کی دوت ہے۔ حضرت عدی میں منظول را اللّٰ ہم صلّ و سَلَّم علَیٰ کی ساری رات میں شعول رہ ہو تا تو آپ کی دوس کی دیما کے ہم سب سو سے سے میٹر اللہ ہم صنوں را اللّٰ ہم صلّ و سَلَّم علیٰ کی ساری رات نماز میں منظول را اللّٰ ہم صنوں را اللّٰ ہم سے تاتی ہم سے میں کے دیما کے ہم سب سو سے سے میٹر اللہ کی میں اس کی و سَلَّم و سَلَّم کی کو اس کی دورانمان میں سے در کیما کے ہم سب سو سے سے میٹر اللہ کو اس کی دورانمان میں سے در کیما کی میں در سے میں در کیکو کی کیما کی میں میں کی در سے میں کی کیما کے ہم سب سو سے سے میٹر کیما کی میں در کیکو کیما کی کیما کی ساری کی کیما کیمان کیمان میں کیمان کیمان کیمان میں کیمان میں کیمان کیمان

ابن جریز میں ہے نبی ساتھ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کود یکھا کہ بھوک کے مارے پیٹ کے درد سے بیتا بہورہ ہیں اس نے ان سے (فاری زبان میں ) دریافت فر مایا کہ دردشکم داری؟ کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ انہوں نے کہاہاں آپ نے فر مایا اٹھو نماز شروع کردواس میں شفا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس تنی اللہ تعالی عنہ کوسفر میں اپنے بھائی حضرت تم کم کے انتقال کی خبر ملتی ہے تو آپ انا الله بڑھ کر داستہ سے ایک طرف ہٹ کر اونٹ بٹھا کرنماز شروع کردیتے ہیں اور بہت لمی نماز اداکرتے ہیں۔ پھراپنی سواری کی طرف جاتے ہیں اور اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ غرض ان دونوں چیز وں صبر وصلوق سے اللہ کی رحمت میسر آتی ہے۔

ان کی ضمیر کامرجع بعض لوگوں نے تو صلوٰ ق یعنی نماز کو کہا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مدلول کلام یعنی وصیت اس کامرجع ہے جیسے قارون کے تصدیس و کا یُلقًا هَا کی ضمیر – مطلب یہ ہے کہ صبر وصلوٰ ق برخض کے تصدیس و کا یُلقًا هَا کی ضمیر – مطلب یہ ہے کہ صبر وصلوٰ ق برخض کے بس کی چیز نہیں 'یہ حصد اللہ کا خوف رکھنے والی جماعت کا ہے یعنی قر آن کے مانے والے سے موصوف ہوتے ہیں 'جیسے حدیث ہیں ایک سائل کے سوال پر حضور " نے طرف جھکنے والے وعد ہو تھیں والے سائل کے سوال پر حضور " نے فرمایا تھا' یہ بری چیز ہے لیکن جس پر اللہ کی مہر بانی ہواس پر آسان ہے – ابن جریز نے اس آیت کے معنی کرتے ہوئے اسے بھی یہود یوں سے ہی خطاب قرار دیا ہے لیکن ظاہر بات یہ ہے کہ گویہ بیان انہی کے بارے میں لیکن تھم کے اعتبار سے عام ہے – واللہ اعلم – آگے جل کر خشیعین کی صفت ہے – اس میں ظن معنی میں یقین کے ہے گوئی شک کے معنی میں بھی آتا ہے جسے کہ سدفدا ندھیر سے کہ معنی میں بھی آتا ہے جسے کہ سدفدا ندھیر سے کہ معنی میں بھی آتا ہے جسے کہ سدفدا ندھیر سے کہ معنی میں بھی آتا ہے جسے کہ سدفدا ندھیر سے معنی میں بھی آتا ہے جسے کہ سدفدا ندھیر سے معنی میں بھی آتا ہے وار وی کی دونوں کے لئے بولا جاتا ہے اور ای طرح کے بہت سے نام ہیں جو الی دونوں کے لئے بولا جاتا ہے اور ای طرح کے بہت سے نام ہیں جو الی دونوں میں بھی آتا ہے جسے کہ سرخور آن کر کیم میں ورکا آئی دونوں بیر بولے جاتے ہیں۔ ظن یقین کے معنی میں عرب شعراء کے شعروں میں بھی آیا ہے – خود قرآن کر کیم میں ورکا

الْمُحُرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوْا أَنَّهُمُ مُّوَاقِعُوهَا لِينَ كَهْكَارِجَهُم كود كِير كريقين كرليل كك كداب بم اس ميں جمونک دينے جائيں گے- يہال بھی ظن يقين كے معنى ميں ہے بلكہ حضرت مجاہدٌ فرماتے ہيں قرآن ميں الى جگه ظن كالفظ يقين اور علم مے معنى ميں ہے- ابوالعاليہ جھى يہاں ظن كے معنى يقين كرتے ہيں-حضرت مجاہدٌ سدى ٌ رُبُح ُ بن انس اور قاده ٌ كا بھى يہى قول ہے- ابن جرج جھى يہى فرماتے ہيں-قرآن ميں دوسرى جگہ ہے إِنّى ظَنَنْتُ إِنِّى مُلْقِ حِسَابِيَهُ لَين مجھے يقين تھاكہ مجھے حساب سے دوچار ہونا ہے-

ایک سیح حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ایک گنبگار بندے سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا' کیا میں نے تجھے ہوی بیخ نہیں دیے تھے؟
کیا تجھ پرطرح طرح کے اکرام نہیں کئے تھے؟ کیا تیرے لئے گھوڑے اور اونٹ مخر نہیں کئے تھے؟ کیا تجھے راحت و آرام' کھانا پینا میں نے تھے؟ کیا تجھے راحت و آرام' کھانا پینا میں نے تھے؟ کیا تجھے داحت و آرام' کھانا پینا میں نے تھے؟ کیا تھے اور کیا تیراعلم ویقین اس بات پر نہ تھا کہ تو جھے سے طنے والا ہے؟ وہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس مدیث میں بھی تجھے بھلا دوں گا' اس حدیث میں بھی لفظ طن کا ہے اور معنی میں بھی نے بھلادوں گا' اس حدیث میں بھی لفظ طن کا ہے اور معنی میں بھی نے ہے۔ اس کی مزید تحقیق تفصیل ان شاللہ تعالیٰ نسُو اللّٰهَ فَانُسْنَهُ مُ انْفُسَهُ مُنْ کَنْفیر میں آگے آگے گ

# لِبَنِيْ اِسْرَاءِيْلَ اذْكُرُوا نِعُمَتِي النَّتِيْ انْعَمْتُ عَلَيْكُو وَالِّنِ الْعَلَمِيْنَ ﴿ وَالْحِنْ

### اےاولا دیعقوب میری اس نعت کویا د کروجومیں نے تم پر انعام کی اور میں نے تنہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی 🔾

بنی اسرائیل کے آباد اجداد پراللہ تعالی کے انعامات: ہی ہی اس ایک بنی اسرائیل کے آباد اجداد پر جوفعت الہیا نعام کی گئی تھی اس کا ذکر ہور ہا ہے کہ ان میں ہے رسول ہوئے ان پر کا بیں اترین انہیں ان کے زمانہ کے دورانہ کے دور ہو کو ای بر مرتبہ دیا جسے فرمایا وَ لَقَدِ الْحَمُّ مُلُو مُنِ لِقَوْمِ ہِ لَقَوْمِ ہِ لَیْکُمُ الْفِی اَئِیں ان کے زمانے کے (اور لوگوں پر) ہم نے ملم میں فضیلت دی - اور فرمایا وَ إِذْ قَالَ مُوسُنی لِقَوْمِ ہِ لَا حُکُمُ وَ اَنْجُورُ اَنِّو عُمَّ اللّٰهِ عَلَیْکُمُ اِلْدِیَا فَی کُمُ اَنْبِیَا ہُورِ وَ کُمُ مُلُورُ کُا وَ انگُمُ مُولُو کُا وَ انگُرمُ مُالُورُ کُا وَ انگُرمُ مَالُورُ کُلُورِ ان لِی کُمُ اللّٰہِ عَلَیْکُمُ اِللّٰہِ عَلَیْکُمُ اللّٰہِ عَلَیْکُمُ مُلُورُ کُا وَ انگُرمُ مَالُورُ کُا وَ انگُرمُ مَاللّٰ اللّٰہِ عَلَیْکُمُ اللّٰہِ عَلَیْکُمُ اللّٰہِ عَلَیْکُمُ اللّٰہِ عَلَیْکُمُ مُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورِ اللّٰ کُلُورُ اللّٰ اللّٰہِ عَلَیْکُ کُمُ مِلْ اللّٰہِ عَلَیْکُ کُمُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ وَ سلامہ علیه۔

# وَاتَّقُوْ اليَوْمَ الْآ تَجْزِى نَفْسَ عَنَ نَفْسِ شَيْنًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا وَالْكُونَ هُو اللّهُ مَا يَكُوْ خُذُ مِنْهَا عَذَلُ وَلَا هُمْ مُنْفَرُونَ هُ

اس دن سے ڈرتے رہوجب کوئی کی کوفع شدے سکے گا اور نہ شفاعت اور سفارش تجول ہوگی اور نہ کوئی بدلہ اور فدیدلیا جائے گا اور نہ و مدد کئے جائیں گے 🔿

حشر کا منظر: ﷺ ﴿ اَیت: ۴۸ اَنعتوں کو بیان کرنے کے بعد اب عذابوں سے ڈرایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ کوئی کی کو بھے ہوا کہ ہو دے گا جیسے فرمایا و کلا تَزِرُو اَزِرَةٌ وِزُرَ اُخُری بیعنی کی کا او جھ کی پرنہ پڑے گا اور فرمایا لیگلِ امْرِی مِنْهُم یَوُ مَنیٰهِ شَانٌ یُغُنیٰهِ بین اس دن برخض نفسانسی میں پڑا ہوا ہوگا اور فرمایا اے لوگو ایپ رب کا خوف کھا داور اس دن سے ڈروجس دن باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو بھی بھی فاکدہ نیس پہنچا سے گا - ارشاد ہے و لَا یُقُبَلُ مِنُهَا شَفَاعَةٌ بین کی کا فرکی نہ کوئی سفارش کرے نہ اس کی سفارش قبول ہوا ور فرمایا ان کفار کوشفاعت کرنے والوں کی شفاعت فاکدہ نہ دے گی - دوسری جگر ابل جہنم کا بیمقول نقل کیا گیا ہے کہ افسوس آج ہمارانہ کوئی سفارش ہے جوٹ کفار کوشفاعت کرنے والوں کی شفاعت فاکدہ نہ دے گا اور جولوگ کفر پر مرجاتے ہیں وہ اگر زمین بھر کہوں اور تیا مت کے دن وہ اسے فیوٹ کا بیم تھوٹ کی بیس ہوسکت اور جگر ہے کا فروں کے پاس اگر تمام زمین کی چیز ہیں اور اس کے شل اور بھی ہوں اور تیا مت کے دن وہ اسے فید یہ بھر بھی در سے اس کو تنہ ہوگر ہیں۔ اور جگر ہے ۔ گودہ زبر دست فدید میں کھر بھی در عذا ہوں ہے ۔ تبہارا ٹھکا نا جہنم ہے ۔ اور جگر ہے ۔ گودہ زبر دست فدید میں پھر بھی تبیل ہے ۔ اور جگر ہے آئ تم سے نہ بدلہ لیا جائے نہ بی کا فروں سے ۔ تبہارا ٹھکا نا جہنم ہے ۔ اس کی آگر میاری وارث ہیں۔ اور جگر ہے آئ تم سے نہ بدلہ لیا جائے نہ بی کا فروں سے ۔ تبہارا ٹھکا نا جہنم ہے ۔ اس کی آگر میں وارث کی وارث ہیں۔ اور جگر ہے آئ تم سے نہ بدلہ لیا جائے نہ بی کا فروں سے ۔ تبہارا ٹھکا نا جہنم ہے ۔ اس کی آگر میں وارث کی وارث ہیں۔ اور جگر ہے آئ تم سے نہ بدلہ لیا جائے نہ بی کا فروں سے ۔ تبہارا ٹھکا نا جہنم ہے ۔ اس کی آگر میار کی وارث ہے۔

مطلب ہے کہ ایمان بغیر سفار آل اور شفاعت کا آمرا بریا رحمن ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے اس دن ہے پہلے نکیاں کرلوجس دن نہ خرید وفروخت ہوگی ندوی اور شفاعت من بریفر مایا لا بینے فیہ و کہ جدال اس دن نہ بچا ہوگی ندوی عدل کے معنی یہاں بدلے کے بیں اور بدلہ اور فدید ایک ہے۔ حضرت ملی دالی مدیث میں صرف کے معنی فرایند مروی ہیں کیکن بید قول یہاں غویب ہا وور کے معنی فرایند مروی ہیں کیکن بیدق لیہاں غویب ہا وور کے معنی فرایند مروی ہیں کیکن بید وابت میں ہے معنور سے بوچھا گیا کہ یارسول الله عدل کے کیامتی ہیں؟ آپ نے فرمایا فدیہ ان کی مدوجھی ندگی وران میں کوئی میں کوئی ہوگی تدفودان میں کوئی جائے گی یعنی کوئی تھا تی فیس ہوگا قرابتیں کٹ جا تیں گی جا وجھا گیا کہ یارسول الله عدل کے کیامتی ہیں؟ آپ نے فرمایا فدیہ ان کی مدوجھی ندگی فدروزان میں کوئی فدرت وقوت رہے گی اور جگہ ہے آئی کے مورت وقوت رہے گی اور جگہ ہے آئی کے دن نداللہ کا ساکوئی عذال کوئی میں سے مناس کی تیدو ہیں۔ اور جگہ ہے آئی کے دن نداللہ کا ساکوئی عذال کوئی عذال کی تیک دورے کی مدوجھی کی مدوجھی کی مدوجھی کی مدوجھی کر میں استفار شیوں اور مدوکاروں ایک عام دول کی مدوجھی کوئی میں عالم اس مارشیوں اور مدوکاروں ایک ما مدوجھی کا مدار کی اعداد و موجود کن میں کہ دورے کی کا بدلہ کی اعداد میں مدوجھون کر افسان میں کہ براجھی اس کی کمال بندہ پروری اور درم وکرم انعام واکرام ہے کہ گاناہ کا بدلہ کی مدوجھون کر اخت اللے مورکر کا خوال ہیں۔ بدل کے میں ایک کمال بندہ پروری اور درم وکرم انعام واکرام ہے کہ گاناہ کا کہ لیک درم ہی مدوجھون کر نفسانفی میں کوئی مشول ہیں؟ بکہ ہیں ایک مجل ہے دوتا کہ ان سے ایک موال کرایا جائے گا کہ کہ درکے کا مدار سے مرحکا کے اور تا کہ ان سے ایک موال کران ہول کران ہیں۔

# وَإِذْ نَجَيْنَكُورُ مِّنَ الِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ الْبَكُورُ الْمَاءَكُو فَيُ ذَلِكُمُ سُوْءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ الْبَنَاءَكُو وَفَي ذَلِكُمُ بَلَاجٍ مِّنِ رَبِّكُمُ الْبَنْ الْمَاءَكُو الْبَنْ وَفَيْ ذَلِكُمُ اللّهِ مِنْ اللّهِ فَرَعُونَ عَظِيمُ وَاغْرَقْنَا اللّهِ فَرَعُونَ عَظِيمُ وَاغْرَقْنَا اللّهِ فَرَعُونَ عَظِيمُ وَاغْرَقْنَا اللّهِ فَرَعُونَ عَظِيمُ وَاغْرَقْنَا اللّهِ فَرَعُونَ وَانْتُمُ اللّهُ فَرَقَانَا لَهُ فَرَقَانَا لَهُ فَرَعُونَ وَانْتُمُ اللّهُ فَرَقَانَا وَانْتُمُ اللّهُ فَرَقَانَا اللّهِ فَرَعُونَ اللّهُ فَرَقَانَا اللّهُ فَرَعُونَ اللّهُ فَرَقَانَا اللّهُ فَرَقَانَا اللّهُ فَرَعُونَ اللّهُ فَرَقَانَا اللّهُ فَرَعُونَ اللّهُ فَرَقَانَا اللّهُ فَا لَهُ فَاللّهُ فَا فَعَلَى اللّهُ فَا لَهُ فَا لَهُ اللّهُ فَا لَهُ فَا لَهُ اللّهُ فَا لَهُ فَا لَهُ اللّهُ فَلْ أَوْلَى اللّهُ فَلَا اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَا لَهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

اور جب ہم نے تہمیں فرعونیوں سے نجات دی جو تہمیں برترین عذاب کرتے تھے جو تمہار کا لوکوں کو مارڈ النے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے اس نجات دینے میں تمہار سے رب کی بری مہریانی تھی O اور جب ہم نے تمہارے لئے دریاچپر دیا اور تمہیں اس سے پار کردیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبودیا O

احسانات کی یا د د ہائی: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٣٩ - ٥٠) ان آینوں میں فرمان باری ہے کہ اے اولا دیفقوب میری اس مہر بانی کو بھی یا در کھو کہ میں نے تہمیں فرعون کے بدترین عذابوں سے چیٹکارا دیا فرعون نے ایک خواب دیکھاتھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ بھڑ کی جو مصر کے ہر ہر قبطی کے گھر میں گھس گئی اور بنی اسرائیل کے مکانات میں وہ نہیں گئی جس کی تعبیر بیتھی کہ بنی اسرائیل میں ایک مخف پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں اس کا غرور ٹوٹے گااس کے خدائی دعویٰ کی بدترین سزااسے ملے گ - اس لئے اس ملعون نے چاروں طرف احکام جاری کردیئے کہ بنی اسرائیل میں جو بچ بھی پیدا ہوئسر کاری طور سے اس کی دیکھ بھال رکھی جائے - اگر لڑکا ہوتو فورا مارڈ الا جائے اور لڑکی ہوتو چھوڑ دی جائے علاوہ ازیں بنی اسرائیل سے بخت برگار کی جائے - ہر طرح کی مشقت کے کاموں کا بوجھ ان پرڈال دیا جائے -

یہاں پرعذابی تغییراؤکوں کے مارڈالنے سے گا گی اور سورہ ابراہیم ہیں ایک کا دوسری پرعطف ڈالاجس کی پوری تشریح ان شاء
اللہ سورہ قصص کے شروع میں بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوطی دے۔ ہماری مدوفر مائے اور تائید کرے آئیں۔ یکسو مُونَظُمُ کے معنی مسلسل اور کرنے کے آئے ہیں بینی وہ برابرد کھ دیئے جاتے ہے۔ چونکہ اس آیت میں پہلے بیفر مایا تھا کہ میری انعام کی ہوئی نعت کو یا دکرو اس لئے فرعون کے عذاب کی تغییر کولڑکوں کے آل کرنے کے طور پر بیان فر مایا اور سورہ ابراہیم کے شروع میں فر مایا تھا کہ تم اللہ کی نعتوں کو یا دکرو اس لئے وہاں عطف کے ساتھ بیان فر مایا تا کہ نعتوں کی تعداد زیادہ ہو۔ بینی متفرق عذابوں سے اور بچوں کے آل ہونے سے تہ ہیں کرواس لئے وہاں عطف کے ساتھ بیان فر مایا تا کہ نعتوں کی تعداد زیادہ ہو۔ بینی متفرق عذابوں سے اور بچوں کے آل ہونے سے تہ ہیں کو خراد بادشاہ کو قبرہ کافر بادشاہ کو تجوان کی اور بحد کے کافر بادشاہ کو تجوان کی اور بحد کے کافر بادشاہ کو تجوان کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھی کہا ہے۔ عملیق بن اور بحد کے کافر بادشاہ کو اول دیس سے تھا۔ اس کی کئیت ابوم وہمی ۔ اصل میں اصطحر کے فارسیوں کی سل میں تھا۔ اللہ کی پھٹکار اور لعت اس پرنازل ہو۔ اول وہ میں سے تھا۔ اس کی کئیت ابوم وہمی ۔ اصل میں اصطحر کے فارسیوں کی سل میں تھا۔ اللہ کی پھٹکار اور لعت اس پرنازل ہو۔ اول وہ میں سے تھا۔ اس کی کئیت ابوم وہمی ۔ اصل میں اصطحر کے فارسیوں کی سل میں تھا۔ اللہ کی پھٹکار اور لعت اس پرنازل ہو۔

پھر فرمایا کہ اس نجات دینے میں ہماری طرف سے ایک بوی بھاری فعت تھی بَلَآءٌ کے اصلی معنی آ زمائش کے ہیں کیان یہال پر حضرت این عباس نجاس نجاس نہ ابو مالک "مدی وغیرہ سے فعت کے معنی منقول ہیں۔ امتحان اور آ زمائش بھلائی برائی دونوں کے ساتھ ہوتی ہے لیکن بلو ته بلاء کالفظ موماً برائی کی آ زمائش کے لئے اور اُبلیکه اِبلاءً و بَلَاءً کالفظ بھلائی کے ساتھ کی آ زمائش کے لئے آتا ہے۔ یہا گیا ہے کہ اس میں تمہاری آ زمائش یعنی عذاب میں اور اس بچوں کے تی ہونے میں تھی۔ قرطبی اس دوسرے مطلب کو جمہور کا قول کہتے ہیں تو اس میں اشارہ ذرج وغیرہ کی طرف ہوگا اور بلاء کے معنی برائی کے ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے فرعون سے بچالیا۔ تم موک قول کہتے ہیں تو اس میں اشارہ ذرج وغیرہ کی طرف ہوگا اور بلاء کے معنی برائی کے ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے فرعون سے بچالیا۔ تم موک

' کے ساتھ شہر سے نکلے اور فرعون تہمیں پکڑنے کو نکا اتو ہم نے تمہارے لئے پانی کو پھاڑ دیا اور تمہیں اس میں سے پارا تار کرتمہارے سامنے فرعون کواس کے لشکر سمیت ڈیودیا – ان سب باتوں کا تفصیل واربیان سورۂ شعراء میں آئے گاان شاءاللہ تعالیٰ –

منداحم میں حدیث ہے کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ شریف میں تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں اور ان کے اس دن کا روزہ کیے ہو؟ انہوں نے کہااس لئے کہاس مبارک دن میں بنی اسرائیل نے فرعون کے خلم سے نجات پائی اور ان کا دخم اس دن کا روزہ کی کا دخم ن غرق ہوا جس کے شکر یہ میں حضرت مولی علیہ السلام کا میں ہوں کہا جس کے شکر یہ میں حضور سے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا تھم دیا ۔ بخاری مسلم نسائی ابن ماجہ وغیرہ میں بھی بیصد ہے موجود ہوں کہا دو نمون میں بھی بیصد ہے کہ رسول اللہ تھا تھے نے فرمایا 'اس دن اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے لئے سمندر کو بھاڑ دیا تھا ۔ اس حدیث میں معیف ہیں اور ان کے استاد بزیدر قاشی ان سے بھی زیادہ ضعیف ہیں ۔

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسِكَ آرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ التَّهَدُتُهُ الْعِجْلَ مِنَ الْعِجْلَ مِنَ الْعِدِهُ وَانْتُو ظُلِمُوْنَ ۞ ثُمَّ عَفُونَا عَنْكُمْ مِّنَ بَعَدِ ذَلِكَ لَعَانَتُهُ وَانْتُونَ ۞ وَإِذَ التَيْنَا مُوسِى الْكِتْبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَالَكُمُ تَشْكُرُونَ ۞ وَإِذَ التَيْنَا مُؤسَى الْكِتْبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَالَكُمُ تَشْتَذُونَ ۞ لَعَالَكُمُ تَشْتَذُونَ ۞

ہم نے (حضرت) موی سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا۔ چرتم نے اس کے بعد پچٹر اپو جناشروع کردیا اور ظالم بن گئے 🔾 کیکن ہم نے باوجوداس کے پھر بھی تمہیں

معاف کردیا۔ تاکتم شکرکرو ○ اورہم نے (حصرت)موگا کوتبهاری ہدایت کے لئے کتاب اور معجزے عطافرمائے ○

حاليس دن كاوعده: 🌣 🌣 (آيت:۵۱-۵۳) يهان بھي الله برتر واعلیٰ اپنے احسانات ياد دلا رہاہے جب كهتمهارے نبی حضرت مویٰ عليه السلام چاليس دن كے وعدے برتم ہارے پاس سے مكے اور اس كے بعدتم نے گؤسالہ برتی شروع كردى - پھران كة نے برجبتم نے اس شرك سے توبى تو جى نے تمہارے استے برے مركو بخش ديا اور قرآن ميں ہے وَ وعَدُنَا مُوسَى تَلْفِيُنَ لَيُلَةً وَ أَتُمَمَنَهَا بِعَشْرِيتَى ہم نے حضرت مویٰ ہے تیں راتوں کا وعدہ کیا اور دس بڑھا کر پوری جالیس راتوں کا کیا- کہا جاتا ہے کہ بیدوعدے کا زمانہ ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور دس دن ذوالحجہ کے تھے۔ یہ واقعہ فرعونیوں سے نجات یا کر دریاسے نج کرفکل جانے کے بعد پیش آیا تھا۔ کتاب سے مرادتو ما ق ہے اور فرقان ہراس چیز کو کہتے ہیں جوحق وباطل ہدایت وصلالت میں فرق کرئے یہ کتاب بھی اس واقعہ کے بعد ملی جیسے کہ سورہُ اعراف کے اس واقعہ كے طرز بيان سے ظاہر ہوتا ہے۔ دوسرى جگه بَعُدِ مَا ٱهُلَكُنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بِعِي آيا ہے ليني ہم نے الكے لوگوں كو ہلاك كرنے كے بعد حضرت موی علیہ السلام کووہ کتاب دی جوسب لوگوں کے لئے بصیرت افزا اور ہدایت ورحمت ہے تا کہ وہ نفیحت حاصل کریں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ واؤز ائد ہے اور خود کتاب کوفر قان کہا گیا ہے کیکن میٹریب ہے۔ بعض نے کہاہے کتاب پر' فرقان' کاعطف ہے لینی کتاب بھی دی اور مجز ہ بھی دیا۔ دراصل معنی کے اعتبار سے دونوں کا مفادایک ہی ہے اورالی ایک چیز دوناموں سے بطورعطف کے کلام عرب میں آیا کرتی

ہے۔ شعراء عرب کے بہت سے اشعاراس کے شاہد ہیں۔

### وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ إِنَّكُهُ ظَلَّمْتُهُ ٱنْفُسَكُمُ بِاتِّخَاذِكُهُ العِجْلَ فَتُوْبُؤُا إِلَى بَارِبِكُمْ فَاقْتُلُوَّا ٱنْفُسَكُمُ ذَٰلِكُمُ خَيْرً لَكُمْ عِنْدَ بَارِبَكِمُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ لِأَنَّهُ هُوَالِتَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ١

جب (حضرت) موئ نے اپی قوم ہے کہا کہ اے میری تو مجر کے وصعود بنا کرتم نے اپنی جانوں پرظلم کیا-ابتم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرواور ا ہے آپس میں قبل کرو-تمہاری بہتری اللہ کے فزد کیا ای میں ہے۔ وہ تمہاری توبیقول کرے گا۔ وہ توبیقول کرنے والا اور رحم وکرم کرنے والا ہے 🔾

سخت ترین سزان این ۱۲ ایت ۵۴ میال ان کی توب کاطریقه بیان مور با ہے- انہوں نے پھٹرے کو پوجاا دراس کی محبت نے ان کے دلوں کو گھیرلیا۔ پھر حضرت موی علیہ السلام کے سمجھانے ہے ہوش آیا اور نادم ہوئے اور اپنی گمراہی کا یقین کر کے توبہ استعفار کرنے لگے۔ تب انہیں تھم ہوا کہتم آپس میں قبل کرو- چنانچدانہوں نے یہی کیااوراللہ تعالی نے ان کی توبیقیول کی اور قاتل ومقتول دونوں کو بخش دیا-اس کا پورا بیان سورهٔ طرکی تفسیر میں آئے گاان شاءاللہ تعالی –

حضرت مویٰ علیہ السلام کا بیفر مان کہا ہے خالق ہے تو بہ کروٴ ہتلا رہاہے کہ اس سے بڑھ کرظلم کیا ہوگا کہ تمہیں پیدا اللہ تعالیٰ کرے اور تم ہو جوغیروں کو-ایک روایت میں ہے کہ مویٰ علیہ السلام نے انہیں تھم الہی سایا اور جن جن لوگوں نے پچھڑ اپو جاتھا' انہیں بٹھا دیا اور دوسرے لوگ کھڑے ہو گئے اور قبل کرنا شروع کیا-قدرتی طور پراندھیرا چھایا ہوا تھا- جب وہ ہٹاا ورانہیں روک دیا گیا تو شار کرنے پرمعلوم ہوا کہ ستر ہزار آ دفی قبل ہو چکے ہیں ادرساری قوم کی توبہ قبول ہوئی - یہ ایک سخت فرمان تھا جسے ان لوگوں نے پورا کیا اور اپنوں اور غیروں کو یکساں تہ تخ کیا یہاں تک کدر حت اللی نے انہیں بخشااور موی علیہ السلام سے فرمادیا کہ اب بس کرو-متنقل کوشہید کا اجردیا- قاتل کی اور باقی ماندہ تمام لوگوں کی توبہ قبول فر مائی اور انہیں جہاد کا ثواب دیا۔

مویٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون نے جب اسی طرح اپنی قوم کا قل دیکھا تو دعا کرنی شروع کی کہ اللہ یا اب توبی اسرائیل مث جا ئیں گے چنا نچے انہیں معاف فرما دیا گیا اور پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے میر ہے پیغبر مقتولوں کاغم نہ کرو۔ وہ ہمارے پاس شہیدوں کے درجہ میں ہیں 'وہ یہاں زندہ ہیں اور روزیاں پارہے ہیں۔ اب آپ کو اور آپ کی قوم کو صبر آیا اور عورتوں اور بچوں کی گریدوزاری موقوف ہوئی۔ تلوار'نیزے' چھرے اور چھریاں چلنی بند ہوئیں۔ آپس میں باپ بیٹوں بھائیوں بھائیوں میں قبل وخون موقوف ہوا اور اللہ تو اب ورحیم نے ان کی تو بہ قبول فرمائی۔

### 

(تم اے بھی یاد کرو کہ )تم نے حضرت موتیٰ سے کہاتھا کہ جب تک ہم اسپنے رب کوسا منے ندد کیے لیس ہرگز ایمان شداد کیں گے O (جس گتا ٹی کی سزامیں )تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بچل گری لیکن پھراس لئے کہتم شکر گذاری کرو-اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کردیا O

ہم بھی اللہ عز وجل کوخود دیکھیں گے: 🌣 🖈 ( آیت:۵۵-۵۱ ) موٹی علیهالسلام جب اپنے ساتھ بنی اسرائیل کےستر مخضوں کو کے کراللہ کے وعدے کےمطابق کو وطور پر گئے اوران لوگوں نے کلام الٰہی سنا تو حضرت مویٰ سے کہنے گئے ہم تو جب مانیں جب اللہ تعالیٰ کو ا بیے سامنے دیکھ لیں-اس سنا خانہ سوال بران برآ سان سے ان کے دیکھتے ہوئے بکل گری اور ایک بخت ہولناک آ واز ہوئی جس سے سب كے سب مر محے - موى عليه السلام بيد كي كركر بيوزارى كرنے كے اور دوروكر جناب بارى ميں عرض كرنے كے كه يا الله بني اسرائيل كوميں كيا جواب دوں گا۔ یہ جماعت تو ان کے سرداروں اور بہترین لوگوں کی تھی پرورد گاراگریہی جا ہت تھی تو آئیس اور جھے اس سے پہلے ہی مارڈ الاً۔ الله ما بیوتو فوں کی بیوتو فی کے کام پرہمیں نہ پکڑ - بید عامقبول ہوئی اور آپ کومعلوم کرایا گیا کہ بیجی دراصل پچھڑ اپوجنے والوں میں سے تھے-انہیں سراال گئے - پھرانہیں زندہ کردیااورایک کے بعدایک کر کے سب زندہ کئے گئے - ایک دوسرے کے زندہ ہونے کوایک دوسرادیکتارہا-محمر بن اسحاق فر ماتے ہیں کہ جب موی علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے اور انہیں بچھڑ اپو جتے ہوئے دیکھا اور اپنے بھائی کو اورسامری کوتنبید کی چھڑے کوجلادیا اوراس کی را کھدریا میں بہادی اس کے بعدان میں ہے بہترین لوگوں کوچن کرا پنے ساتھ لیاجن کی تعدادسترتھی اورکوہ طور پر توبہ کرنے کے لئے چلے-ان سے کہا کہتم تو بہ کروور ندروز ہ رکھؤیاک صاف ہوجاؤ' کپڑوں کو پاک کرلوجب بحکم رب ذوالجلال طورسینا پر پہنچے تو ان لوگوں نے کہا کہا سے اللہ کے پیٹیبراللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ اپنا کلام ہمیں بھی سنائے جب موی علیہ السلام پہاڑ کے پاس پہنچ تو ایک باول نے آ کرسارے پہاڑ کوڈ حک لیا اور آپ ای کے اندراند کے قریب ہو گئے جب کلام اللہ شروع ہوا تب سوی علیہ السلام کی پیٹانی نور سے حیکنے لگی اس طرح کہ کوئی اس طرف نظر اٹھانے کی تاب نہیں رکھتا تھا- بادل کی اوٹ ہوگئی اورسباوگ مجدے میں گریڑے اور حضرت موی علیہ السلام کی دعاہے آپ کے ساتھی بنی اسرائیل بھی اللہ کا کلام سننے لکے کہ انہیں تھم احکام ہورہے ہیں۔ جب کلام الدالعالمین ختم ہوا' بادل حجث گیااورمویٰ علیدالسلام ان کے پاس چلے آئے تو بیلوگ کہنے لگے مویٰ ہم تو ، ایمان ندلائیں کے جب تک اپنے رب کواپیے سامنے ندد کیدلیں -اس گنتا فی پرایک زلزلد آیا اورسب کے سب ہلاک ہو گئے -

اب مویٰ علیہ السلام نے خلوص دل کے ساتھ دعا ئیں شروع کیں اور کہنے لگئے اس سے تو یہی اچھاتھا کہ ہم سب اس سے پہلے ہی

ہلاک ہوجائے۔ بیوتو فوں کے کاموں پرہمیں ہلاک نہ کر بیلوگ ان کے چیدہ اور پندیدہ لوگ تھے۔ جب ہیں تنہائی اسرائیل کے پاس جاؤں گا تو انہیں کیا جواب دوں گا کون میری اس بات کو چا سمجھے گا اور پھر اس کے بعد کون مجھ پرائیمان لائے گا؟ اللہ ہماری تو بہ ہے۔ تو قبول فرم اور ہم پرفضل وکرم کر-حضرت موئی علیہ السلام یونمی خشوع وضوع سے دعا مائیکتے رہے یہاں تک کہ پروردگارنے ان کی اس دعا کوقبول فرمایا اور ان مردوں کو زندہ کر دیا۔ اب سب نے یک زبان ہوکر بنی اسرائیل کی طرف سے تو بہشروع کی۔ ابن سے فرمایا گیا کہ جب تک یہ فرمایا رائیل کے جانوں کو ہلاک نہ کریں اور ایک دوسرے کوئل نہ کریں میں ان کی تو بہ قبول نہیں فرماؤں گا۔سدی کہیر کہتے ہیں بیوا تعہ بنی اسرائیل کے

آپس میں لڑانے کے بعد کا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ پی خطاب گوعام ہے لیکن تقیقت میں اس سے مرادوبی سر فخص ہیں۔

رازیؒ نے اپنی تغییر میں ان سر فخصوں کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے جینے کے بعد کہا کدا ہے نبی اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں نبی بنا دے۔ آپ نے دعا کی اور وہ قبول بھی ہوئی لیکن بی تول غریب ہے۔ موئی علیہ السلام کے دہانے میں سوائے ہارون علیہ السلام کے اور آس کے بعد حضرت ہوشع بن نون علیہ السلام کے کسی اور کی نبوت ٹا بت نہیں۔ اہل کتاب کا بی بھی دموی علیہ السلام نے جب کہ ان لوگوں نے اپنی دعا کے مطابق اللہ کواپی آئھوں سے اس جگہ دیا۔ یہ بھی غلط ہے اس لئے کہ خود موئی علیہ السلام نے جب دیر ارباری کا سوال کیا تو انہیں منع کر دیا گیا۔ پھر بھلا ہے سر اشخاص دیدار باری کی تاب کیسے لاتے ؟ اس آبت کی تفیر میں ایک دو سرا قول بھی ہے کہ موئی علیہ السلام تو را ق لے کر آئے جواحکام کا مجموعتی اور ان سے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس بچل کر واور مضبوطی کے ساتھ اس کے پابند ہوجاؤ تو وہ کہنے گئے کہ حضرت ہمیں کیا خبر اللہ خود آ کر ظام ہوکر ہم سے کیوں نہیں کہنا؟ کیا وجہ ہے کہ وہ وہ کہنے گئے کہ حضرت ہمیں کیا خبر اللہ خود آ کر ظام ہوکر ہم سے کیوں نہیں کہنا؟ کیا وجہ ہے کہ وہ آئی کا تراب اس قبل بیران کے اور پر غضب الی نازل ہوا اس میں کہوں نے انہیں کہا کہ اب قواس قواس کو۔ انہوں نے پھرائکار کیا۔ اب کی اور بلاک کر دیئے گئے۔ پھروئی علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اب قواس قواس کو۔ انہوں نے پھرائکار کیا۔ اب کی اور بلاک کر دیئے گئے۔ پھروئی علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اب قواس قورا قوقتام کو۔ انہوں نے پھرائکار کیا۔ اب کی

علیہ نے کہا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بیز بردست نشانی و کمیے کی مرنے کے بعد زندہ ہوئے تو پھر تکلیف شرعی ان پر سے ہٹ گی - اس لئے کہ اب تو یہ مجبور تھے کہ سب پچھ مان لیں -خودان پر بیدواردات پیش آئی - اب تصدیق ایک بے افتیاری امر ہو گیا - دوسری جماعت کہتی ہے کہ ٹیس بلکہ باوجوداس کے وہ احکام شرع کے مکلف رہے کیونکہ ہرعاقل مکلف ہے -قرطبی کہتے ہیں ٹھیک تول یہی ہے - بیداموران پر قدرتی طور سے آئے تھے جو انہیں پابندی شرع سے آزاد نہیں کر سکتے -خود بنی

مرتبه فرشتے پہاڑا تھا کرلائے اوران کے سروں کے اور معلق کردیا کہ اگر نہ مانو کے توبہ پہاڑتم پرگرادیا جائے گا اورتم سب پیس ڈالے جاؤ

اس سے رہمی معلوم ہوا کہ مرنے کے بعدیہ تی اٹھے اور پھر بھی مكلف رہے یعنی احكام البی ان پر پھر بھی جاری رہے - ماوردی رحمة الله

اسرائیل نے بھی ہوے ہوئے مجزات دیکھے۔خودان کے ساتھ ایسے ایسے معاملات ہوئے جو بالکُل نا دراورخلاف قیاس اورز بردست مجزات تھے باد جوداس کے وہ بھی مکلف رہے۔ای طرح یہ بھی ٹھیک تول ہے اورواضح امر بھی یہی ہے۔ واللہ اعلم۔

وَظَلَلْنَاعَلَيْكُهُ الْغَمَامُ وَٱنْزَلْنَاعَلَيْكُهُ الْمَنَّ وَالسَّلُوٰى كُلُوَامِنَ طَيِّلْتِ مَارَزَقُلْكُمُ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلَكِنْ كَانُوْ آنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۞

ہم نے تم پر بادل کا سابیکیااورتم پڑمن وسلوی اتارا (اور کہددیا) کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاتے رہو-انہوں نے ہم پرظلم نہیں کیاالبتہ وہ خودا پی جانوں پرظلم

## 

يبوديه احسانات الهيدكي تفصيل: ١٨٠٨ (آيت: ٥٤) سابقدآيات مين بيان مواقعا كه فلان فلان بلائين بم نے تم پرے دفع كر دي-أب بيان بور باب كوفلال فلال فعتين بهي بم في تهمين عطافرهائين غَمَامٌ غَمَامَةٌ كى جمع بي حوكك بيآسان كو جهياليتا باس لئے اسے غمامہ کہتے ہیں- یہ ایک سفیدرنگ کا بادل تھاجو وادی تیہ میں ان کے سرول پرسایہ کئے رہتا تھا جیسے نسائی وغیرہ میں ابن عباس سے ا کی ایس مردی ہے این ابی حاتم کہتے ہیں کہ ابن عمر رہیج بن انس ابو مجاز منحاک اور سدی نے بھی یہی کہا ہے۔ حسن اور قبارہ بھی یم کہتے ہیں اورلوگ کہتے ہیں کہ یہ باول عام باولوں سے زیادہ شنڈک والا اور زیادہ عمدہ تھا-حضرت مجاہدٌ فرماتے ہیں کہ یہ باول تھا جس میں الله تعالی قیامت کے ون آئے گا- ابو صدیفہ کا قول بھی یہی ہے هل یَنظُرُونَ اِلَّا اَنْ یَاْتِیَهُمُ اللّٰهُ فِي ظُلَلِ مِّنَ الْغَمَام وَ الْمَلْفِكَةُ الْخُ اسْ آيت سِيس اس كا ذكر ب كدكيا ان الوكول كواس كا انتظار ب كدالله تعالى اوراس كفر شيخ بادل ميس آئيس- يهي وه بادل ہےجس میں بدروالےدن فرشتے نازل ہوئے تھے۔

جود من 'ان پراتر اُوه در خوں پراتر اتھا - بیسے جاتے تھے اورجع کرے کھالیا کرتے تھے - وہ گوند کی شم کا تھا - کوئی کہتا ہے شبنم کی وضع کا تھا-حصرت قادة فرماتے ہیں اولوں کی طرح من اب کے گھروں میں اتر تا تھا جودودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ شع صادت سے لے کرآ فاب نکلنے تک اتر تار بتاتھا - ہر خص الیے گھریار کے لئے اتنی مقدار میں جمع کر لیتا تھا جتنا اس دن کافی ہو اگر کوئی زیادہ لیتا تو گر جاتا تھا۔ جمعہ کے دن وہ وودن کا لے لیتے تھے جمعہ اور ہفتہ کا اس کئے کہ ہفتہ ان کا بڑا دن تھا۔ رہے بن اُس کہتے ہیں من شہر جیسی چیز تھی جس میں یانی ملاکر پیلتے تھے معمی فرماتے ہیں تہارا ریٹہدا س'' من'' کا سترواں حصہ ہے۔شعروں میں یہی'' من''شہد کے معنی میں آیا ہے۔ بیسب اقوال قریب قریب ہیں۔غرض یہ ہے کہ ایک ایس چیز تھی جو آئیس بلا تکلیف و تکلف ملتی تھی۔ اگر صرف اے کھایا جائے تووہ کھانے کی چیز تھی اوراگر پانی میں ملالیا جائے تو پینے کی چیز تھی اوراگر دوسری چیز وں کے ساتھ مرکب کر دی جائے تو اور چیز ہوجاتی تھی لیکن یہاں "من" سے مرادیبی من مشہور تہیں-

تسجیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے رسول اللہ الله فاق فرماتے ہیں تھی درمن عیں سے ہے اوراس کا یانی آ کھے لئے شفاہے-ترندی اسے حس سیح کہتے ہیں۔ ترندی میں ہے کہ عجوہ جومدیند کی مجوروں کی ایک قتم ہے۔ وہ جنتی چیز ہے اوراس میں زہر کا تریاق ہے اور تھمبی "من" میں سے ہاوراس کا یانی آ کھے دروکی دوا ہے۔ یودیث حسن غریب ہے۔ دوسرے بہت سے طریقوں سے بھی مروی ہے۔ ابن مردوبی کی حدیث میں ہے کہ محابہ نے اس ورخت کے بارے میں اختلاف کیا جوز مین کے اوپر ہوتا ہے جس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتیں-. بعض کہنے لگے تھمبی کا درخت ہے۔ آپ نے فر مایا تھمبی تو من میں سے ہے اور اس کا پانی آئکھ کے لئے شفا ہے۔سلویٰ ایک شم کا پرند ہے۔ چڑیا ہے کچھ بڑا ہوتا ہے سرخی مائل رنگ کا جنوبی ہوا کیں چلتی تھی اوران پر ندوں کو وہاں لا کرجع کردیتی تھیں۔ بنی اسرائیل اپنی ضرورت کے مطابق انہیں پکڑ لیتے تھے اور ذرج کر کے کھاتے تھے۔اگرایک دن گذر کرنج جاتا تو وہ پگڑ جاتا تھااور جمعہ کے دن دودن کے لئے جمع کر لیتے تھے کیونکہ ہفتہ کا دن ان کے لئے عید کا دن ہوتا تھا'اس دن عبادتوں میں مشغول رہنے اور شکار وغیرہ سے بیخنے کا حکم تھا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ پرند کبوتر کے برابر ہوتے تھے'ایک میل کی لمبائی چوڑائی میں ایک نیزے کے برابراو نیجا ڈھیران پرندوں کا ہوجا تا تھا- بید دنوں چیزیں ان پروادی میپیمیں اتر ی تھیں جہاں انہوں نے اپنے پیغیرے کہا تھا کہاس جنگل میں ہمارے کھانے کا بندوبست کیسے ہوگا' تب ان پر من وسلوی اتارا گیا اور باتی کے لئے جب حضرت موی علیه السلام ہے درخواست کی گئی تو پروردگار عالم نے فرمایا که اس پھر پراپنا عصا مارؤ

عصا لکتے ہی اس سے بارہ چشمے جاری ہو گئے اور بنی اسرائیل کے بارہ ہی فرقے تھے۔ ہر قبیلہ نے ایک ایک چشمہ اپنے لئے بانٹ لیا بجرسا یہ کے طالب ہوئے کہ اس چیٹیل میدان میں سایہ بغیر گذر مشکل ہے۔ تو اللہ تبارک وتعالی نے طور پہاڑ کا ان پرسایہ کردیا' رہ گیا لباس تو قدرت اللہ سے جولباس وہ پہنے ہوئے تھے وہ ان کے قد کے برخصے کے ساتھ برخصتار ہتا تھا۔ ایک سال کے بچہ کا لباس جوں جوں اس کا قد وقا مت برخصتا' لباس بھی برخصتا جاتا' نہ بھٹما' نہ فراب ہوتا' نہ میلا ہوتا' ان تمام نعتوں کا ذکر مختلف جگہ قرآن پاک میں موجود ہے جیسے بیآ یت اور اِذِا سُسَقی والی آیت وغیرہ۔

۔ ہنرائ کہتے ہیں کہ سلویٰ شہد کو کہتے ہیں لیکن ان کا یہ قول غلط ہے۔ تورج نے نے اور جو ہریؒ نے بھی یہی کہا ہے اور اس کی شہادت میں عرب شاعروں کے شعر اور بعض لغوی محاور ہے بھی پیش کئے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ ایک دوا کا نام ہے۔ کسائ کہ کہتے ہیں 'سلویٰ واحد کا لفظ ہے اور اس کی جمع سلاویٰ آتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ جمع میں اور مفرد میں یہی صیغہ رہتا ہے بعنی لفظ سلویٰ ۔ غرض بیاللہ کی دو نعمتیں تھیں جن کا کھاناان کے لئے مباح کیا گیا کیوں نے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی ناشکری کی اور یہی ان کا پی جانوں پڑ کلم کرنا تھا باو جود یکہ اس سے پہلے بہت کچھاللہ کی فعمتیں ان برنازل ہو چکی تھیں۔

سے پہلے بہت پھالتہ کا میں ان پرنازل ہو پھی ہیں۔

تقابلی جائزہ: ﷺ کی حالت پرنظر ڈالو کہ باوجود تخت

تقابلی جائزہ: ﷺ کی حالت پرنظر ڈالو کہ باوجود تخت

سے خت مصیبتیں جھیلنے اور بے انتہا تکلیفیں پر داشت کرنے کے وہ اتباع نبی پر اور عبادت اللی پر جے رہے نہ ججزات طلب کئے نہ دنیا کی

راحتیں مائکیں نہا ہے تھیں کے لئے کوئی ٹی چیز پیدا کرنے کی خواہش کی۔ جنگ تبوک میں جبکہ بھوک کے مارے بیتا بہو گئے اور موت کا مزہ

آنے لگا تب حضور ہے کہا کہ یارسول اللہ اس کھانے میں برکت کی دعا کے وہ اور جس کے پاس جو کچھ بچا کھیا تھا، جمع کر کے حاضر کر دیا۔ جو

سب مل کر بھی نہ ہونے کے برابر ہی تھا، حضور نے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فر ماکر اس میں برکت دی انہوں نے خوب کھایا بھی

اور تمام تو شے دان بھر لئے کی صفور نے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فر ماکر اس میں برکت دی انہوں نے خوب کھایا بھی

مشکیں اور مشکیز ہے سب بھر لئے کی صحاب بھی اس ثابت قدمی اولوالعزمی کا مل اتباع اور تبی تو حید نے ان کی اصحاب موئی علیہ السلام پر قطعی

فضل ہ جارہ ہی کہ دی۔

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا الْهَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمُ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرُلُكُمُ خَطْلِكُمُ وَ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِينَ هُ فَبَدَلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْنَ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْمِنِيْنَ هُ فَبَدَلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْنَ فِيْلَ لَهُمُ فَانْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاء بِمَا كَانُوا يَفْسُقُولَ نَيْ

یہود کی پھر تھم عدولی: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۵۸-۵۹) جب مولی علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کرمصر سے آئے اور آئیس ارض مقد سیس داخل ہونے کا تھم ہوا جوان کی موروثی زیبن تھی ان سے کہا گیا کہ یہاں جو تھالیق ہیں ان سے جہاد کر وقوان لوگوں نے نامردی دکھائی جس کی سزاھی آئیس میدان ہیہ میں ڈال دیا گیا جیسے کہ سورہ ما کدہ میں ذکر ہے۔ قریب سے مراد ہیت المقد سے سدگی رہی قادہ الاسلم وغیرہ نے بھی کہا ہے قرآن میں ہے کہ مولی علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اس پاک زمین میں جا کہ جو تہا رے لئے لکھ دی ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مرادر یخاء ہے بعض نے کہا ہے مصر مراد ہے لیکن سے قول پہلا ہی ہے کہ مراداس سے بیت المقد سے سے دافعہ ہیں ہوا کہ اس شہر میں بحدہ کر دن شام کو اللہ تعالی نے آئیس اس پر فتح عطاکی بلکہ سورج کو ان کے لئے ذرای دری شہرادیا تھا تا کہ فتح ہو جائے فتح کے بعد آئیس تھر میں بحدہ کرتے ہوئے داخل ہوں۔ جواس فتح کے اظہار تشکر کا مظہ ہوگا۔

می بخاری شریف میں ہے رسول اللہ علی فرماتے ہیں بنی اسرائیل کو تھم کیا گیا کہ وہ مجدہ کرتے ہوئے اور حلتہ کہتے ہوئے دروازے میں داخل ہوں کین انہوں نے بدل دیا اور اپنی رانوں پر مسٹتے ہوئے اور حلتہ کی بجائے حبتہ فی شعر کہتے ہوئے جانے گئے۔ نمائی عبد الرزاق ابوداؤ دُمسلم اور ترندی میں بھی بیھدیٹ باختلاف الفاظ موجود ہے اور سندا صیح ہے۔

حضرت ابوسعید، خدری فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ علیہ کے ساتھ جارہے تھے۔ ذات انحطل نامی کھائی کے قریب پنچ تو آپ نے فرمایا کہ اس کھائی کی مثال بھی بنی اسرائیل کے اس درواز ہے جیس ہے جہاں انہیں سجدہ کرتے ہوئے اور حِطَّة کہتے ہوئے داخل ہونے کو کہا گیا تھا ادران کے گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا گیا تھا۔ حضرت برآ ، فرماتے ہیں سَیقُولُ السُّفَهَ آءُ میں سُفَهَاء یعنی جاہلوں سے

مرادیہود ہیں جنہوں نے اللہ کی بات کوبدل دیا تھا- حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں حِطّة کے بدلے انہوں نے حِنطَة حَدُمرَآءُ
فِیهَا شَعِیرَةٌ کہا تھا- ان کی اپنی زبان میں ان کے الفاظ بیتے هطا سمعانا ازبة مزبا ابن عباس جھی ان کی اس افظی تبدیلی کوبیان
فرماتے ہیں کہ رکوع کرنے کے بدلے وہ رانوں پر گھٹے ہوئے اور حِطّة کے بدلے حنطة کمتے ہوئے واظل ہوئے - حضرت عطاً 'عابدٌ'
عکرمہ ضحاک مسن قادہ رہے ، بی بی بیان کیا ہے - مطلب بیہ کہ جس قول وفعل کا انہیں تھم دیا گیا تھا انہوں نے فداق اڑایا جو
صریح مخالفت اور معاندت تھی - اسی وجہ سے اللہ تعالی نے ان پر اپناعذاب نازل فر مایا - اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے ظالموں پر ان کے فت کی وجہ سے آسانی عذاب بازل فر مایا - رہز سے مرادعذاب ہے کوئی کہتا ہے خضب ہے کہ سی نے طاعون کہا ہے - ایک مرفوع حدیث ہے طاعون رہز ہے اور پیعذاب تم سے انگلوگوں پر اتا را گیا تھا - بخاری اور سلم میں ہے رسول اللہ علی فرماتے ہیں کہ بید کھاور بیاری رہز ہے طاعون رہز ہے سے کہ بیلوگ انہی سے عذاب دیئے گئے تھے -

اور جب موی علیدالسلام نے اپنی قوم کے لئے پانی ما نگاتو ہم نے کہا اپنی لکڑی پھر پر مارو-جس سے بارہ چشے بہد نظے اور جرگردہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا (اور ہم نے کہا جس میں نے اللہ تعالی کارز ق کھاتے ہیئے رہواورز میں میں فساد نہ کرتے پھرو 🔿

یہود پر سلسل احسانات: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٧٠) یہ ایک اور نعت یا دولائی جارہی ہے کہ جب تمہارے نبی نے تمہارے کئے پانی طلب کیا تو ہم نے اس پھر سے چشے بہا دیۓ جو تمہارے ساتھ رہا کرتا تھا اور تمہارے ہر قبیلے کے لئے اس میں سے ایک ایک چشمہ ہم نے جاری کرادیا جے ہر قبیلہ نے جان لیا اور ہم نے کہد یا کہ من وسلو کی کھاتے رہواوران چشموں کا پانی چیتے رہؤ بے محنت کی روزی کھائی کر ہماری عبادت میں گے رہؤنا فرمانی کرکے زمین میں فسادمت پھیلا و ورنہ رہنے میں جس جائیں گا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عند فرماتے ہیں بیا یک چکور پھر تھا جوان کے ساتھ ہی تھا۔ حضرت موئی علیہ السلام نے بھم اللہ وندی اس پر لکڑی ماری چاروں طرف سے تین تین نہریں بھلیں۔ یہ پھر بیل کے سر جھنا تھا جو بیل پر لا دو یا جا تا تھا۔ جہاں اترتے 'ر کھ دیتے اور عصا کی ضرب لگتے ہی اس میں سے نہریں بھلیں۔ جب کوچ کرتے 'اٹھا لیتے 'نہریں بند ہوجا تیں اور پھر کوساتھ رکھ لیتے ۔ یہ پھر طور پہاڑ کا تھا۔ ایک ہاتھ لہا اور ایک ہاتھ چوڑ اتھا۔ بعض کہتے ہیں یہ جنتی پھر تھا' دس دس ہاتھ لہا چوڑ اتھا' دوشا خیس تھیں جو چہتی رہتی تھیں۔ ایک اور تول میں ہے کہ یہ پھر حضرت آدم کے ساتھ جنت سے آیا تھا اور یو نبی ہاتھوں ہاتھ پہنچا ہوا حضرت شعیب کو ملا تھا۔ انہوں نے لکڑی اور پھر دونوں محضرت موئی علیہ السلام کو دیئے تھے۔ بعض کہتے ہیں یہ وہ بی پھر ہے جس پر حضرت موئی ایپ کیڑے رکھ کرنہا رہے تھا اور بھی مالہ ہوا۔ کی کیڑے لی کو مقام اور پھر وہ سے انہوں بھر بی کہ پھر ہوا تیل کے مشورہ سے اٹھالیا تھا جس سے آپ کا مجز و ظاہر ہوا۔ کی کیڑے لی موری ہے اور بھی مجز ہے کا کمال اور قدرت کا پوراا ظہار ہے آپ کی لکڑی گئے ہی وہ بہنے لگا اور پھر دوسری لکڑی کے حضرت حسن سے بھی بھی مروی ہے اور بھی مجز ہے کا کمال اور قدرت کا پوراا ظہار ہے آپ کی لکڑی گئے ہی وہ بہنے لگا اور پھر دوسری لکڑی کہ حضرت حسن سے بھی بھی مروی ہے اور بھی مجز ہے کا کمال اور قدرت کا پوراا ظہار ہے آپ کی لکڑی گئے ہی وہ بہنے لگا اور پھر دوسری لکڑی

کتے ہی خٹک ہوجاتا - بنی اسرائیل آپس میں کہنے گئے کہ اگریہ پھڑگم ہوگیا تو ہم پیاسے مرنے لکیں گے تو اللہ تعالی نے فر مایا کہتم لکڑی نہ مارو صرف زبانی کہوتا کہ انہیں یقین آجائے - واللہ اعلم-

ہرایک قبیلہ پی اپن نہرکواس طرح جان ایتا کہ ہرقبیلہ کا ایک آدی پھرکے پاس کھڑ ارہ جاتا اور لکڑی لگتے ہی اس میں سے چشے جاری ہو جاتے جس خضی کی طرف جو چشمہ جاتا وہ اپنے قبیلے کو بلا کر کہد دیتا کہ یہ چشمہ تہمارا ہے یہ واقعہ میدان تیبہ کا ہے۔ سورہ اعراف میں بھی اس واقعہ کا بیان ہے لیکن چونکہ وہ سورت کی ہے اس لئے وہاں ان کا بیان عائب کی خمیر سے کیا گیا ہے اور اللہ تعالی نے جواحسانات ان پرنازل فرمائے تھے وہ اپنے رسول کے سامنے دو ہرائے ہیں اور یہ سورت مدنی ہے اس لئے یہاں خود آنہیں خطاب کیا گیا ہے۔ سورہ اعراف میں فائنگ حَرَتُ کہا اس لئے کہ وہاں اول اول جاری ہونے کے معنی میں ہے اور یہاں آخری حال کا بیان ہے۔ واللہ اعلم - اور ان دونوں جگہ کے بیان میں دس وجہ سے فرق ہے جوفرق لفظی بھی ہے اور معنوی بھی زخشری نے اپنے طور پر ان سب وجوہ کو بیان کیا ہے اور معنوی بھی زخشری نے اپنے طور پر ان سب وجوہ کو بیان کیا ہے اور معنوی بھی زخشری نے اپنے طور پر ان سب وجوہ کو بیان کیا ہے اور معنوی بھی زخشری نے واللہ اعلم -

### وَإِذْ قُلْتُمُ لِمُوسَى لَنَ نُصَبِرَ عَلَى طَعَامِ وَاحِدٍ فَاذِعُ لَنَا رَبّكَ لَيَا رَبّكَ لَيَا مِمْ الْمُؤْمِ الْمُوحِيَّةِ لِلْمَا وَقَوْمِهَا وَعَرْبِهَا وَقُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ آتُسْتَبُدِلُونَ الْذِي هُوَ آدُنْ بِالّذِي هُو وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ آتُسْتَبُدِلُونَ الْذِي هُو آدُنْ بِالّذِي هُو وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ آتُسْتَبُدِلُونَ الْذِي هُو آدُنْ بِالّذِي هُو وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا فَالَ آتُسُتَبُدِلُونَ الْذِي هُو آدُنْ اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّهُ وَمَا سَائِدُونَ الْمُعَلِقُولُ مِصْرًا فَإِنْ لَكُونَ الْمُعَالَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اور جب تم نے کہا کہ اےمویٰ ہم سے ایک ہی قتم کے کھانے پر ہرگز صرینہ ہو سکے گا- اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ' کگڑی' گیہوں مسوراور پیاز دے' آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے بیاد نی چیز کیوں طلب کرتے ہو'اچھاکی شہر میں جاؤ- وہاں تمہیں تبہاری چاہت کی بیسب جزیر ملیں گی۔

حضرت آبادہ اور حضرت عطافر ماتے ہیں جس اناج کی روٹی کہتی ہے اسے نوم کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں نوم ہرتسم کے اناج کو کہتے میں حضرت موی نے اپنی قوم کوڈ انٹا کہتم روی چیز کو بہتر کے بدلے کیوں طلب کرتے ہو؟ پھرفر مایا شہر میں جاؤ' وہاں یہ سب چیزیں پاؤگے۔ جہور کی قرات ''مصرا'' ہی ہے اور تمام قر اُتوں میں بھی لکھا ہواہے۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ شہروں میں سے کسی شہر میں چلے جاؤ۔ انی بن کعب اور ابن مسعود سے مصر کی قرات بھی ہے اور اس کی

تفیر مصر شہرے کی گئی ہے اور ریبھی ہوسکتا ہے کہ مصر اسے بھی مراد مخصوص شہر مصرلیا گیا ہواور بیالف مِصُرًا کا ایبا ہوجیبا قوارِیُرا قَوَاريراً ميں ہے-مصرے مرادعام شہر ليا ہى بہتر معلوم ہوتا ہے تو مطلب يہ ہوا كہ جو چيزتم طلب كرتے ہوئياتو آسان چيز ہے جس شہريس

جاؤ کے بیٹمام چیزیں وہاں پالو گے-میری دعا کی بھی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ ان کا بیقول محض تکبرسرکشی اور بڑائی کےطور پرتھا-اس لئے انېين کوئي جواب نېين د يا گياوالله اعلم-

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَابِو بِغَضَبٍ مِّنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ذُلِكَ بِٱنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِالْبِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِينِ

بِغَيْرِ الْحَقِّ ذٰلِكَ بِمَاعَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ١٤ إِنَّ الَّذِيْنَ المَنْوَا وَالَّذِيْنَ هَادُوا وَالنَّصَارِي وَالصِّيبِيْنَ مَنْ الْمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاخروعول صالحافكه أخره مرعندرتهم ولاخوق عليه

وَلاَهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ ان بر ذلت اور سکینی ڈالی کی اور اللہ کا غضب لے کروہ لوٹے - بیاس لئے کہوہ اللہ کی آینوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قبل کرتے تھے - بیان کی نافر ماندوں اور زیاد تیوں کا متیجہ ہے 🔾 مسلمان ہوں میہودی ہول نصاری ہوں یا مسابی ہوں جوکوئی بھی اللہ تعالیٰ پڑتیا مت کے دن پرایمان لائے اور نیک عمل کرے

اس کے اجران کے رب کے پاس میں اور ان پر شاق کوئی خوف ہے اور ندادای 🔾

یا داش عمل: 🌣 🌣 (آیت: ۲۱) مطلب بیہ ہے کہ ذلت اور مسکینی ان کا مقدر بنا دی گئی-اہانت دپستی ان پرمسلط کر دی گئی جزییان ہے وصول کیا گیا' مسلمانوں کے قدموں تلے انہیں ڈال دیا گیا' فاقہ کشی اور بھیک کی نوبت پیچی - اللہ کاغضب وغصدان پراترا-'' آہاؤ'' کے معنی لو شخ اور''رجوع کیا''کے ہیں-باءمجم بھلائی کےصلہ کے ساتھ اور مجمی برائی کےصلہ کے ساتھ آتا ہے- یہاں برائی کے صلہ کے ساتھ ہے-یہ تمام عذاب ان کے تکبر'عنادی کی قبولیت ہے اٹکار'اللہ کی آینوں سے کفر'انہیا اوران کے تابعداروں کی اہانت اوران کے قبل کی بنا پر تھا۔

اس سے زیادہ بڑا کفراورکون ساہوگا کہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے اوراس کے نبیوں کو بلا وجد آل کرتے - رسول اللہ فرماتے ہیں تکبر کے معنی حت کو چھیانے اورلوگوں کو ذلیل سجھنے کے ہیں۔الک بن مرارہ رہاوی ایک روز خدمت رسول میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول الله میں خوبصورت آ دمی ہوں۔میرادل نہیں چاہتا کہ کسی کی جوتی گاتھ بھی مجھے سے اچھا ہوتو کیا یہ تکبراورسرکشی ہے؟ آپ نے فرمایانہیں بلکہ تکبراور سرکشی حق کورد کرنا اورلوگوں کوحقیر سجھنا ہے چونکہ بنی اسرائیل کا تکبر کفر قبل انبیاءتک پہنچ گیا تھا' اس لئے اللہ کاغضب ان پر لازم ہو گیا' ونیا

میں بھی اورآ خرت میں بھی-حصرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہایک ایک بنی اسرائیل ان میں موجود تین تین سونہیوں کو قتل كردُّ التے تھے- پھر ہازاروں میں جا كراينے لين دين ميں مشغول ہوجا تا (ابودا وُوطيالي )

رسول الله عظی فرماتے ہیں سب سے زیادہ تخت عذاب قیامت کے دن اس مخص کو ہوگا جسے کی نے آل کیا ہویا اس نے کسی نی کو مارڈ الا ہواور گمراہی کا وہ امام جوتصوریس بنانے والا یعنی مصور ہوگا سیان کی نافر مانیوں اورظلم وزیادتی کا بدلہ تھا' بیدوسر اسب ہے کہ وہ منع کئے

ہوئے کا مول کو کرتے تھے اور صدید بڑھ جاتے تھے۔ واللہ اعلم۔

فرمان بردارل کے لئے بشارت: ﴿ ﴿ آیت: ۲۲) اوپر چونکہ نافر مانوں کے عذاب کاذکر تھا تو یہاں ان میں جولوگ نیک تھے ان کے تواب کا بیان ہور ہاہے۔ نی کی تابعداری کرنے والوں کے لئے یہ بشارت تا قیامت ہے کہ نہ سنعتل کا ڈرند یہاں حاصل نہ ہونے والی

کے تواب کا بیان ہورہا ہے۔ بی لی تابعداری کرنے والوں کے لئے یہ بثارت تا قیامت ہے کہ نہ تسلیل کا ڈرند یہاں حاصل نہ ہونے والی اشیاء کا افسوس وحسرت-اور جگہ ہے اَلآ اِنَّ اَوُلِیٓآءَ اللّٰهِ لَا حَوُفْ عَلَیْهِمُ وَ لَاهُمُ یَحُونُونُ وَمُ

نہیں اوروہ فرشتے جوسلمان کی روح نکلنے کے وقت آتے ہیں کہی کہتے ہیں کہ لّا تَحَافُوا وَ لَا تَحُزَنُواواَ بُشِرُو بِالْحَنَّةِ الَّتِي كُنتُمُ تَوُعَدُونَ تَم دُرونِينَ تَم اداس نمونَتہيں ہم اس جنت کی خوشخری دیتے ہیں جس کاتم سے دعدہ کیا تھا-

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے جن ایمان والوں سے ملاتھا' ان کی عبادت اور نماز روز سے وغیرہ کا ذکر کیا تو بیر آیت اتری (ابن ابی حاتم) ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت سلمان نے ان کا ذکر کرتے موسے کا کی وہ نماز کی روز دول انمائی اداور اس ایس کے معتقد سے کی آب جمیعی ہوں نہ والے لیوں ۔ آب نے فیال وہ جہنی میں خصرت

ہوئے کہا کہ وہ نمازی روزہ وارا یما نداراوراس بات کے معتقد تھے کہ آپ مبعوث ہونے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہیں حضرت سلمان گواس سے بڑار نج ہوا۔ وہیں ہی آیت نازل ہوئی کیکن بیدواضح رہے کہ یبود یوں میں سے ایما نداروہ ہے جوتو ما قاکو مانتا ہواور سنت موئی علیہ السلام کا عامل ہولیکن جب حضرت عیسی علیہ السلام آجا کیں تو ان کی تابعداری کرے اوران کی نبوت کو برحق سمجھے۔ اگر اب بھی وہ تو ما قاور سنت موئی پر جمارے اور حضرت عیسیٰ کا انکار کرے اور تا بعداری ندکرے تو بھر بدین ہوجائے گا۔

اسی طرح نصرانیوں میں سے ایمانداروہ ہے جو آجیل کو کلام اللہ مانے 'شریعت عیسوی پڑمل کرے اور اگر اپنے زمانے میں پیغیر آخرالز مان حضرت مجمدِ مصطفے علیہ کو پالے تو آپ کی تابعداری اور آپ کی نبوت کی تصدیق کرے - اگر اب بھی وہ انجیل کو اور اتباع عیسوی کو نہ چھوڑے اور حضور کی رسالت کو تسلیم نہ کرے تو ہلاک ہوگا - (این ابی حاتم) سدیؒ نے یہی روایت کی ہے اور سعیدین جبرِ بھی بہی فرماتے ہیں - مطلب یہ ہے کہ جرنبی کا تابعدار اس کا مانے والا ایماندار اور صالح ہے اور اللہ کے بال نحات بانے والا ہے لیکن جب دوسرا

فرماتے ہیں-مطلب یہ ہے کہ ہرنی کا تابعدار اس کا مانے والا ایما عدار اور صالح ہے اور اللہ کے ہاں نجات پانے والا ہے کین جب دوسرا نی آئے اور وہ اس سے انکار کر بے تو کا فرہو جائے گا-

قرآن کی ایک آیت توبیجوآپ کے سامنے ہے اور دوسری وہ آیت جس میں بیان ہے وَ مَنُ یَّبَتَعَ غَیْرَ الْاِسُلام دِیْنًا فَلَنُ لَیْ فَلُنُ اللهِ مِنْ اللهِ بَوْاس سے قبول نہ کیا جائے گا اور اللهِ مُوْاب ہواس سے قبول نہ کیا جائے گا اور اللهُ وَهُوَ فِی اللّاحِرَةِ مِنَ اللّٰحِسِرِیُنَ (اللّٰمِی بَحِیْ جُوْض اسلام کے سواکسی اور دین کا طالب ہواس سے قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ ان دونوں آئٹوں میں بہی تطبیق ہے۔ کی شخص کا کوئی عمل کے فراح رہتہ مقبول نہیں تا وفتیکہ وہ شریعت محمد میک مطابق نہ ہو گریداس وفت ہے جب کہ آپ مبعوث ہوکر دنیا میں آگئے۔ آپ سے پہلے جس نبی کا جوز مانہ تھا اور جو لوگ اس زمانہ میں سے ان کے لئے ان کے زمانہ کے نبی کی تابعد اربی اور اس کی شریعت کی مطابقت شرط ہے۔

یمبود کون ہیں؟ ہمنہ لفظ یمبود ہودائے ماخوذ ہے جس کے معنی مودة اور دوئی کے ہیں یا یہ ماخوذ ہے تہود سے جس کے معنی تو بہ کے ہیں جیے قرآن میں ہے اِنّا کھدُنَا اِلْیَكَ ® حصرت مولی علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اے اللہ تیری طرف تو بہرتے ہیں پس انہیں ان دونوں وجوہات کی بنا پرسے یمبود کہا گیا ہے تو بہ کی وجہ اور آپس میں دوئی کی وجہ سے اور بعض کہتے ہیں یہ یمبوداکی اولا دمیں سے تھے اس لئے انہیں یمبود کہا گیا ہے بیبود احضرت یعقوب کے بڑے لڑکے کا نام تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ تو ما قد صلحت تھے۔ اس بنا پر انہیں یمبود یعنی

حرکت کرنے والا کہا گیاہے۔

جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا تو تی اسرائیل پر آپ کی نبوت کی تقعدیق اور آپ کے فرمان کی اتباع واجب بوئی - تب ان کا نام نصار کی ہوا کیونکہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی نفرت یعنی تائید اور مدد کی تھی - انہیں انصار بھی کہا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے مَنُ اُنصَارِی اللّٰهِ قَالَ اللّٰحَوَ ارِیُّونَ نَحُنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ اللّٰہ کے دین میں میرا مددگارکون ہے؟ حواریوں نے کہا ہم ہیں۔ بعض کہتے ہیں بیلوگ جہاں اترے سے اس زمین کا نام ناصرہ تھا۔ اس لئے انہیں نصاری کہا گیا۔ قادہ اور ابن جرتے کا یہی قول ہے۔ ابن عباس ہے جسی مروی ہے۔ واللہ اعلم۔

نصاری نفران کی جمع ہے جیسے نشوان کی جمع نشاوی اورسکران کی جمع سکاری - اس کا مونث نفرانۃ آتا ہے - اب جبکہ خاتم
النبین ﷺ کا زمانہ آیا اور آپ تہام دنیا کی طرف رسول و نبی بنا کر جیسے گئے تو ان پر بھی اور دوسر سے سب پر بھی آپ کی تقدیق وا تباع واجب قرار دی گئی اور ایمان ویقین کی پچھ کی کی وجہ ہے آپ کی امت کا نام مومن رکھا گیا اور اس لئے بھی کہ ان کا ایمان تمام اسکلے انبیاء پر بھی ہے اور تمام آنے والی باتوں پر بھی - صابی کے معنی ایک تو بے دین اور لا غرب کئے گئے ہیں اور اہل کتاب کے ایک فرقہ کا نام بھی پر بھی جاور تمام آنے والی باتوں پر بھی - صابی کے معنی ایک تو بے دین اور لا غرب کئے اس کا در اہل کتاب کے ایک فرق کا نام بھی سیر تھا جوز بور پڑھا کرتے ہے - اس بنا پر ابو حنیفہ اور اکون کا کہ نہب ہے کہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ تمارے لئے طال ہے اور ان کی عور توں سے کا حضرت حسن اور حضرت تھم فرماتے ہیں ئیرگر وہ مجوسیوں کی ما نشر ہے ۔ یہ بھی مردی ہے کہ بیلوگ فرشتوں کے پجاری ہے ۔ نیاد نے جب بیسنا تھا کہ یہ لوگ فرقت نماز قبلہ کی جانب رخ کر کے پڑھا کرتے ہیں تو ارادہ کیا کہ انہیں جزیہ معاف کردے لیکن ساتھ نمی معلوم ہوا کہ وہ مشرک ہیں تو ایپ اردہ سے باز رہے ۔

ابوالزناد فرماتے ہیں' بیلوگ عراقی ہیں۔ بکوٹی کے رہنے والے سب نبیوں کو مانتے ہیں' ہرسال ٹمیں روزے رکھتے ہیں اوریمن کی طرف منہ کرکے ہردن میں پانچ نمازیں پڑھتے ہیں۔ وہب بن مدہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بیلوگ جانتے ہیں کین کسی شریعت کے پابندنہیں اور کفار بھی نہیں۔عبدالرحمٰن بن زید کا قول ہے کہ یہ بھی ایک فد مہب ہے۔ جزیرہ موصل میں بیلوگ تھے۔ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے اور کسی کتاب یا نبی کوئیس مانتے تھے اور نہ کوئی خاص شرع کے عامل تھے۔

مشرکین اسی بناپر آنخضوراور آپ کے صحابہ کولا الدالا اللہ صافی کہتے تھے لینی کہنے کی بناپر – ان کادین نفرانیوں سے ماتا جاتا تھا – ان کا قبلہ جنوب کی طرف تھا – یہ لوگ اپنے آپ کو حضرت نوٹ کے دین پر بتاتے تھے – ایک قول یہ بھی ہے کہ یہود مجوں کے دین کا خلط ملط یہ نم جب تھا – ان کا ذیجہ کھانا اور ان کی عور توں سے نکاح کرنا ممنوع ہے ۔ قرطبی فرماتے ہیں مجھے جہاں تک معلوم ہوا ہے کہ یہ لوگ موحد تھے لیکن تاروں کی تا ثیم اور نجوم کے معتقد تھے۔

ابوسعیداصطری نے ان پر کفر کا فتوی صادر کیا ہے۔ رازی فرماتے ہیں 'یہ ستارہ پرست لوگ تھے کشرامیین میں سے تھے جن کی جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔حقیقت حال کاعلم تو محض اللہ تعالیٰ کو ہے مگر بظاہر یہی قول اچھا معلوم ہوتا ہے کہ بیلوگ نہ یہودی تھے نہ نصرانی نہ جموی نہ مشرک بلکہ بیلوگ فطرت پر تھے کسی خاص فد ہب کے پابند نہ تھے اور اس معنی میں مشرکین اصحاب رسول اللہ علیہ کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ بیلوگ فطرت پر تھے کسی خاص فد ہب کے پابند نہ تھے اور اس معنی میں مشرکین اصحاب رسول اللہ علیہ کہا کرتے تھے بینی ان لوگوں نے تمام فدا ہب ترک کردیئے تھے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ صابی وہ ہیں جنہیں کی نبی کی دور تنہیں پینچی ۔ واللہ اعلم۔

# وَإِذْ آخَذُنَامِيْثَاقَكُمُ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرُ خُوُوْمَ الْتَبْلَكُمُ الطُّوْرُ خُوُوْمَ الْتَبْلَكُمُ الطُّوْرُ خُوْلَا اللهِ عَلَيْكُمُ التَّفْوُنَ ﴿ ثُمَّ تُولِيْثُمُ مِّنَ النَّالِي عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمُ مِّنَ النَّلِي مِلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمُ مِّنَ النَّلِي مِلَيْنَ ﴿ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمُ مِّنَ النَّلِي النَّيْنَ ﴿ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمُ مِّنَ النَّلِي النَّيْنَ الْمُعْتَلِيْنَ الْمُتَعَلِّمُ النَّيْنَ الْمُتَعَلِّمُ النَّيْنَ الْمُتَعَلِيْنَ الْمُتَعِلِمُ اللَّهُ ا

اور جب ہم نے تم سے وعد ولیا اور تم پر طور پہاڑلا کر کھڑا کر دیا (اور کہا) جوہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تعام لوا در جو پچھاس میں ہے اسے یا د کروتا کہ تم فق سکو ۞ لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے۔ پس اگر اللہ تعالی کافضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہوجائے ۞ بقینا تمہیں ان لوگوں کاعلم بھی ہے جو تم میں سے ہفتہ کے بارے میں صد سے بڑھ گئے اور ہم نے بھی کہد دیا کہتم ذکیل بندر بن جاؤ ۞ اسے ہم نے اگلوں پچپلوں کے لئے عبرت کا سبب بنایا اور پر ہیز میں سے ہفتہ کے بارے میں صد سے بڑھ گئے اور ہم نے بھی کہد دیا کہتم ذکیل بندر بن جاؤ ۞ اسے ہم نے اگلوں پچپلوں کے لئے عبرت کا سبب بنایا اور پر ہیز گئے وعظ وقیبے ہے کا ۞

عبر شكن يبود: 🌣 🌣 (آيت: ٢٣- ٢٣) ان آيول مين الله تعالى بني اسرائيل كوان كي عبد وييان ياد دلار ما ب كدميري عبادت اور میرے نبی کی اطاعت کا وعدہ میں تم سے لے چکا ہوں اور اس وعدے کو پورا کرانے اور منوانے کے لئے میں نے طور پہاڑ کوتہ ہارے سروں پر لاكر كمر اكرديا تعاجيب اورجكه ب وَإِذْ نَتَقُنَا الْحَبَل فَوُقَهُمُ الخجب بم في ان كسرول يرسائبان كى طرح يها له الأكركمر اكيا اوروه یقین کر چکے کہاب پہاڑان پر گر کرائبیں کچل ڈالےگا-اس وقت ہم نے کہا' ہماری دی ہوئی چیز کومضبوط تھاموا وراس میں جو پچھ ہےاسے یا د کروتو چ جاؤ کے طور سے مراد پہاڑ ہے جیسے سورہ اعراف کی آیت میں ہے اور جیسے صحابہ اور تابعین نے اس کی تفسیر کی ہے تابت یہی ہے کہ طوراس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پرسبزہ اگتا ہو- حدیث فتون میں برادیت ابن عباس مردی ہے کہ جب انہوں نے اطاعت سے انکار کیا' اس وقت یہ بہاڑان کے سروں پرلا کر کھڑا کیا گیا کہ اب توا حکامات نیں-سدیؓ کہتے ہیں ان کے تجدے سے اٹکار کرنے کے باعث ان کے سر پر یہاڑآ گیالیکن اسی وقت بیرسب سجدے میں گر پڑے اور مارے ڈر کے تکھیوں سے اوپر کی طرف دیکھتے رہے اللہ تعالی نے ان پر حم فرما یا اور پہاڑ ہٹالیااس وجہ سے وہ اس سجد ہے کو پہند کرتے ہیں کہ آ دھادھ مسجدے میں ہواور دوسری طرف سے او نیچے دیکھ رہے ہوں - جوہم نے دیا' اس سے مرادتورا ق ہے۔ قوت سے مراد طاعت ہے بعنی تورا قرمضبوطی سے جم کرعمل کرنے کا وعدہ کرو ورند بہاڑتم پر گرادیا جائے گا اوراس میں جو ہے'اسے یاد کرواوراس پڑمل کرولینی تو ما ۃ پڑھتے پڑھاتے رہو۔ لیکن ان لوگوں نے اتنے پختہ بیٹاق اتنے اعلی عہداوراس قدر ز بردست دعدے کے بعد بھی کچھ پرواہ نہ کی-اورعبد لٹکنی کی-اب اگراللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی اور رحمت نہ ہوتی 'اگروہ تو بہ قبول نہ فرما تا اور نبیوں کےسلسلہ کو ہرا ہر جاری ندر کھتا تو یقیناً تنہیں زبر دست نقصان پہنچتا۔اس وعدے کوتو ڑنے کی بنایر دنیا اور آخرت میں تم ہربا دہوجاتے۔ صورتیں مسنخ کر دی گئیں: 🌣 🌣 ( آیت: ۲۵-۲۷) اس واقعہ کا بیان تفصیل کے ساتھ سورۂ اعراف میں ہے جہاں فرمایا وَ سُفَلُهُمُ عَن الْقَرُيَةِ الَّتِي الْخُ وبِين اس كَ تَغير بهي بوري بيان موكى ان شاء الله تعالى - بيابليستى كه باشند بي يتح- ان پر مفته كه دن تغليم ضروری کی گئی تھی۔ اس دن کا شکار منع کیا گیا تھا اور تھم باری تعالیٰ سے مچھلیاں اس دن بکشرت آیا کرتی تھیں تو انہوں نے مکاری کی۔

گڑھے کھود لئے'رسیاں اور کاننے ڈال دیئے۔ ہفتہ والے دن وہ آگئیں۔ یہاں پھنس گئیں۔ اتوار کی رات کو جا کر پکڑلیا'اس جرم پراللہ نے ان کی شکلیں بدل د س-

حضرت کابد فرماتے ہیں صورتیں نہیں بدلی تھیں بلکہ دل سن جو گئے تھے۔ بیصر ف بطور مثال کے ہے جیے عمل نہ کرنے والے علاء کو کر سووں سے مثال دی ہے کین سے قول غریب ہے اور عمارت قرآن کے فاہر الفاظ کے بھی ظلاف ہے۔ اس آیت پر پھر سورہ اعراف کی آیت و سند کئے ہے۔ اس آئے ہیں دیوان لوگ بندر بن گئے اور بوڑھے سور بنا و سئے گئے۔ حضرت قادہ فرماتے ہیں میڈر بن گئے اور بوڑھے سور بنا و سئے گئے۔ حضرت قادہ فرماتے ہیں میڈر بن عافی چنا نچہ سب بندر بن گئے۔ جولوگ انہیں اس مروہ و حلیہ ہے دو کتے تھے وہ اب آئے اور کہ تھے ہی کہ جوان لوگ بندر بن عافی چنا نچہ سب بندر بن گئے۔ جولوگ انہیں اس مروہ حلیہ ہے دو کتے تھے وہ اب آئے اور کہ تھے اس کی تربی ہے ہیں تھور بین جولوگ انہیں اس مروہ حلیہ ہے وہ سر ہلاک ہوگئے ان کی سر بندر بن ون سے زیادہ کوئی شخص میں بندر ہوں ہے۔ کہ نا بنیا اور سس سنقطع ہوگئ ۔ بین دون سے زیادہ کوئی شخص میں دیتے۔ بین اور جواس وقت بھی تھی تین ون سے زیادہ کوئی شخص میں ہوگئے۔ ہیں اور جواس وقت بھی تھی ہوگئے۔ ہیں بندر جواب ہیں اور جواس وقت بھی تھی ہوگئے۔ ہیں بندر جواب ہیں اور جواس وقت بھی تھی ہوگئے۔ ہیں اور جواس وقت بھی تھی ہوگئے۔ ہیں کی خواس سے بنادیتا ہے اور الس سے نواج میں کہ جواب ہیں کہ حاسین اور جواس وقت بھی تھی ہوگئے۔ ہیں اور المی کی اور اخرو کی عذابوں سے نواج ہوں کہ اسین کے جو سے بنادیتا ہے اور المی نواج کی میں کی بنا پر ہفتہ والے دن تمام تھی بیاں او پر آ جایا کرتی تھیں اور کودتی اچھتی رہتی تھیں لیکن باتی دوں میں کوئی نظر ہی گیا۔ اوھ اللہ کی آئی تھی۔ ایک باتی دوں میں کوئی نظر ہی شہیں آئی تھی۔ ایک باتی دوں میں کوئی نظر ہی شہیں آئی تھی۔ ایک باتی دوں میں کوئی نظر ہی شہیں آئی تھی۔ ایک باتی دوں میں کوئی نظر ہی

ازاں بعدان میں سے ایک فخص نے یہ حیلہ نکالا کہ ہفتہ والے دن چھلی کو پکڑلیا اور پھندے میں پھائس کرڈ وری کو کنارے پر کی چیز سے ہاندھ دیا۔ اتوار والے دن جا کر نکال لایا اور پکا کر کھائی۔ لوگوں نے خوشبو پا کر پوچھاتو اس نے کہا' میں نے تو آج اتوار کو شکار کیا ہے۔ آخر یہراز کھلاتو اور لوگوں نے بھی اس حیلہ کو پہند کیا اور اس طرح وہ سب چھیلیوں کا شکار کرنے گئے۔ پھرتو بعض نے دریا کے آس پاس گڑھے کھود لئے' ہفتہ والے دن جب چھیلیاں اس میں آجا تیں تو اسے بند کر دیتے اور اتوار والے دن پکڑلاتے' کچھلوگ جوان میں نیک دل اور سپ میں اور کئے ہوا نہیں روکتے اور منع کرتے رہ لیکن ان کا جواب بھی ہوتا تھا کہ ہم ہفتہ کو شکار بی بھیلیے ۔ ہم تو اتوار والے دن پکڑتے ہیں۔ ان شکار کھیلئے والوں اور ان منع کرتے والوں کے سواایک گروہ ان میں آور بھی تھا جو مسلحت وقت برسے والا اور دونوں فرقوں کوراضی رکھنے والا وہ وہ ان کا پہراساتھ دیا تھا۔ ان کا نہ شکار کھیلئے سے نہ شکار ہوں کورو کتے تھے بلکہ دو کے والوں سے کہتے تھے کہ اس قوم کو کیوں وعظ و سیحت کرتے ہوجنہیں اللہ ہلاک کرے گایا خت عذاب کرے گا اور تم اپنا فرض بھی ادا کر بھی آئیس منع کر بھی جب نہیں ہائے تو اب آئیس منع کر بھی جب نہیں تو کل اور کا نہیں تو جب بھی کہ شاید آئی نہیں تو کل اور کا نہیں تو بین میں اور عذا ب الی سے نہیں تو کل اور کا نہیں تو بین بی تو اب نہیں۔ پر سول بیمان جا نمیں اور عذا ب انہیں۔ جب بیات بائیں۔ بائی سے نبات بائیں۔

بالاخراس مسلم جماعت نے اس حیلہ جوفرقہ کا بالکل بائیکاٹ کر دیا اور ان سے بالکل الگ ہو گئے۔ بستی کے درمیان ایک دیوار سمھنچ لی اور دروازہ اپنے آنے جانے کا رکھا اور ایک دروازہ ان حیلہ جو نافر مانوں کے لئے 'اس پر بھی ایک مدت اس طرح گذرگئی۔ ایک دن مجم مسلمان جاگے۔ دن چڑھ گیالیکن اب تک ان لوگوں نے اپنا دروازہ نہیں کھولاتھا اور ندان کی آوازیں آری تھیں۔ یہ لوگ متحر سے کہ آج کیا بات ہے؟ آخر جب زیادہ دیرلگ گئ تو ان اوگوں نے دیوار پر چڑھ کردیکھا تو دہاں بجب منظر نظر آیا۔ دیکھا کہ وہ تمام لوگ مع عور توں بچوں کے بندر بن گئے ہیں' ان کے گھر جورا توں کو بند سے ای طرح بند ہیں اور اندروہ کل انسان بندری صورتوں میں ہیں' جن کی دھیں تکلی ہوئی ہیں' نیچ چھوٹے بندروں کی شکل میں مر دیڑے بٹندروں کی صورت میں' عور تیں بندریاں بن ہوئی ہیں اور ہر ایک بچچانا جاتا ہے کہ بید فلال مرد ہے' بیفلال بچہ ہو غیرہ۔ بیٹی یا در ہے کہ جب بیعتا ب آیا تو نصرف وہی ہلاک ہوئے جو انہیں منع نہ کرتے سے اور خاموش بیٹے ہوئے جو انہیں منع کرتے رہا دور ان سے الگ تعلک ہوگئے تھے۔ بیتمام اقوال اور قرآن کریم کی گئی ایک آجیس وغیرہ شاہد ہیں کہ جسے ہو کہ جو انہیں منع کرتے رہا دول ہندروں جیسے ہو ہیں کہ جسے کہ بازکی اور خاموش بندروں جیسے ہو ہیں کہ جس کے بیٹ کہ بیٹی ہوئے کے نہ یہ کہ معنوی شنے تھا اور ظاہری صور تیں بھی ان کی ان بد علی ہو گئی ہوگئے تفیر یہ کہ اللہ تعالی نے انہیں سور اور بندر بنا دیا تھا اور ظاہری صور تیں بھی ان کی ان بد جانوروں جیسے ہو جانوروں جیسے ہو جانوروں جیسے ہو گئیں۔ واللہ اعلم۔

فَجَعَلْنَا هَا مِن هَا كَ ضمير كامر فع قِردَة بِ لِين بم نے ان بندروں كوسبب عبرت بنايا-اس كامر فع حِينَان ب لين ان مجيلوں كويااس كامر فع عُقُو بَة بينى اس مزاكواوريكى كها كيا ب كماس كامر فع قُريَه بينى اس ستى كو بم نے اسكے پچيلوں كے لئے عبر تناك امرواقعہ بناديا اور مج بات يمي معلوم بوتى ب كر قريم راد ب اور قريد سے مرادالل قريد ہيں -

گوبعض لوگوں نے بیجی کہاہے کہ بعد میں آنے والوں کے لئے بیدوا تعہ کوکتنا ہی زبردست عبر تناک ہو'اگلوں کے لئے دلیل نہیں بن سکتا اس لئے کہ وہ تو گذر چکے تو ٹھیک قول بہی ہے کہ یہاں مراد مکان اور جگہ ہے یعنی آس پاس کی بستیاں اور بہی تغییر ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ کی – واللہ اعلم –

#### وَإِذْ قَالَ مُوْسِ لِقَوْمِ ﴿ إِنَّ اللهَ يَامُرُكُمْ النَّ تَذَبَحُوا بَقَرَةً اللهَ وَالْمُرَكُمُ النَّا المُولِيَ اللهِ اللهِ النَّ الْكُونَ مِنَ الْجَهِلِينَ ۞ قَالُوا اتَنْ الْخَهِلِينَ ۞ قَالُوا اتَنْ الْخَهِلِينَ ۞

(حضرت) مویٰ (علیہ السلام) نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالی تہمیں ایک گائے کو ذرج کرنے کا تھم دیتا ہے تو انہوں نے کہا آپ ہم سے نماق کیوں محرتے ہیں؟ جواب دیا کہ بی ایسا جامل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں O

اور یہی معنی بیان کے گئے ہیں کہ ان کے اسکا گناہ اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کے ایے بی گناہوں کے لئے ہم نے اس سزا کوعبرت کا سبب بنایا - لیکن میچ قول وی ہے جس کی صحت ہم نے بیان کی بعنی آس پاس کی بستیاں - قرآن فرما تا ہے وَلَقَد اَهُلَکُنَا مَاحَوُلَکُمُ الْخُاور فرمان ہے وَلَا يَزَالُ الَّذِيُنَ كَفَرُو الْخُاور فرمان ہے اَفَلَا يَرَوُنَ اَنَّا نَاتِي الْاَرْضَ الْخُ غرض بدعذاب ان کے زمانے والوں کے لئے اور بعد میں آنے والوں کے لئے ایک سبق ہے اور اس لئے فرمایا وَمَوُعِظَةً لِلْمُتَّقِیُنَ لِعِنی یہ جو بعد میں آئیں گے ان پر ہیزگاروں کے لئے موجب تھیجت ہو۔موجب تھیجت یہاں تک کدامت محمد تھا ہے گئے کے لئے بھی کہ یہ لوگ ڈرتے رہیں کہ جوعذاب وسزائیں ان پر ان کے حیلوں کی وجہ سے ان کے مکروفریب سے حرام کو طال کر لینے کے باعث نازل ہوئیں اس کے بعد بھی جوالیا کرے گا ایسانہ ہو کہ وہی سز ااور وہی عذاب اس پر بھی آجائیں۔

ایک سی حدیث امام ابوعبدالله بن بطه نے وارد کی ہے کہ رسول الله حضرت محمصطفیٰ ﷺ نے فرمایا لَا تَرُتَكِبُوا مَا ارُتَكَبَتِ اللّهِ عَلَى اللّهِ بِاَدُنَى الْحیل بعنی تم نہ کروجو یہود یونی نے کیا بعنی خیلے حوالوں سے اللہ کے حرام کو حلال نہ کرلیا کرو- بعنی شری احکام میں حیلہ جوئی سے بچو- بیصدیث بالکل مجھے ہے اور اس کے سب راوی ثقتہ ہیں-والله اعلم-

قاتل کون؟ 🌣 🖒 (آیت: ۲۷) اس کا بوراواقعه بیه ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک محض بہت مالداراورتو نگر تھا-اس کی کوئی نرینداولا دنیکھی' صرف ایک لڑکی تھی اورایک بعتیجا تھا۔ بھینجے نے جب دیکھا کہ بڑھامرتائ نہیں تو ورشہ کے لالچ میں اسے خیال آیا کہ میں ہی اسے کیوں نہ مار ڈ الوں؟ اوراس کی لڑکی سے نکاح بھی کرلوں - قتل کی تہمت دوسروں پر رکھ کردیت بھی وصول کروں اور مقتول کے مال کا مالک بھی بن جاؤں -اس شیطانی خیال میں وہ پختہ ہوگیا اورایک دن موقعہ پا کراپنے پچا گوتل کرڈ الا- بنی اسرائیل کے بھلےلوگ ان کے جھکڑوں بھیڑوں سے تنگ آ كريكسوبوكران سے الگ ايك اور شهر ميں رہتے تھے۔ شام كوائے قلعدك ماكك بندكردياكرتے تھے اور مج كھولتے تھے۔كى مجرم كوائے ہاں گھنے بھی نہیں دیتے تھے۔اس بھیتے نے اپنے چیا کی لاش کو لے جاکراس قلعہ کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیا اور یہاں آ کراپنے چیا کو ڈھونڈنے لگا پھر ہائے دہائی مجادی کہ میرے چیا کوکسی نے مارڈ الا - آخر کاران قلعہ والوں پر تبہت نگا کران سے دیت کاروپیہ طلب کرنے لگا-انہوں نے اس قتل سے اوراس کے علم سے بالکل اٹکار کیالیکن بیا اڑ گیا یہاں تک کدا ہے ساتھیوں کو لے کران سے لڑائی کرنے پڑل گیا-بیلوگ عاجز آ کرحضرت موی علیہ السلام کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میخف خواہ مخواہ ہم پرایک قمل کی تہمت لگارہا ہے حالانکہ ہم بری الذمہ ہیں-مویٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی- وہاں سے وجی نازل ہوئی کہان سے کہوا کیے گائے ذیح کریں-انہوں نے کہااے اللہ کے نبی کہاں قائل کی تحقیق اور کہاں آپ گائے کے ذبح کا تھم دے رہے ہیں؟ کیا آپ ہم سے نداق کرتے ہیں؟ مولیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ (مسائل شرعیہ کے موقعہ یر) نداق جاہلوں کا کام ہے-اللہ عزوجل کا تھم یہی ہے-اب اگریدلوگ جاکرکس گائے کو ذئح كردية توكافي تعاليكن انهول في سوالات كادروازه كھولا اوركها وه كائے كيسى مونى جائے؟ اس پرتھم موا كدوہ ندبهت بردھيا ہے ندبجه ب جوان عمر کی ہے انہوں نے کہا حضرت الی گائیں تو بہت ہیں یہ بیان فر مائے کہ اس کارنگ کیا ہے؟ وحی انزی کہ اس کارنگ بالکل صاف زردی مائل ہے۔ ہردیکھنے والے کی آنکھول میں چیتی جاتی ہے۔ پھر کہنے لگے حضرت الی گائیں بھی بہت ی ہیں۔ کوئی اورمتاز وصف بیان فرما یے وی نازل ہوئی کہ وہ مجمی بل میں نہیں جوتی می کے محیوں ویانی نہیں بلایا ، مرعیب سے یاک ہے۔ کی رنگی ہے۔ کوئی واغ وه نہیں 'جول جول وهسوالات برهاتے محتے علم میں مختی ہوتی عمی-

احترام والدین پرانعام الی : ﴿ ﴿ الله الله الله الله على و نظات و وصرف ایک اله کے پاس لی۔ یہ بچدا ہے ماں باپ کا نہایت فر ما نبر دارتھا۔ ایک مرتبہ جبکہ اس کا باپ سویا ہوا تھا اور نقذی والی پٹی کی کٹی اس کے سر ہانے تھی۔ ایک سوداگر ایک فیمتی ہیرا پہتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ میں اسے پیچنا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے کہا۔ میں خریدوں گا۔ قیمت ستر ہزار طے ہوئی ۔ لڑکے نے کہا۔ ذرائھہرو۔ جب میرے والد جاگیں گے تو میں ان سے کٹی لے کرآپ کو قیمت اواکر دوں گا۔ اس نے کہا' ابھی وے دوتو دس ہزار کم کردیتا ہوں اس نے کہا نہیں حضرت میں اپنے والد کو جگاؤں گانہیں -تم اگر تھر جاؤتو میں بجائے ستر ہزار کے ای ہزار دوں گا۔ یو نبی ادھر سے کی اور ادھر سے زیادتی ہونی شروع ہوتی ہے یہاں تک کہ تا جرتمیں ہزار قیت لگا دیتا ہے کہ اگرتم اب جگا کر ججھے روپیددے دؤ میں تمیں ہزار میں دیتا ہوں۔ لڑکا کہتا ہے اگرتم تھہر جاؤیا تھہر کرآؤ۔ میرے والد جاگ جا کیں تو میں تہمیں آیگ لا کھدوں گا۔ آخروہ ناراض ہوکرا پناہیراوا لیس لے کر چلا گیا۔ باپ کی اس بزرگی کے احساس اور ان کوآرام پہنچانے کی کوشش کرنے اور ان کا ادب واحترام کرنے سے پروردگار اس لڑکے سے خوش ہوجاتا ہے اور اسے یہ گائے عطافر ماتا ہے۔

جب بنی اسرائیل اس قسم کی گائے وُ هو فقہ نے نظام ہیں قسوااس لڑکے کے اور کی کے پاس نہیں پاتے اس سے کہتے ہیں کہ اس ایک گائے کہ بدلے دوگا ئیں لیاد۔ یہ انکار کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں۔ تین لیاد۔ پار لیاد کین سیدافٹی نہیں ہوتا 'وں تک کہتے ہیں گر پھر بھی منہیں ہات سے انکار کرتا ہے۔ پھر کہ ہے ہیں۔ آپ فر ماتے ہیں جو یہ مانتے دواور اسے راضی کر کے گائے خرید و۔ آخر گائے کے فرن کے برابر سونا دیا گیا تب اس نے اپنی گائے نہیں۔ یہ بہت تھائی وون کے برابر سونا دیا گیا تب اس نے اپنی گائے نہیں۔ یہ بہت تھائی قصاس کے والد کا انتقال ہوگیا تھا اور اس کی بیوہ مال فریت اور تنگی کے دن بسر کر رہی تھی۔ فرض اب بیگائے خرید کی گی اور اسے ذرائی گیا اور اس نے کہا گیا اور تنگی کے دن بسر کر رہی تھی۔ فرض اب بیگائے اور اس کے خرج میں کی اور اسے ذرائی کی قدرت سے وہ جھاگیا کہ جہیں کس نے تن اور اس کے جہائی کہ کہ وہ پھر گیا اور تن آلی کا تبدیل کس نے تن کہا ہیں کہ کہ وہ پھر گیا اور تن آلی کا یہ کہ وہ پھر گیا اور تن آلی کا یہ کہ وہ پھر گیا اور تن آلی کا یہ کہ وہ پھر گیا اور تن آلی کا یہ کہ وہ پھر گیا اور تن آلی کا اور یہ نہیں کر بھر جنگ و جدال ہونے والی تھی وہ رک گی اور یہ فتند دب گیا۔ اس جینچے کولوگوں نے پکڑ لیا۔ اس کی عیاری اور پھر گیا اور اسے اس کے بدلے میں قریخ کے اس کی گیا دیں اس انتا کہ کہ یہ بی اسرائیل کی ہاں کی وہ کہ کی اور اسے اس کے بدلے میں کر سے جال کہ اس انتا ہے کہ یہ بی اسرائیل کے ہاں کا واقعہ ہے جس کی تقد یہ تن کا مرائیل کی اس نوت کو بھی نہ بھولو کہ میں نے عادت کے فلاف بطور مجزے کے ایک گائے کے جسم کو لگانے سے تیا دیا اور ایک انجر نے والی قتند دی گیا۔

قَالُواانَعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنَ أَنَا مَا هِمَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَلُوا أَنْعُ لَنَا رَبَّكَ فَافْعَلُوا مَا فَوْمُ وَنَ هُ قَالُواانِعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنَ لَنَا مَا لَوْنَهَا قَالَ إِنَّهُ لَيْفُولُ إِنْهَا لَيْفُولُ إِنْهَا النَّهُ لَا فَا كَالُوا الْفُلْمِينَ هُ قَالُوا يَعُولُ النَّهِ لَهُ لَمُ النَّهُ اللَّهُ لَمُ النَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَمُ اللّهُ لَمُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَمُ اللّهُ لَمُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَمُ اللّهُ لَمُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَمُ اللّهُ لَمُ اللَّهُ لَلْهُ لَمُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَلْهُ اللّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَلْهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَلْهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَلْهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلَّهُ لَلّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّاللّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ

انہوں نے کہااے موی ٰدعا بیجے کہاللہ ہمارے لئے اس کی ماہیت بیان کردے۔ آپ نے فرمایا سنؤوہ گائے شاتو بالکل بڑھیا ہے نہ بیلد درمیانی عمر کی نوجوان ہے پس اب جو تہیں تھم دیاجا تا ہے بہالاؤ O مجروہ کہنے گئے کہ دوا سیجے کہ اللہ تعالی بیان کرے کہاس کا رنگ کیا ہے۔ فرمایاوہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرورنگ ہے۔ چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہے O وہ کہنے گئے کہ اپنے رب سے اور دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلائے۔ اس تم کی گائیں تو بہت ساری

#### ہیں- پیٹیس چلاا اگراللہ نے جا ہاتو ہم ہدایت والے ہوجا کیں ے 🔾

جحت بازی کا انجام: 🌣 🖈 (آیت: ۱۸-۷۱) نی اسرائیل کی سرتنی سرتابی اور تھم الی امرالی وضاحت کے ساتھ یہاں بیان مور ہا ہے کہ تھم پاتے ہی اس پڑمل نہ کرڈ الا بلکہ شقیں تکا لئے اور بار بار سوال کرنے لگے- ابن جریج فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ تھم ملتے ہی وہ اگر کسی گائے کو بھی ذیح کرڈ التے تو کافی تھالیکن انہوں نے پے در پے سوالات شروع کئے اور کام میں بختی بڑھتی گئی یہاں تک کہ آخر میں وہ ان شاء اللہ نہ کہتے تو مجھی بھی بختی نٹلتی اور مطلوبہ گائے ملنا اور مشکل ہوجاتی - پہلے سوال کے جواب میں کہا گیا کہ نہ تو وہ بڑھیا ہے نہ بالكل كم عمر ہے۔ بلكه درمياني عمر كى ہے پھر دوسر بے سوال كے جواب ميں اس كا رتك بيان كيا گيا كمدہ زرداور چكداررنگ كى ہے جود كيھنے

والوں کے دل کو بہت پسندآ ئے-حصرت ابن عباس کا قول ہے کہ جوزر دجوتی پہنے وہ ہر قیمت خوش وخرم رہے گا اور اس جملہ سے استدلال کیا

ب تَسُرُ النَّظِرِيُنَ بعض نے کہا ہے کہ مراد تخت ساہ رنگ ہے لیکن اول تول بی سیح ہے۔ ہاں بیاور بات ہے کہ ہم یوں کہیں کہ اس کی شوخی اور تھیلیے پن سے وہش کا لےرنگ کے لگتا تھا- وہب بن مدید کہتے ہیں اس کا رنگ اس قدر شوخ اور گہرا تھا کہ معلوم ہوتا تھا گو یا سورج کی

شعائيں اس سے اٹھر بى بي تو ما قاميس اس كارىگ سرخ بيان كيا كيا كيا سے كين شايد عربى كرنے والوں كى غلطى ہے-والله اعلم-چونکہ اس رنگ اور اس عمر کی گائیں بھی انہیں بکثرت نظر آئیں تو انہوں نے مجر کہا'اے اللہ کے نبی کوئی اور نشانی بھی بوچھتے تا کہ شبہ

مث جائے ان شاء الله اب میں رستال جائے گا اگریدان شاء الله ند کہتے تو انہیں قیا مت تک پیدند چاتا اور اگرید سوالات ہی ند كرتے تو اتى تخق ان پرعائد نہ ہوتی بلکہ جس گائے کو ذرج کر دیتے ' کفایت ہوجاتی -میشمون ایک مرفوع حدیث میں بھی ہے کین اس کی سندغریب ہے-صحیح بات یمیمعلوم موتی ہے کہ بید حضرت ابو ہریرہ کا اپنا کلام ہے۔ واللہ اعلم-

اب کی مرتبداس کے اوصاف بیان کئے گئے کہ وہ بل میں نہیں جتی ویانی نہیں سینی اس کے چڑے پرکوئی واغ دھے نہیں۔ یک تک ہے- سارے بدن میں کہیں دوسرا رنگ نہیں' اس کے ہاتھ یاؤں اور کل اعضاء بالکل درست اور توانا ہیں-بعض کہتے ہیں کہ وہ گائے کام کرنے والی نہیں ہاں میتی کا کام کرتی ہے لیکن پانی نہیں بلاتی مگریہ تول غلط ہاس لئے کہ ذلول کی تفسیریہ ہے کہ وہ بل نہیں جوتی اور نہ یانی پلاتی ہےاس میں ندکوئی داغ دھبہ ہے۔اب اتن بڑی کدوکاوش کے بعد بادل نخواستدوہ اس کی قربانی کی طرف متوجہ ہوئے۔اس لئے فرمایا كريدذ كر كانبيس جاہتے تصاور ذك ندكرنے كے بہانے تلاش كرتے تھے كى نے كہا ہاس لئے كدائبيس اپني رسوائى كاخيال تھاكدن

جانیں کون قاتل ہو۔بعض کہتے ہیں'اس کی قبت س کر تھجرا گئے تھے لیکن بعض روایتوں میں آیا ہے کہ کل تین ویناراس کی قبت لگی تھی لیکن سے تین دیناروالی' گائے کے وزن کے برابرسونے والی دونوں روایتیں بنی اسرائیلی روایتیں ہیں۔ٹھیک بات یہی ہے کہان کا ارادہ تھم کی بجا آ وری کا تھابی نہیں لیکن اب اس قدروضا حت کے بعدادر قبل کا مقدمہ ونے کی وجہ سے انہیں میکھم مانتا ہی پڑا-واللہ اعلم-اس آیت سے اس مسئلہ پر بھی استدلال ہوسکتا ہے کہ جانوروں کودیکھے بغیراد حاردینا جائز ہے اس لئے کہ صفات کا حصر کردیا گیا اور

اوصاف پورے بیان کردیئے گئے جیسے کہ حضرت امام مالک امام اوزائ امام لیٹ امام شافعی امام احمد اور جمہور علماء کا ندہب ہے- اسلاف اورمتا خرین کا بھی اوراس کی دلیل صحیحین کی بیرحدیث بھی ہے کہ کوئی عورت کسی اورعورت کے اوصاف اس طرح اپنے خاوند کے سامنے بیان نہ کرے کہ گویا وہ اسے دکیور ہاہے-ایک حدیث میں نبی ﷺ نے دیت کے اونٹوں کے اوصاف بھی بیان فرمائے ہیں قتل خطا اور وہ لل جو مشابہ 'عد' کے بے ہاں ام ابوحفیہ اور دوسرے کوفی اور امام توری وغیرہ بھی سلم کے قائل نہیں وہ کہتے ہیں کہ جانوروں کے اوصاف واحوال

پوری طرح ضبطنہیں ہوسکتے -اس طرح کی حکایت ابن مسعود و مذیفہ بن بمان اور عبدالرحمٰن بن سمرہ وغیرہ سے بھی کی جاتی ہے-

#### قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولُ تُشِيرُ الْأَرْضَ وَلا تَسْقِي الْحَرْثُ مُسَلِّمَةً لَا شِيَةً فِيْهَا ۖ قَالُوا الْأَنَ جِنْتَ بِالْحَقِّ اللُّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا كَادُوْ اِيَفْعَلُوْنَ ١٤ وَلِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسافَاذُ زَنَّكُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مِنَا كُنتُو تَكُتُمُونَ ١٤ فَقُلْنَا اصْرِبُوهُ بِبَغْضِهَا ﴿ كَذَٰ لِكَ يُخِي اللَّهُ الْمُؤْتِلُ وَيُرِيكُمُ البَّهِ لَعَلَّكُمُ

آ ب نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی زمین میں بل جو سنے والی اور کھیتیوں کو یانی بلانے والی بیس - وہ تندرست اور بے داغ ہے- انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا مووہ تھم برداری کے قریب نہ تھے لیکن اسے مانا اور دو گائے ذرج کر دی 🔾 جب تم نے ایک شخص گول کر ڈ الا – پھراس میں اختلاف كرف كاورتبارى بوشيدگى كوالله ظاهر كرف والاتحا ٢٥ جم في كها اس كائ كيج محما كايك كلوامتنول كجم براكا و (وه جي الحي كا) اي طرح الله مردول كوزنده کر کے تہیں تہاری حماندی کے لئے اپی شانیاں دکھا تاہے 0

بلا وجرتجس موجب عماب ب: ١٠ اليت: ١٥ حسك على المريش من "ادارء تم" كمعن" تم فاختلاف کیا'' کے ہیں-<sup>0</sup> حضرت مجاہد وغیرہ سے بھی یہی مردی ہے مسیتب بن رافع کہتے ہیں کہ جو مخص سات گھروں میں **حی**ب کر بھی کوئی نیک عمل کرےگا'اللہٰاس کی نیکی کوظا ہر کردےگا -اس طرح اگر کوئی سات کمپروں میں مس کرجھی کوئی برائی کرےگا'اللہ تعالیٰ اسے بھی ظاہر

پھر یہ آیت الوت کی وَاللّٰهُ مُحُرِجٌ مَّا كُنتُمُ تَكْتُمُونَ يهاں وی واقعہ چا بھتنج كابيان مور باہے جس كے باعث انہيں ذبيحه گاؤ كائحكم ہوا تھا اور كہا جاتا ہے كہاس كا كوئى كلزالے كرمقتول كےجسم پر لگاؤ- و وكلزا كونسا تھا؟اس كابيان تو قر آن ميں نہيں ہے نہ كسي تھيج حدیث میں اور نہمیں اس کےمعلوم ہونے سے کوئی فائدہ ہے اورمعلوم نہ ہونے سے کوئی نقصان ہے ٔ سلامت روی اسی میں ہے کہ جس چیز کا بیان نہیں' ہم بھی اس کی تلاش ڈفنیش میں نہ پڑیں' بعض نے کہاہے کہ و مفضر وف کی ہڈی نرم تھی' کوئی کہتا ہے ہڈی نہیں بلکہ ران کا گوشت تھا' کوئی کہتا ہے دونوں شانوں کے درمیان کا گوشت تھا' کوئی کہتا ہے زبان کا گوشت' کوئی کہتا ہے دم کا گوشت وغیرہ لیکن ہماری بہتری اسی میں ہے جے اللہ نے مبہم رکھا ہے ہم بھی مبہم ہی رکھیں۔ اس کلڑے کے لکتے ہی وہ مردہ تی اٹھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جھڑے کا فیصلہ بھی اسی ہے کیا اور قیامت کے دن جی اٹھنے کی دلیل بھی اس کو بنایا - اس سورت میں یا نچ جگہ مرنے کے بعد جینے کا بیان ہوا ہے- ایک تو آیت ٹُھ بَعَثُنگُمُ مِّنُ بَعُدِ مَوْ یَکُمُ <sup>©</sup>مِیںاوردوسرااس قصے میں تیسرےان کے قصے میں جو ہزاروں کی تعداد میں لکھے تھےاورا یک اجاز استی پر ان کا گذر ہوا تھا' چوتھے حضرت ابرا ہیم علیہالسلام کے چار برندوں کے مارڈ النے کے بعد زندہ ہوجانے میں' یانچویں زمین کی مرد نی کے بعد روئدگی کوموت وزینت سے تشبیددیے میں-

ابوداؤدطیالی کی ایک مدیث میں بے ابورزین عقیل نے آ مخضرت علیہ سے دریافت کیا کہ یارسول الله مردول کو الله تعالی س

طرح جلائے گا۔ فرمایا بھی تم بنجرز مین پر گذرہ ہو؟ کہا۔ ہاں فرمایا پھر بھی اس کوسر سرز وشاداب بھی دیکھا ہے؟ کہا ہاں فرمایا ای طرح جلائے گا۔ موت کے بعد زیست ہے۔ قرآن کریم میں اور جگہ ہے وَ آیَۃ لَّہُ ہُم الْاُرُضُ الْمَیْتَۃُ الْحٰ بینی ان منظرین کے لئے مردہ زمین میں بھی ایک نشانی ہے جہ ہم زندہ کرتے ہیں اور اس میں سے دانے نکالتے ہیں جے یہ کھاتے ہیں اور جس میں ہم مجودوں اور انگوروں کے باغ پیدا کرتے ہیں اور چاروں طرف نہروں کی دیل کردیتے ہیں تا کہوہ ان بھلوں کومزے مزے سے کھا میں حالانکہ بیان کے ہاتھوں کا بنایا ہوا یہ اور اس حالانکہ بیان کے ہاتھوں کا بنایا ہوا یہ ای اور ہی یہ شکر گذاری نہ کریں گے؟ کوئی ذخی مخص اگر کم کے فلال شخص نے جمعے براہیخت کی کے باعث قل کیا ہے واس کا بیا ہے واس کا بیا ہے واس کا گئی ہے بیو اس کے کہ ہم کا بیا ہوا ہی ہے کہ مقتول کے جم اس مسئلہ پر اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے اور حضرت امام ما لک کے نہ ہم کواس سے تقویت پہنچائی گئی ہے اس کے کہ مقتول کے جی اس مسئلہ پر اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے اور حضرت امام ما لک کے نہ ہم کواس سے تقویت پہنچائی گئی ہے اس کے کہ مقتول کے جی اضح کے بعداس نے دریافت کرنے پر جسے قاتل بتایا اسے قل کیا گیا اور مقتول کا قول باور کیا گیا۔ فلا ہم ہے کہ دم آخرایی حالت میں انسان عوماً ہے جی بولائے ہم اس میں میں نسان عوماً ہی جی بولائے ہو اس میت نہیں لگائی جاتی۔

حضرت انس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک لاک کا سرپھر پر رکھ کر دوسرے پھر سے کچل ڈالا اور اس کے کرے اتار لے گیا۔ جب اس کا پید نبی عظیم کو گاتو آپ نے فرمایا' اس لاک سے پوچھو کہ اسے کس نے مارا ہے۔ لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ کیا تجھے فلاں نے مارا فلاں نے مارا؟ وہ اپنے سرکے اشار سے سے افکار کرتی جاتی تھی یہاں تک کہ جب اس یہودی کا نام آیا تو اس نے سرکے اشار سے سے کہا' ہاں چنا نچہ اس یہودی کو گرفتار کیا گیا اور باصرار پوچھنے پر اس نے افر ارکیا تو حضور نے تھم دیا کہ اس کا سربھی اس طرح دو پھروں کے درمیان کچل دیا جائے اور امام مالک کے نزدیک جب سے پر ایک ختی کے باعث ہوتو مقتول کے وارثوں کوشم کھلائی جائے گی بطور میں جہوراس کے خالف اور مقتول کے وارثوں کوشم کھلائی جائے گی بطور مسلمہ کے لیک جب سے بہتر ہوتو مقتول کے وارثوں کوشم کھلائی جائے گی بطور مسلمہ کے لیکن جہوراس کے خالف اور مقتول کے قول کو اس بارے میں جو تبیس جائے۔

ثُمَّ قَسَتَ قَلُوْبُكُمُ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ فَهِي كَالْحِجَارَةِ آوَ آشَدُ قَسُوةً \* وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَهَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهُلُ وَإِنَّ مِنْهَا لَهَا يَشَّقُونُ فَيَخْرِجُ مِنْهُ الْمَا إِ وَإِنَّ مِنْهَ الْمَا يَعْبِطُ مِنْ مِنْهَا لَهَا يَشَقُونُ فَيَخْرِجُ مِنْهُ الْمَا إِ وَإِنَّ مِنْهَ الْمَا يَعْبِطُ مِنْ مَنْهَا لَهَا يَشْكِرُ اللّهِ وَمَا الله يَغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ هِ

پھراس کے بعد تمہارے دل پھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ بخت ہو گئے۔ بعض پھروں سے تو نہریں بہنگلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہےاور بعض اللہ کے ڈرسے گر کر پڑتے ہیں۔ تم اللہ تعالی کواپنے اعمال سے عافل نہ جانو O

پھردل لوگ: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ﴿ ﴾ ﴾ اس آیت ہیں بن اسرائیل کوز جروتو یک کی ہے کہ اس قدرز بردست بجز اور قدرت کی نشانیاں دکھر پھر بھی بہت جلد تہارے دل تخت پھر بن گئے۔ ای لئے ایمان والوں کواس طرح کی تی ہے دوکا کیا اور کہا کیا الّلَهُ یَان لِلَّذِیْنَ اَمْنُوْ اَ اَلَّا لَیْکُونُو اَ کَالَّذِیْنَ اُوتُوا الْکِتْبِ مِنُ قَبُلُ فَطَالَ عَلَیْهِمُ الْاَمَدُ اَنْ تَحْسَعَ قُلُونُهُمُ لِذِکْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا یَکُونُو اَ کَالَّذِیْنَ اُوتُوا الْکِتْبِ مِنُ قَبُلُ فَطَالَ عَلَیْهِمُ الْاَمَدُ اَنْ تَحْسَعَ قُلُونُهُمُ وَ کَثِیْرٌ مِنْهُمُ فَاسِقُونَ لِینَ کیااب تک وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل الله تعالیٰ کے ذکر اور الله کے نازل کردہ تن سے کا نپ اٹھیں؟ اور انگلے اہل کتاب کی طرح نہ وجا کیں جن کے دل لمباز مانہ گذرنے کے بعد بحت ہو گئے اور ان میں سے اکثر فاس ہیں۔ حضرت ابن عباسٌ سے مردی ہے کہ اس مقول کے جیتے نے اپنے بچاکے دوبارہ ذیرہ ہونے اور بیان دینے کے بعد جب مرکیا تو فاس ہیں۔

کہا کہ اس نے جھوٹ کہااور پھر پھر وقت گذرجانے کے بعد تی اسرائیل کے دل پھر پھر سے بھی زیادہ تخت ہو گئے کیونکہ پھروں سے تو نہریں الکتی اور بہنے گئی ہیں بعض پھر پھٹ جاتے ہیں چاہوہ بہنے کے قابل نہ ہوں۔ بعض پھر خوف اللی سے گر پڑتے ہیں کین ان کے دل کی وعظ وقیعت سے کی پندوموعظت سے نرم بی نہیں ہوتے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پھروں میں ادراک اور بچھ ہے۔ اور جگہ ہے تُسَبِّتُ کَ لَهُ السَّمُوٰ اَلٰ السَّمُوٰ اَللَّهُ مُو اَلاَرُضُ وَ مَنُ فِيهُ قِنَ وَ اِلْا رُضُ وَ مَنُ فِيهُ قَنْ وَ اِلْا مُنْ شَيءِ اِلّا يُسَبِّحُ بِحَمُدِ ہِ وَلَكِنُ لَّا تَفَقَهُ وَ اَلَّارُضُ وَ مَنُ فِيهُ قَنْ وَ اِلْا مِنْ شَيءِ اِلّا يُسَبِّحُ بِحَمُدِ ہِ وَلَكِنُ لَّا تَفَقَهُ وَ اَلَّارُضُ وَ مَنُ فِيهُ قَنْ وَ اِلْا مُنْ شَيءِ اِلّا يُسَبِّحُ بِحَمُدِ ہِ وَلَكِنُ لَّا تَفَقَهُ وَ اَلَّارُضُ وَ مَنُ فِيهُ قَنْ وَ اِلْا مُنْ شَيءِ اِلّا يُسَبِّحُ بِحَمُدِ ہِ وَلَكِنُ لَّا تَفَقَهُ وَ اَلَّارُضُ وَ مَنُ فِيهُ قَنْ وَ اِللّا يَعْنَ اللّا اَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

رازی رحمة الله علیه قرطبی رحمة الله علیه وغیره کہتے ہیں ایس تاویلوں کی کوئی ضرورت نہیں - الله تعالی جوصفت جس چیز میں علیہ پیدا کرسکتا ہے۔ ویکھے اس کا فرمان ہے إنّا عَرَضُنا اِلّا مَانَةَ الْح یعنی ہم نے امانت کو آسانوں زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے اس کے اٹھانے سے مجبوری ظاہر کی اور ڈر گئے۔ اوپر آیت گذر چکی کہ تمام چیزیں الله تعالی کی تبیع بیان کرتی ہیں۔ جیسے کہ ایک اور شوائد تعالی ارشاد فرماتے ہیں و النّد کہ والشّد کرئے ہیں استحدان الله تعالی اور دوخت الله تعالی کو مجده کرتے ہیں اور فرمایا یَتفَدُو ظِللهٔ اللهُ اللهُ

ایک می حدیث میں ہے کہ احد پہاڑی نبست رسول اللہ علیہ نے فرمایا 'یہ پہاڑ ہم سے مجت رکھتا ہے اور ہم بھی اس ہے بحت رکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس مجور کے سے پر فیک لگا کر حضور 'جمد کا خطبہ پڑھا کرتے ہے جب منبر بنا اور وہ تنا ہٹا دیا گیا تو وہ تنا پیس اور وہ تنا ہٹا دیا گیا تو وہ تنا پھوٹ بھوٹ کررونے لگا صحیح سلم مشریف کی حدیث میں ہے رسول اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مکہ کے اس پھرکو بچانتا ہوں جو میری نبوت سے پہلے جھے سلام کیا کرتا تھا 'جر اسود کے بارے میں ہے کہ جس نے اسے تن کے ساتھ بوسد دیا ہوگا 'یہ اس کے ایمان کی گواہی قیامت والے دن دے گا اور اس طرح کی بہت تی آیات اور حدیثیں ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان چیز وں میں اور اک وحس ہوا دسیم نما اور سے دیا ہوگا 'یہ ہوتا ہے کہ ان چیز وں میں اور اک وحس ہوا دسیم نما ہوتا ہے کہ ان چیز میں اور اک وحس ہوا دسیم نما ہوتا ہے کہ ان کہ ہوتا ہے کہ ان کے ہے لئے ہے لئی ان کے ایمان کی وہ ہوتا ہے کہ بیا ہم کے لئے ہے لئی خاطب کے سامنے دلوں کو نواہ جسے پھر سمجھلو بیا ہی ہے گو یا مخاطب کے سامنے باو جود ایک بات کا پینہ علم ہونے کے دو چیز ہیں بطور ابہا م پیش کی جارتی ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ مطلب میرے کہ بعض دل پھر جسے اور بعض اس سے زیادہ بخت ہیں۔ واللہ اعلی۔

اس لفظ کے جومعنی یہاں پر بین وہ بھی من لیجئے۔اس پر تواجماع ہے کہ آ وشک کے لئے نہیں۔ یا تو یہ معنی میں واو کے ہے یعنی اس کے دل پھر جیسے اور اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے جیسے کہ ایک اور جگہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں لَا تُطِعُ مِنْهُمُ اثِمًا اَوُ کَفُورًا

میں اور عُذُرًا اَو نُذُرًامیں شاعروں کے اشعار میں اوواؤ کے معنی میں جمع کے لئے آیا ہے یااویہاں پر معنی میں بلک کے ہے جیسے كَحَشْيَةِ اللَّهِ أَوُ اَشَدَّ حَشُيَةً شِي اور اَرْسَلُنهُ اِلَى مِائَةِ اللَّهِ اَوُ يَزِيُدُونَ شِي اور فَكَانَ قَابَ قَوُسَيُنِ اَوُ اَدُنَى مِن بَعْضَ كَا تول ہے کہ مطلب سے کدوہ پھر جیسے ہیں یا تنی میں تہارے نزدیک اس سے بھی زیادہ ۔ بعض کہتے ہیں صرف نخاطب پر ابہام ڈالا گیا ہے اوریہ شاعروں ۔ کے شعروں میں بھی پایا جاتا ہے کہ باوجود پختہ علم ویقین کے صرف مخاطب پر ابہام ڈالنے کے لئے ایسا کلام کرتے ہیں-قرآن كريم مين اورجكه ب وَإِنَّا أَوُ إِيَّاكُمُ لَعَلَى هُدًى أَوُ فِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ يعنى بم ياتم صاف مدايت يا كلي مرابى يربي توظا برب

كمسلمانوں كابدايت پر ہونا اور كفار كا كرائى پر ہونا يقينى چيز ہے كيكن مخاطب كے ابہام كے لئے اس كے سامنے كلام بہم بولا كيا- يہمى مطلب ہوسکتا ہے کہ تنہارے دل ان دوسے خارج نہیں یا تووہ پھر جیسے ہیں یااس سے بھی زیادہ سخت یعنی بعض ایسے اس قول کے مطابق سے بھی

ے کمٹل الذی استوقد نارا پیرفرمایا او کصیب اورفرمایا ہے کسراب پیرفرمایا او کظلمات مطلب یہی ہے کہ بعض ایسے اور بعض ایسے - واللہ اعلم - تغییرا بن مردوبیمیں ہے رسول اللہ عظیمی فرمائے ہیں اللہ کے ذکر کے سوازیادہ باتیں نہ کیا کرو کیونکہ کلام کی

كثرت دل كوسخت كرديتي ہے اور سخت دل والا اللہ سے بہت دور ہوجاتا ہے امام تر مذى نے بھى اس صديث كو بيان فرمايا ہے اوراس كے ايك طریقه کوغریب کہا ہے- بزار میں حضرت انس سے مرفوعاً روایت ہے کہ چار چیزیں بدبختی اور شقاوت کی ہیں-خوف الہی سے آتکھوں سے

آ نسونه بهنا ول كاسخت موجانا اميدون كابره جانا الالحي بن جانا-اَفَتَظْمَعُوْبَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِنْهُمُ يَسْمَعُونَ كَالْمَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِمَاعَقَانُهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ وَإِذَا لَقُوَا الَّذِيْنَ امَنُواْ قَالُوًّا 'امَنَّا ۚ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ بغض قَالُوٓ النُحَدِ ثُونَهُمْ بِمَافَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمُ لِيُعَاجُوَكُمُ بِهُ عِنْدَ رَبِّكُمُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ آوَلَا يَعْلَمُونَ آتَ اللَّهُ

يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ (مسلمانو!) کیا تمہاری خواہش ہے کہ بیلوگ ایما ندار بن جائیں حالانکدان میں ایسے لوگ بھی تھے جو کلام اللہ کوئ کرعقل وعلم ہوتے ہوئے بھر بھی بدل ڈ الا کرتے ہے 🔾 ایمان والوں ہے ملتے ہیں تواپنی ایما نداری فلاہر کرتے ہیں اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہوجواللہ نے تنہیں سکھائی ہیں۔ کیا جانتے نہیں کہ بیتو اللہ کے پاس تم پران کی جمت ہوجائے گ 🔿 کیا ٹیمیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشید گی اور طاہر داری سب کوجا نتا ہے 🔾

يېودي كرداركا تجزيد: ١٠٠٠ ١٠٠ (آيت: ٥٥- ٧٤) اس مراه قوم يېود كے ايمان سے الله تعالى اپنے نبي اور آپ كے سحاب ونا اميدكرر ب ہیں- جب ان لوگوں نے اتنی بڑی نشانیاں دیکھے کربھی اپنے ول تخت پھر جیسے بنا لئے 'اللہ کے کلام کوئن کر سجھے کر پھر بھی اس کی تحریف اور تبدیلی كرو الى توان سے تم كيا اميدر كھتے ہو؟ تھيك اس آيت كى طرح اور جگفر مايا فَبِمَا نَقُضِهِمُ مِّينُافَهُمُ الْحُ يعنى ان كى عهد شكى وجس ہم نے ان پرلعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیئے ہیاللہ کے کلام کورد و بدل کر ڈالا کرتے تھے۔حضرت ابن عباسؓ فر ماتے ہیں یہاں اللہ تعالی نے کلام اللہ سننے کوفر مایا۔اس سے مراد حضرت موگ کے صحابیوں کی وہ جماعت ہے جنہوں نے آپ سے اللہ کا کلام اپنے کا نوں سے

سننے کی درخواست کی تھی اور جب وہ پاک صاف ہوکر دوزہ رکھ کر حضرت موئی کے ساتھ طور پہاڑ پر بھنے کر کر بجدے میں گر پڑے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا کلام سنایا۔ جب بدوالی آئے اور نی اللہ حضرت موئی علیہ السلام نے اللہ کا بدکام بنی اسرائیل میں بیان کرنا شروع کیا تو ان لوگوں نے اس کی تحریف کر تھے۔ بہی عام محتی ٹھیک ہیں جس میں وہ لوگ بھی شامل ہو جا ئیں گے اور اس بدخصلت والے دوسرے یہودی بھی۔ قرآن میں اور جگہ ہے فاَ جراہ ہُ حتی یک سَمَع کلم اللہ بعنی وہ لوگ بھی شامل ہو جا ئیں گے اور اس بدخصلت والے دوسرے یہاوری بھی۔ قرآن میں اور جگہ ہے فاَ جراہ ہُ حتی یک سَمَع کلم اللہ بعنی مشرکوں میں ہے کوئی اگر بھے سے پناہ طلب کرے تو تو اسے پناہ دے یہاں تک کہ وہ کلام اللہ من لے قواس سے بیم او بیس کہ اللہ کا کلام اپنے کا فول سے سے بلکہ قرآن سے تو یہاں بھی کلام اللہ سے مراد تو ما قہ ہے۔ بیتر لیف کرنے والے اور چھپانے والے ان کے علاء تھے۔ تو کو منسرت کے جواوصاف ان کی کہ اس بھی جب رشو تیں لئی اور غلام سائل بتانے کی عادت ڈال کی تھی ہاں بھی بھی جب رشو تی میں انہوں نے تا ویلیس کر کے اصل مطلب دور کر دیا تھا اس کھی جب رشو تو سے ملے کا کہ دو تو حق بات بھی کہ دیا کہ جب ہو۔ پھر تو بیتم پر چھا جا ئیں امکان نہ ہوتا و حق بات بھی تھیں کہ جو ان کے جواب میں اللہ تعالی نے فر مایا کہ ان بیوتو فوں کو کیا اتنا عام نہیں کہ ہم تو پوشیدہ اور کے اللہ کے ہاں بھی تہیں لا جواب کر دیں گے۔ تو ان کے جواب میں اللہ تعالی نے فر مایا کہ ان بیوتو فوں کو کیا اتنا عام نہیں کہ ہم تو پوشیدہ اور گو اللہ کی جہ بیں۔

بِآيَدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هِذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُول بِهِ ثَ



ان میں ہے بعض ان پڑھا لیے بھی ہیں جو کتاب مے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور الکل ہی پر ہیں 🔾 ان لوگوں کے لئے ویل ہے جوابیخ

ہاتھوں کی کمعی ہوئی کتاب کوانٹد کی طرف کی کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں ان کے ہاتھوں کی ککھمائی کواور ان کی کمائی کوویل اور افسوس ہے 🔾

امی کامفہوم اور ویل کے معنی: 🌣 🌣 (آیت: ۷۸-۷۹) امی کے معنی و پھنص جواچھی طرح لکھنا نہ جانتا ہو امیون اس کی جمع ہے-

آ تخضرت عَلِيَّةً كى صفتوں ميں ايك صفت ' امئ' بھى آئى ہے اس لئے كه آپ بھى لكھنائبيں جانتے تھے۔قران كہتا ہے وَ مَا تُحنُتَ تَعَلُوُا مِنُ قَبُلِهِ مِنُ كِتَابٍ وَّلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارُتَابَ الْمُبُطِلُونَ لِينَوَاتِ بِياسِ حِيلِ ندُورٍ حسكنا فه الرايا الموتاتو

شایدان باطل پرستوں کے شبر کی مخبائش ہوجاتی - آنخضرت میں فرماتے ہیں ہم ای ادران پڑھلوگ ہیں نہ لکھنا جانیں نہ حساب مہینة بھی

ا تناہوتا ہےاور مھی اتنا' پہلی بارتو آ پ نے دونوں ہاتھوں کی کل اٹکلیاں تین بارینچے کی طرف جھکا ئیں یعنی تیں دن کا دوباراور تیسری مرتبہ میں اگو مفے کا حلقہ بنالیا یعنی انتیس دن کا مطلب ہے ہے کہ ہماری عبادتیں اوران کے وقت حساب کتاب پرموقوف نہیں۔قرآن کریم نے اور مجگہ

فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا- امام ابن جر بریّفر ماتے ہیں کہ اس لفظ میں بے پڑھے آ دمی کو مال کی طرف

منسوب کیا گیا-حضرت عبدالله بن عباس سے ایک روایت ہے کہ یہاں پرا می آئیں کہا گیا ہے جنہوں نے نہتو کسی رسول کی تقدیق کی تھی نہ کسی کتاب کو مانا تھااورا پی کمعی ہوئی کتابوں کواوروں سے کتاب اللہ کی طرح منوانا جا ہے تھے کیکن اول توبیقول محاورات عرب کے خلاف

ہے- دوسرے اس قول کی سندٹھیکٹہیں- امانی کےمعنی ہاتیں اور اقوال ہیں-حصرت ابن عباس سے مروی ہے'' کذب''، '' آرزؤ'، '' جموث کے معن بھی کئے گئے ہیں' تلاوت اور ظاہری الفاظ کے معنی بھی مروی ہیں جیسے قرآن مجید میں اور جگہ ہے إلّا إِذَا تَمَنَّى يَهال تلاوت کے معنی صاف ہیں۔شعراء کے شعروں میں بھی پہلفظ تلاوت کے معنی میں ہےاوروہ صرف گمان ہی پر ہیں لیعنی حقیقت کونہیں جانتے اوراس پر

ناحق کا گمان کرتے ہیں اور اوٹ پٹا تگ باتیں بناتے ہیں۔ پھر یبود یوں کی ایک دوسری قتم کا بیان ہور ہاہے جو پڑھے لکھے لوگ تھے اور گمراہی کی طرف دوسروں کو بلائے تنے اوراللہ پرجھوٹ باندھتے تنے اور مریدوں کا مال ہڑ پ کرتے تھے۔

ویل کے معنی ہلاکت اور بربادی کے ہیں اورجہنم کے گڑھے کا نام بھی ہے جس کی آگ اتن تیز ہے کداگراس میں پہاڑ ڈالے جائیں تودھول ہوجائیں- ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جہنم کی ایک وادی کا نام ویل ہے جس میں کا فرڈ الے جائیں گے۔ چالیس سال کے بعد تلے میں پیچیں گئے آئی گہرائی ہے لیکن سند کے اعتبار سے بیرحدیث غریب بھی ہے محربھی ہے اورضعیف بھی ہےاورایک غریب حدیث میں ہے کہ جہنم کے ایک پہاڑ کا نام ویل ہے یہودیوں نے تورا قاکتح بیف کردی-اس میں کی یازیادتی ک<sup>ئ</sup> آتخضرت عليه كانام نكال ڈالا اس لئے اللہ كاغضب ان برنازل ہوا اورتوما ۃ اٹھالى گئ اوراللہ تعالیٰ نے فرمادیا كه ان كے ہاتھوں كے لکھے ادران کی کمائی بربادادر ہلاک ہو- ویل کے معنی سخت عذاب برائی اہلاکی افسوں درد دکھ رنج و ملال وغیرہ کے بھی آتے ہیں- ویل '

ویح ویش ویه ویك ویب سب ایك بی معنی میں ہیں - گوبعض نے ان الفاظ كے جدا جدامعنی بھی كئے ہیں لفظ ویل تكره ہے اور تكره مبتدانہیں بن سکتالیکن چونکہ بیمعنی میں بدوعا کے ہے اس لئے اسے مبتدا بنا دیا گیا ہے۔بعض لوگوں نے اسے نصب دینا بھی جائز سمجھا ہے کین ویلا کی قرات نہیں۔ یہاں یہودیوں کےعلاء کی بھی **ن**رمت ہورہی ہے کہ دہ اپنی باتوں کواللہ کا کلام کہتے تھے اورا پنے والوں کوخوش کر

کے دنیا کماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہتم اہل کتاب سے بچے بھی کیوں پوچھو؟ اللہ کی تازہ کتاب تہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اہل کتاب نے تو کتاب اللہ ہیں تحریف کی اپنی ہاتھ کی کھی ہوئی ہاتوں کو اللہ عزوجل کی طرف منسوب کردیا'اس کی تشہیری۔ پھر تمہیں اپنی محفوظ کتاب کوچھوڑ کران کی تبدیل کردہ کتاب کی کیا ضرورت؟ افسوس کہ دہ تم سے نہ پوچھیں اور تم ان سے دمیافت کرتے پھر و۔ تھوڑ ہے مول سے مراد ساری دنیا مل جائے تو بھی آخرت کے مقابلہ میں کمتر ہے۔ اور جنت کے مقابلہ میں بے صد حقیر چیز ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کے اس فعل کی وجہ سے کہ وہ اپنی ہاتوں کو اللہ رب العزت کی باتوں کی طرح اوگوں سے منواتے ہیں اور اس پر دنیا کماتے ہیں اور اس پر دنیا کماتے ہیں اور اس پر دنیا کماتے ہیں۔

#### وَقَالُوْالِمِنَ تَمَسَّنَا النَّالُ الآآتَامَامَّعُدُوْدَةً فَكُلَآتَّخُدُتُهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدًا فَكَنْ يُخْلِفَ اللهُ عَهْدَةَ آمْرِ تَقُولُوْنَ عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ ۞

یاوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چندروز آگ میں رہیں گے-ان ہے کہوکہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقینا اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کر اللہ کے دمہ باتیں کھڑلیا کرتے ہو O

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَسِيِّكَ ۚ وَ آَحَاطَتَ بِهِ خَطِيْنَتُهُ فَاوَلَالِكَ آصَحْبُ انْنَارِ هُمَ فِيهَا خُلِدُونَ ﴿ وَالَّذِيْنَ امَنُولَ وَعَلِمُوا



جہنمی کون؟: ☆ ☆ (آیت:۸۱-۸۲) مطلب میہ کہ جس کے اعمال سراسر بدی جونیکیوں سے خالی ہے'وہ جہنمی ہےاور جو محف اللہ'' رسول برایمان لائے اورسنت کےمطابق عمل کرئے وہ جنتی ہے۔ جیسے ایک جگر فرمایا کیسک باَمَانِیٹ کُمُ الْخ یعنی شاہ تہارے منصوبے چل سكيس سے اور نداہل كتاب كئى ہر برائى كرنے والا اپنى برائى كا بدلہ ديا جائے گا اور ہر بھلائى كرنے والا ثواب يائے گا- اپنى نيكوكارى كا اجر

یائے گا گر برے کا کوئی مدد گارنہ ہوگا - کسی مرد کا عورت کا اور بھلے آ دمی کا کوئی عمل بر باد نہ ہوگا - حضرت این عباس فرماتے ہیں یہاں برائی ہے مطلب کفر ہےاور ایک روایت میں ہے کہ مراوشرک ہے۔ ابوواکل ابوالعالیہ عجابد عکرمہ حسن قنادہ رہے بن انس وغیرہ سے میمی مروی

ہے۔مدیؓ کہتے ہیں'مرادکبیرہ گناہ ہیں جوتہہ بہتہہ ہوکر دل کوگندہ کر دیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ دغیرہ فرماتے ہیں'مرادشرک ہے'جس کے دل پر بھی قابض ہو جائے -رئیع بن مختم کا قول ہے جو گناہوں پر ہی مرے اور توب نصیب نہ ہو-منداحد میں حدیث ہے رسول اللہ علاق فرماتے ہیں گناہوں کوحقیر نہ مجھا کرؤوہ جمع ہوکرانسان کی ہلا کت کاسب بن جاتے ہیں' دیکھتے نہیں ہوکہا گرگی آ دمی ایک ایک لکڑی لے کرآ نمیں تو ا نبارلگ جاتا ہے۔ پھراگراس میں آگ لگائی جائے تو ہوی ہوی چیزوں کوجلا کرخا کسٹر کر دیتا ہے۔ پھرا بیا نداروں کا حال بیان فر مایا کہ جوتم ا پیمل نہیں کرتے بلکہ تبہارے کفر کے مقابلہ میں ان کا ایمان پختہ ہے۔ تمہاری بدا عمالیوں کے مقابلہ میں ان کے یا کیزہ اعمال متحکم ہیں انہیں

ابدى راحتى اور بميشه كى مكن جنتي ليس كى - اورالله كي عذاب وثو اب دونو ل لا زوال بي -وَإِذْ آنِهَ ذَنَا مِيْثَاقَ بَنِيْ إِسْرَا إِلَيْ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ وبالوالدين إخسانا وذبح الفئربك واليتلى والمسكين وَقُوْلُوا لِلنَّاسِ حُسْمًا قَاقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَاتُواالزَّكُوةَ \* ثُمَّ تُوَبَّيْتُمُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَآنْتُمُ مُّغُرِضُونَ ۞

اور جب ہم نے بنی اسرائیل ہے دعد ولیا کہتم اللہ تعالی کے سواد وسر رے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ بھلاسلوک کرنا 'ای طرح قرابت داروں' تیبموں اور مسكينوں كے ساتھ بھى اورلوگوں كواچھى با تنس كہنا - نمازيں قائم ركھنا اورز كۈنتى ديتے رہا كرنا - ليكن تھوڑے سے لوگوں كے علاوہ نم سب پھر كئے اور مند موڑليا 🔾

معبودان بإطل سے بچو: ١٠ ١٨ (آيت: ٨٣) بن اسرائيل كوجو علم احكام ديئے محكے اوران سے جن چيز ول برعبدليا ميا ان كابيان مور با ہاوران کی عبد تکنی کا ذکر ہور ہاہے۔ انہیں تھم دیا گیا تھا کہ وہ تو حید کوتشلیم کریں۔ اللہ کے سواکسی دوسرے کی عبادت نہ کریں کہ چکم صرف بنو اسرائیل کوہی نہیں بلکہ تمام مخلوق کودیا کیا ہے فرمان ہے وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبُلِكَ مِنْ رَّسُولِ إِلَّا نُوحِي اِلْيَهِ أَنَّهُ لَا اِللَّهِ إِلَّا أَنَا فَاعُبُدُو ن يعنى تمام رسولوں كوہم نے يہى تھم ديا كه وواعلان كرديں كه قابل عبادت مير سے سوااوركو كي تبيں - سب لوگ ميرى ہى عبادت كريں اورفر ما يا وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أن اعُبُدُ واللَّهَ وَاحْتَنِبُوا الطَّاعُوتَ يعى بم ف برامت ميں رسول بيجا كمالله بى كى عبادت کرواوراس کے سواد دسرے معبودان باطل سے بچو-سب سے بڑاحت اللہ تعالیٰ ہی کا ہے اوراس کے تمام حقوق میں بڑاحت بہی ہے کہ

راہ میں جہاد کرنا-ایک اور سی صحیح حدیث میں ہے کسی نے پوچھا حضور میں کس کے ساتھ سلوک اور بھلائی کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی مال کے ساتھ ہو چھا پھرکس کے ساتھ فرمایا؟ اپنی مال کے ساتھ کھر پوچھا کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنے باپ کے ساتھ اور قریب والے کے ساتھ پھراور قريب والے كساتھ- آيت من لا تَعُبُدُونَ فرماياس كے كاس من بنست لا تَعْبُدُوا كمبالغرياده ب-" وطلب" يخرمعى میں ہے-بعض لوگوں نے آن لا تعبدُوا بھی پر حاہے-ابی اور ابن مسعود سے بیعی مروی ہے کہوہ لا تعبدُوا پر صے سے- يتيم ان چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں جن کا سر پرست باپ نہ ہوسکین ان لوگوں کو کہا جا تا ہے جواپی اور اپنے بال بچوں کی پرورش اور دیگر ضروریات پوری طرح مہیا نہ کر سکتے ہوں۔اس کی مزید تشریح ان شاءاللہ انعظیم سورہ نساء کی اس معنی کی آیات میں آئے گی۔ پھرفر مایالوگوں کواچھی ہاتیں کہا کرولیعنی ان کے ساتھ زم کلامی اور کشادہ پیشانی کے ساتھ پیش آیا کرو- بھلی باتوں کا حکم دواور برائی سے روکا کرو-حضرت حسن فرماتے ہیں بھلائی کا تھم دو- برائی ہےروکو- برد باری ورگذراورخطاؤں کی معافی کوا پناشیوہ بنالو- یہی اچھاخلت ہے جے اختیار کرنا جا ہے-رسول الله علی فرماتے ہیں چھی چیز کوحقیر نہ مجموا گرادر پھی نہ ہو سکے تواہیے بھائیوں سے ہنتے ہوئے چہرے سے ملاقات تو کرلیا کرد (منداحمہ)۔ پس قر آن کریم نے پہلے اپنی عبادت کا عکم دیا۔ پھرلوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا۔ پھراچھی با تیں کہنے کا۔ پھر بعض اہم چیزوں کا ذکر بھی کر دیا۔ نماز برحو۔ زکو ہ دو۔ پھرخبر دی کدان لوگوں نے عبد شکنی کی اورعمو ما نافر مان بن کئے محرتھوڑے سے پابند عبدرہے۔ اس امت کو بھی بھی تحمُّ ديا كميا -فرماياوَ اعْبُدُو ا اللَّهَ وَ لَا تُشُرِكُو بِهِ شَيْعًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا الله كاعبادت كرو-اس كساته كى كوثر يك ندكرو- ال باپ کے ساتھ رشنہ داروں کے ساتھ تیموں اور مسکینوں کے ساتھ قرابت دار پروسیوں کے ساتھ اجنبی پروسیوں کے ساتھ ہم مشرب مسلک کے ساتھ مسافروں کے ساتھ کونڈی غلاموں کے ساتھ سلوک احسان اور بھلائی کیا کرو-یا در کھوتکبراور فخر کرنے والوں کواللہ پسندنہیں کرتا-

لیکن بیاثرغریب ہےاور حدیث کےخلاف ہے- حدیث میں صاف موجود ہے کہ یہودُ نصاری کوابتذا سلام علیک نہ کیا کرو- واللہ اعلم-وَإِذْ آخَذُنَا مِيْثَا فَكُمُ لَا تُسْفِكُونَ دِمَّاءَكُمُ وَلَا تُخْرِجُونَ آنْفُسَكُمُ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُكَّا أَقْرَرْتُهُمْ وَ أَنْ تُمُ لِشُهَدُونِ ﴿ ثُكَّا نَتُمُ آهُوُلاً ۚ تَقْتُلُونَ آنفُسَكُمُ وَتُخْرِجُونَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظْهَرُونَ عَكَيْهِمْ بِالْإِنْمِ وَالْعُدُوانِ وَإِنْ يَاتُوْكُمُ السرى تُفلُدُوهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمُ اِخْرَاجُهُمُ الْفَتُؤْمِنُونَ

الممدللة كديدامت بانسبت اورامتوں كے ان فر مانوں كے مانے ميں اور ان پرعمل پيرا ہونے ميں زياده مضبوط ثابت ہوئی - اسد بن

وداع است مروی ہے کہوہ یہود بوں اور نصراندوں کوسلام کیا کرتے تھے اور بددلیل دیتے تھے کہ فرمان باری ہے وَ قَوْلُوا لِلنَّاس حُسُنًّا

اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس بیں تی تن نہ کرنا اور آپس والوں کو ہلاوطن نہ کرنا - تم نے اس کا اقر ارکیا اور تم اس کے شاہد ہنے ۞ لیکن پھر بھی تم نے آپس بیں آ قتل کیا اور آپس کے ایک فریقے کو جلاوطن بھی کیا اور گناہ اور زیادتی کے کا موں بیں ان کے خلاف دوسروں کی طرفداری کی - ہاں قیدی بن کر تبہارے ہاس آ سے تو ہمی نے ان کے فدیئے دیئے کیے ان کی فدیئے دیئے کیے ان کی فدیئے دیئے کیے ان کے فدیئے دیئے کی ان ان کی کا کا نا جو تم بھر اس کی اور قیا مت کے دن سخت عذابوں کی ما داللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے فہر نہیں ۞ یدہ لوگ ہیں جنہوں نے ایسا کر سے اس کی سز اس کے سواکیا ہو کہ دنیا تھی دنیا کی ذندگی کو آخرت کے بدلے مول لیا ہے ۔ ان سے نہ تو عذاب بلکے ہوں گے اور ندان کی مدد کی جائے گی ۞

اوی و و و اور دیگر قبائل کو و و ت اتحاد: این این این این اور ترزج انسار مدید کو و قبیلے تھے۔ اسلام ت پہلے ان دونوں قبیلوں کی آپس میں بھی بنتی نہتی ۔ آپس میں بھیشہ جنگ وجدال رہتا تھا۔ مدید کے یہود یوں کے بمی تین قبیلے تھے۔ بن قبیتا کا بنو نفیار اور بنو تریق این ایس میں بھیشہ جنگ وجدال رہتا تھا۔ مدید کے یہود یوں کے بمی تین قبیلے تھے۔ بن قبیتا کا بھائی چارہ اور کے ساتھ تھا۔ نفیر اور بنو تریق طرح ایجائی چارہ اور کے ساتھ تھا۔ جنوبیتا کا اور بن نفیر و یہود یوں کے یہ تینوں گردہ بھی اپنے اپنے حلیف کا ساتھ دیتے اور ان سے ل کران کے دشن سے لاڑتے ۔ دونوں طرف کے یہود یوں کے ہاتھ مارے بھی جاتے اور موقعہ پاکرایک دوسرے کے محمروں کو بھی اجاز ڈوالیے دیس نکالا بھی دے دونوں طرف کے یہود یوں کے ہاتھ مارے بھی جاتے اور موقعہ پاکرایک دوسرے کے محمروں کو بھی اجاز ڈوالیے دیس نکالا بھی دے دیا کرتے کہ جس اللہ تعالی کا محم ہے کہ ہم میں ہے جب کوئی قبید ہو جائے تو ہم فدید دے کرچیڑا لیس اس پر جناب ہاری تعالی انہیں فرما تا لیے اور کہتے کہ ہمیں اللہ تعالی کا محم ہے کہ ہم میں ہے جب کوئی قبید ہو جائے تو ہم فدید دے کرچیڑا لیس اس پر جناب ہاری تعالی انہیں فرما تا کے کہ میں اللہ تعالی کا میا کہ اس میں کی گوئی نہ کرون کے کہ میں اس کے کہ ہم کوئی تھے ہو کہ اس کی ایمان کا ایمان کے ساتھ کو کرنا یہ کہاں کی ایمان کے مان کہ ہم غیر ہیں اس کے کہ ہم غیر ہیں اس کے کہ ہم غیر ہیں اس کے کہ ہم غیر ہیں سالے کہ ہم غیر ہیں سال کے کہ ہم غیر ہیں سالہ کہ ہم غیر ہیں اس کے کہ ہم غیر ہیں کے مالہ کی ورد سے تنام جم بے تاب ہوجا تا ہے۔ بخار چی ھوجا تا ہے۔ راتوں کی نیزاچا ہے وہ جو اتا ہے۔ بخار چی ھوجا تا ہے۔ بخار چی میں کے میں کے میان کے مان کے مان کے مان کے مان کے مان کے مان کے دون کے میان کے مان کے مان کے دون کے میان کے مان کے مان کے مان کے دون کے میان کے دون کے میان

عبد خرر کہتے ہیں ہم سلمان بن ربیعی ماتحی میں اللہ تعالی عند نے اور رہے تھے۔ محاصرہ کے بعد ہم نے اس شہر کو فتح کیا جس میں بہت سے قیدی بھی سطے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عند نے ان میں سے ایک یہودلونڈی کوسات سومیس خریدا۔ راس الجالوت

کے پاس جب ہم پہنچ تو حضرت عبداللہ اس کے پاس مجے اور فر مایا یہ اوغری تیری ہم ندہب ہے۔ میں نے اسے سات سو میں فریدا ہے۔ اب تم اسے جھے سے فرید لواور آزاد کردو۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ میں چودہ سود تاہوں۔ آپ نے فر مایا میں تو چار ہزار سے کم نہیں بیچوں گا۔ اس نے کہا ' کھر میں نہیں فرید تا۔ آپ نے کہا ' کھر میں نہیں فرید تا۔ آپ نے کہا ' کھر اس نہیں فرید تا۔ آپ نے کہا ' کھر اس نہیں فرید تا۔ آپ نے کہا ' کھر سے بھر کر قاربوجائے تو اسے فرید کر آزاد کیا کرو۔ اگر وہ قیدی ہو کر تمہار سے پاس آئیں تو فدید دے کر چھڑ الیا کرواور انہیں ان کے کھر سے بھر کھی نہ کیا کرو۔ اب یا تو تو ما قاکو مان کراسے فرید یا تو ما قاکا مکر ہونے کا قرار کر۔ وہ بھی گیا اور کہنے لگا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم شاید عبداللہ بن سلام ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں چنا نچروہ چار ہزار لے آپا اور دو ہزار لوٹا دیے۔

بعض روایتوں میں ہے کہ راس الجالوت کوفہ میں تھا۔ یہ ان لونڈ یوں کا فدینے ہیں دیتا تھا جو عرب سے نہ بھی ہوں۔ اس پر حضرت عبد اللہ نے اسے تو اللہ علیہ اللہ کے اسے تو اللہ کے اسے تھے۔ امانتداری اور ایما نداری ان سے اٹھ بھی تھی۔ بی سے کے کہ مفتیں آپ کی نشانیاں آپ کی نبوت کی تقد این آپ کی جائے پیدائش جائے ہجرت و فیرو و فیرو سب چیزیں ان کی کتاب میں موجود تھیں لیکن بیان سب کو چھپائے ہوئے تھے اور اتنا ہی نہیں بلکہ حضور کی خالفت کرتے تھے۔ اس باعث ان پر دنیونی رسوائی آئی اور کم نہ ہونے والے اور دائی آخرت کا عذاب ہمی۔

### وَلَقَدُ اتَيْنَا مُوسَى الْكِتْبَ وَقَفْيْنَا مِنَ بَعَدِه بِالرُّسُلِ وَاتَيْنَا مِنَ بَعَدِه بِالرُّسُلِ وَاتَيْنَا مِنَ بَعَدِه بِالرُّسُلِ وَاتَيْنَا مِنَ بَعَدِه بِالرُّسُلِ وَاتَيْنَا مِعْنَى الْفَدُسِ اَفَكُلْبَ وَايَدُنْهُ فِرَقِي الْفُدُسِ اَفْكُلُونَ الْفَدُ فَا اللَّهُ فَا فَوْرِيْقًا جَارَكُمُ اللَّهُ فَفَرِيْقًا تَقْتُلُونَ هُ كُذَبْتُمُ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُونَ هُ كَانَفُ مُكَامِلًا لَهُ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُونَ هُ كُذَبْتُمُ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُونَ هُ

ہم نے (حضرت) موٹ کو کتاب دی اوران کے پیچھے اور رسول بھی جیمجے اور ہم نے (حضرت) عینی بن مریم کوروثن دلیلیں دیں اور روح القدس سے اس کی تائید کرائی لیکن جب بھی تبہارے پاس رسول وہ چیز لائے جوتبہاری طبعتیوں کے خلاف تھی تو تم نے جھٹ سے تکبر کیا۔ بعض کوتو جیٹلا دیا اور بعض کوتل بھی کر ڈ الا 🔾

خود پرست اسرائیلی: ہڑے ہڑے (آیت: ۸۷) بنی اسرائیل کے عنادہ تکبراوران کی خواہش پرتی کا بیان ہور ہاہے کہ تو لا قابس تر یف دتبدل کیا حضرت موٹ کے بعدا نمی کی شریعت اور آنے والے انبیاء کی بھی مخالفت کی چنا نچے فرمایا اِنّا آنُزلُناً التَّورٰاةَ الح یعنی ہم نے تو لا قازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھا جس پر انبیاء خود بھی عمل کرتے اور یہود یوں کو بھی ان کے علماء اور درویش ان پرعمل کرنے کا تھم کرتے ہے۔ غرض پے در پے کیے بعد دیگر سانبیاء کرام بی اسرائیل میں آئے رہے یہاں تک کہ بیسلسلے میسی علیہ السلام پرختم ہوا۔ انبیس انجیل ملی جس میں بعض احکام تو لا قائم خوات بھی ملے جیسے مردوں کو بھی مرب العزت اندہ کر جس سے انبیاء کی جبرات بھی ملے جیسے مردوں کو بھی کر دینا، مٹی سے پرندہ میں احکام تو لا قائم کو کہ العزت اثرادینا 'بیاروں کو اپنے دم جھاڑے سے اللہ کے تھم سے اچھا کر دینا، بعض بعض نی جبریں اور مرب العزت اثرادینا 'بیاروں کو اپنے دم جھاڑے سے اللہ کے تھم سے اچھا کر دینا، بعض بعض نے مرب الورت کر میں اور دیب العزت اثرادینا 'بیاروں کو القدی بینی مصرت جرئیل کولگادیا گئی نبی اسرائیل اپنی کم اورتکم میں اور دیب العزت کے اور دیا دو حسد کرنے گے اور ذیا دہ صدر کرنے گے اور ای کی مارائیل ان کی طبیعتوں کے خلاف ہوا کرتی تھی۔ ان کی رائے اور ان کے قیاسات اور ان کے بیا ہوئے اصول و سے میش آئے کہوئے اصول و سے میش آئے کہا ساتھ مرائی واران کے قیاسات اور ان کے بنائے ہوئے اصول و سے میش آئے کا اس کی رائے اور ان کے قیاسات اور ان کے بنائے ہوئے اصول و

احکام ان کی قبولیت سے کراتے تھے۔ اس لئے دشمنی پرتل جاتے تھے۔حضرت عبداللہ بن مسعودٌ مضرت عبداللہ بن عباس محمد بن کعب

'اسلعیل بن خالد'سدی' رہیے بن انس' عطیہ' عوفی اور قادہٌ وغیرہ کا قول یہی ہے کہ روح القدس سے مراد حضرت جرئیل ہیں جیسے قرآن شریف میں اور جگہ ہے نزک به الرو و کا اکر مین اسے لے کرروح امین اترے ہیں صحح بخاری میں تعلیقاً مروی ہے کہ رسول اللہ عظالم نے حضرت حسالً شاعر کے لئے مسجد میں منبرر کھوایا - وہ مشرکین کی جو کا جواب دیتے تھے اور آپ ان کے لئے دعا کرتے تھے کہا ہے اللہ

عز وجل حسان کی مددروح القدوس سے فر ماجیسے کہ میہ تیرے نبی کی طرف سے جواب دیتے ہیں-

تصحیحیین کی ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت فار و قی کے زمانے میں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں کچھ اشعار پڑھ رہے تھے حضرت عمر نے آپ کی طرف تیز نگاہیں اٹھا ئیں تو آپٹ نے فرمایا میں تواس دفت بھی ان شعروں کو یہاں پڑھتا تھاجب یہاںتم سے بہتر فخص موجود ہتے پھر حضرت ابو ہر رہورضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیچے کرفر مایا ابو ہر پرہ تہمیں اللہ کوشم کیاتم نے رسول اللہ ﷺ

کو پیفر ماتے نہیں سنا؟ کہا ہے حسان تو مشرکوں کے اشعار کا جواب دیۓ اے اللہ تو حسان کی تائیدروح القدس سے کر-حضرت ابو ہرریہؓ نے فرمایا الله كافتم ميل في حضورت بيسام-

بعض روایتوں میں بی بھی ہے کہ حضور "نے فرمایا حسان تم ان مشرکین کی جوکرو- جبرئیل بھی تمہارے ساتھ ہیں-حضرت حسان کے شعریس بھی جبرئیل کوروح القدس کہا گیا ہے ایک اور صدیث میں ہے کہ جب یہودیوں نے رسول اللہ عظافہ سے روح کی بابت ہو چھاتو آپ نے فرمایا مہیں اللہ کی قتم اللہ کی نعتوں کو یا دکر کے کہو۔ کیا خود مہیں معلوم نہیں کہوہ جبرتیل بیں اور وہی میرے یاس بھی وحی لاتے ہیں۔ ان سب نے کہا پیٹک (ابن اسحاق) ابن حبان میں ہےرسول اللہ عظی فرماتے ہیں جبرئیل علیہ السلام نے میرے دل میں کہا کہ کو کی مخض اپنی

روزی اورزندگی بوری کے بغیر نہیں مرتا - الله تعالی سے ڈرتے رہواورد نیا کمانے میں دین کا خیال رکھو-بعض نے روح القدس سے مراداسم اعظم لیا ہے۔ بعض نے کہا ہے فرشتوں کا ایک سردار فرشتہ ہے۔ بعض کہتے ہیں قدس سے مراد

الله تعالیٰ اورروح سےمراد جرئیل ہے کسی نے کہا ہے قدس یعنی برکت کسی نے کہا ہے پاک کسی نے کہا ہےروح سےمرادانجیل ہے جیسے فرمايا وَكَذَلِكَ أَوْحَيُنَآ اِلدُكَ رُوحًا مِّنُ أَمُرِنًا لِعِن اس طرح بم نے تیری طرف دوح کی وی این تھم سے ک-امام ابن جربر دحت السّعليكافيملديمى كديهال مراوروح القدوس مصحفرت جريّل عليه إلىلام بي جيداورجكدب إذا أيّدُتَّكَ بِرُوح الْقُدُسِ الخاس

آ بت میں روح القدس کی تائید کے ذکر کے ساتھ کتاب و عکمت تورا ہ وانجیل کے سکھانے کا بیان ہے۔معلوم ہوا کہ بیاور چیز ہے اوروہ اور چز علاوہ ازیں روانی عبارت بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ قدس سے مراد مقدس ہے جیسے حَاتِمٌ جُودٌ اور رَجُلٌ صِدُقٌ میں روح القدس کہنے ہیں اور رو ح منہ کہنے میں قربت اور

بزرگ کی ایک خصوصیت یائی جاتی ہے۔ یہ اس لیئے بھی کہا گیا ہے کہ یہ روح مردوں کی پیٹھوں اور حیض والے رحموں سے بے تعلق رہی ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یا کیز وروح لی ہے۔ پھر فرمایا کہا یک فرقے کوئم نے حجٹلا یا اور ایک فرقے کوئم قتل کرتے ہو حجٹلانے میں ماضی کا صیغہلائے کیکن قتل میں مستقبل کا اس

لئے کدان کا حال آیت کے نزول کے وفت بھی یہی رہا چنانچہ حضور علیہ نے اپنے مرض الموت میں فرمایا کہ اس زہر آلود لقمہ کا اثر برابر مجھ پر ر ہاجو میں نے خیبر میں کھایا تھااس وقت اس نے رک رک کر جان کاٹ دی-

## وَقَالُواْقُلُونُنَاعُلُفُ بَلَلْعَنَهُمُ اللهُ بِكُفُرُهُمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَمَّا جَاءَهُمُ اللهُ مَصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمُ وَكَانُواْ وَلَمَّا جَاءَهُمُ مَتَ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمُ وَكَانُواْ مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الْذِيْنَ كَفَرُوا \* فَلَتَا جَاءَهُمُ مَتَ عَرَفُوا حَفْرُوا بِمُ فَلَعْنَهُ اللهِ عَلَى الْحَفِرِيْنَ ۞ عَرَفُوا حَفْرُوا بِمُ فَلَعْنَهُ اللهِ عَلَى الْحَفِرِيْنَ ۞ عَرَفُوا حَفْرُوا بِمُ فَلَعْنَهُ اللهِ عَلَى الْحَفِرِيْنَ ۞ عَرَفُوا حَفْرُوا بِمُ فَلَعْنَهُ اللهِ عَلَى الْحَفِرِيْنَ ۞

اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں۔ نہیں نہیں بلکہ ان کے تفری وجہ سے انہیں اللہ نے ملعون کردیا ہے۔ ان کا ایمان بہت ہی تعور اس کے ان کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے ساتھ کا فروں پر فتح چاہجے تھے تو باوجود آجانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے گئے۔ اللہ کی احت ہوان کا فروں پر ۞ اللہ کی احت ہوان کا فروں پر ۞

غلف کے معنی: ہنتہ ہنتہ (آیت: ۸۸) یہود یوں کا ایک قول یہ مجی تھا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں یعنی بین ہے ہے ہر پور ہیں۔ اب ہمیں غلف کے محنی: ہنتہ ہیں۔ اس لئے جواب ملا کہ غلاف نہیں بلالحت الہدی مہرلگ گئے ہے ایمان نصیب ہی ٹہیں ہوتا۔ غُلف کو غُلف ہی ہو کئی ضرورت ٹہیں۔ اور جگر قر آن کر یم میں ہے وَ قَالُو اَقُلُو بُنَا فِی آکِتَیْدِ النہ یعنی بینی ہی ہے۔ وہ اے ٹہیں بلار ہے ہواس چیز سے ہمارے دل پردے اور آڑ میں اور ہمارے دلوں کے درمیان پردہ ہے آڑ ہان پرمہر گئی ہوئی ہے۔ وہ اے ٹہیں ہجھتے 'ای بنا ہوہ اس کی طرف ماکل ہوتے ہیں شاسے یا در کھتے ہیں۔ ایک حدیث میں بھی ہے کہ بعض دل غلاف دالے ہوتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ یہ قارک دل ہوتے ہیں۔ مورہ نسا ہے یا در کھتے ہیں۔ ایک حدیث میں بھی ہے کہ بعض دل غلاف دالے ہوتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ یہ قارک دل ہوتے ہیں۔ مورہ نساء میں بھی ایک آیت اس کی حق ہو قور لِیے ہم قُلُو بُنَا غُلف تھوڑ ایمان لانے کے ایک متی تو ہوں اور مورہ نسا ہے ہیں کہ ان کا ایمان ہوتے ہیں۔ کہ بعنی قیامت قواب عذاب وغیرہ کے آئک حضرت مونی "پر ایمان در کھنے والے تو را قوا اللہ تعالی کی کتاب مانتے ہیں گراس تی نہی کہ ہیں ہیں کہ ہیں۔ واللہ ایمان ہوتے ہیں۔ اللہ ہیں کہ ایک ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یکھائی تہیں۔ واللہ اعلی ان ہیں کے وظر بی داللہ ایمان ہوں کہ ہی ہیں کہ ہیں۔ درمان الوائی ہوتی تو بیود کھائی تہیں۔ واللہ اعلی سے موقعہ پر بھی ایسے الفاظ ہولے جاتے ہیں۔ شلا ہیں غیاس جیس کے درمان الوائی ہوتی تو بیود کھائی تہیں۔ واللہ اللہ کا سب : ہیں ہی ایسا فاظ ہولے جاتے ہیں۔ شلا ہیں غیاس جیس کے درمان الوائی ہوتی تو بیود کھائی ہے درکھ کے مشرکی سے اللہ کے درمان الوائی ہوتی تو بیود کھائی جی سے کہ کھر کیا ہے۔ ایک بی جی بی مورہ نول اور عورہ کے مشرکی کے درمان الوائی ہوتی تو بیود کھائی تو بیود کھا

علی ایسے موقعہ پر بھی ایسے الفاظ اولے جاتے ہیں مثلاً میں نے اس جیسا بہت ہی کم دیکھا۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھاہی نہیں ۔ واللہ اعلم۔
الکار کا سبب: ہنہ ہنہ (آیت: ۸۹) جب بھی یہود یوں اور عرب کے مشرکین کے درمیان لڑائی ہوتی تو یہود کہا کرتے تھے کہ عقریب اللہ کی بچی کتاب لے کراللہ کے ایک عظیم الشان پیفیم تشریف لانے والے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ ل کرتم ہیں ایسا قبل وغارت کریں گے کہ تہا را نام ونشان مٹ جائے گا۔ اللہ تعالی ہے وعا کی کی کتاب ایک کہ تہا را نام ونشان مٹ جائے گا۔ اللہ تعالی ہے وعا کی کی کتاب ایک کا زماند اب ایک کا زماند اب الکل نام ونشان مٹ جائے گا۔ اللہ تعالی ہے وعا کرتے تھے کہ اس نبی کا زماند اب الکل پر ایمان لاکران کے ساتھ ل کرا پنا باز ومضور کم تیرے دشمنوں سے انتقام لیں۔ مشرکوں سے کہا کرتے تھے کہ اس نبی کا زماند اب الکل قریب آ عمل ہے گئیں جس وقت حضور گم ہوئے تم من شانیاں آپ میں دیکھ لین بچپان بھی لیا و کو سے قائل بھی ہو گئے گر چونکہ آپ عرب میں سے تھے حسد کیا اور آپ کی نبوت کا انکار کر دیا اور اللہ تعالی کے لعنت یا فتہ ہو گئے بلکہ وہ مشرکین مدینہ جوان سے یہ سنتے جلے آتے ہے آئیس ایمان نصیب ہوا اور بالا خر حضور کے ساتھ ل کی کر ویا اب آگے۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل خصرت بھی بی کہ تم تو ہاری شرک کی حالت میں ہم سے حضور کی نبوت کا ذکر کیا کرتے تھے بلکہ ہمیں ڈرایا کرتے تھی ہمیں ڈرایا کرتے تھے بلکہ ہمیں ڈرایا کرتے تھے بلکھ بلکھ کو تو تھوں کے بلکھ کی کرتے تھے بلکھ کے بلکھ کرتے تھے بلکھ ک

تے گراب جب کہ وہ اوصاف جوتم حضرت کے بیان کرتے تنے وہ تمام اوصاف آپ میں ہیں۔ پھرتم خود ایمان کیوں نہیں لاتے؟ آپ کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ تو سلام بن مفکم نے جواب دیا کہ ہم ان کے بارہ میں نہیں کہتے تھے۔ ای کا ذکراس آیت میں ہے کہ پہلے تو مانتے



ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں۔ اچھاان ہے میٹو دریافت کرو کدا گرتمہاراایمان پہلی کتابوں پر ہےتو پھرتم نے انگلے انہا وکو کیوں قتل کیا O تمہارے پاس تو موٹ بھی دلیلیں لے کرآئے کیکن تم نے پھر بھی چھڑا پوجائم ہودی ظالم O

خود پسند يہودي مورد عمّاب: ہلا ہلا (آيت: ۱۹-۹۱) يعنى جب ان سے قرآن پراور ني آخرائر مان عليہ پرايمان لانے كوكها جاتا ہو كہدو ہے جي كردو ہے جي ہيں كہ بيل تو اوا آجيل پرايمان ركھنا كافى ہے - الله تعالى قرما تا ہے كہ بياس جس جي جو في في آپر آئين اَتين اُله مُ الْكِتَبَ يَعُو فُو نَهُ كَمَا تَصَد يَقَ كَر فَو الله عَلى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه كَا اللّه عَلَى اللّه كَا اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه كَا الله عَلَى اللّه كَا الله عَلَى اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى الل

دوسری جگدارشاد ہے وَاتَّحَدَ قَوُمُ مُوسنی الخ یعنی حضرت موی علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد آپ کی قوم نے پھڑے کو معبود بنالیا اور اپنی جانوں پر اس گؤسالہ پرتی سے واضح ظلم کیا جس کا احساس بعد میں خود انہیں بھی ہوا جیسے فرمایا و لَمَّا سُقِطَ فِی اَیَدیُهِمُ ایعنی جب انہیں ہوش آیا نادم ہوئے اور اپنی گمرای کومسوں کرنے لگے۔ اس وقت کہا اے اللہ یا اگر تو ہم پر رحم نہ کرے اور ہماری خطانہ بخشے تو ہم زیاں کار ہوجا کیں گے۔

وَإِذَ آخَذُنَا مِيْنَاقَكُمُ وَرَفَعْنَا فَوَقَكُمُ الظُّوْرُ خُدُوْا مِنَا اتَيْنَاكُمُ الْقُوْرِ خُدُوْا مِنَا اتَيْنَاكُمُ الْقُورِ وَاسْمَعُوا فَالْوَاسِمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاشْرِبُوا فِي قَالُوبِهِمُ الْمِحْلَ بِلْفَمَا يَامُرُكُمْ الْمَانَكُمُ الْفَالِ الْمُوجِلِ الْمُعْرِهِمُ قَلَ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهِ مَنَا وَلَى النّاسِ فَتَمَنَّوا الْمُوتِ انْ كُنْتُمُ طِدِقِينَ اللهِ عَلَيْ اللّهُ عَلِيْمٌ وَاللهُ عَلِيْمٌ وَاللّهُ عَلِيْمٌ وَاللّهُ عَلِيْمٌ وَاللّهُ عَلِيْمُ وَاللّهُ عَلِيْمٌ وَاللّهُ عَلَيْمٌ وَاللّهُ عَلَيْمٌ وَاللّهُ عَلَيْمٌ وَاللّهُ عَلَيْمٌ وَاللّهُ عَلَيْمٌ وَاللّهُ عَلَيْمٌ وَاللّهُ عَلِيْمٌ وَاللّهُ عَلِيْمٌ وَاللّهُ عَلِيْمٌ وَاللّهُ عَلِيْمٌ وَاللّهُ عَلَيْمٌ وَاللّهُ عَلَيْمٌ وَاللّهُ عَلَيْمٌ وَاللّهُ عَلَيْمٌ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمٌ وَاللّهُ عَلَا مِنَاقُولُ مَنْ اللّهُ عَلَوْقَالُولُولُولُ النّهُ وَلَالُهُ عَلَيْمٌ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَلَالُهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَلَالُهُ عَلَيْمُ وَلَا لَعُنْ فَا عَلَيْمُ وَلّهُ الْمُعْلِقِيلُهُ عَلَيْمُ وَلَالُهُ عَلَيْمُ وَلَالُهُ عَلَيْمُ وَلَا لَا عَلَالُهُ عَلَيْمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْمُ وَلَالْهُ عَلَيْمُ وَلَا عَلَالُهُ عَلَاللّهُ عَلَيْمُ وَلَا لَا عَلَيْمُ وَلَا لَا عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْمُ وَلَا لَا عَلَاللّهُ عَلَيْمُ وَلَا لَا عَلَاللّهُ عَلَيْمُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْمُ وَلّهُ اللّهُ عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ وَلَا لَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَاللّهُ عَلَيْمُ عَلَاللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ عَالْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالُولُولُ عَلَا عَلَالُهُ عَلَا عَلَامُ عَلَالُولُ عَلَا عَلَالُهُ عَلَا ع

میں ان کے کفر کی وجہ سے بچٹر سے کی مجبت ( گویا) پلا دی گئی-ان سے کہدو کہ تمہاراا بھان تنہیں پراعکم دیے ہائے آگرتم ابھا عمار ہو 🔾 کہدو کہ اگر آخرت کا گھر مرف تمہار سے بئی لئے ہے اور کس کے لئے نہیں تو آؤا پی بچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو 🔾 لیکن اپنے کرتو توں کود کیمنتے ہوئے بھی بھی موت نہیں مائلیں

کے-اللہ تعالیٰ طالموں کوخوب جانتاہے O صدائے بازگشت: 🖈 🖈 (آیت:۹۳) الله تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کی خطائیں مخالفتیں مرکثی اور حق سے روگر دانی بیان فرمار ہا ہے کہ طور پہاڑ جب سروں پردیکھا تو اقرار کرلیا۔ جب وہ ہٹ گیا تو پھر منکر ہو گئے۔ اس کی تغییر بیان ہو چکی ہے۔ پچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں رچ گئی- جیسے کہ حدیث میں ہے کہ کی چیز کی محبت انسان کو اندھا بہرا بنا دیتی ہے۔<sup>0</sup> حضرت مویٰ علیہ السلام نے اس مچھڑے

ك فكز ع فكز كرك جلاكراس كى را كه كو مواميس اڑا كروريا بيس ۋال ديا تھا جس يانى كو بنى اسرائيل نے بى ليا اوراس كا اثر ان برخلا مرموا' مو پچھڑا نیست و نابود کر دیا گیا لیکن ان کے دلوں کا تعلق اب بھی اس معبود باطل سے نگار ہا- دوسری آیت کا مطلب بیہ ہے کہتم ایمان کا

دعویٰ کس طرح کرتے ہو؟ اپنے ایمان پرنظر نہیں ڈالتے؟ بار باری عہد هکدیاں کی بار کے کفر بحول محنے؟ حضرت مویٰ کے سامنے تم نے کفر کیا-ان کے بعد کے پیغبروں کے ساتھ تم نے سرکٹی کی یہاں تک کہ افضل الانبیاء ختم المرسلین حضرت مجمد مصطفے متالیقہ کی نبوت کو بھی نہ ما ناجو سب سے بڑا کفر ہے۔

مباہلہ اور یہودی مع نصاری: 🌣 🌣 ( آیت:۹۴) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ ان یہود یوں کو نبی ﷺ کی زبانی پیغام دیا گیا کدا گرتم سے ہوتو مقابلہ میں آؤ- ہمتم مل کراللہ تعالی سے دعا کریں کہ جوہم میں سے جھوٹا ہے اسے ہلاک کردے۔ لیکن ساتھ ہی پیشین گوئی بھی کر دی کہ بیلوگ ہرگز اس پرآ مادہ نہیں ہول گے۔ چنا نچہ یہی ہوا کہ بیلوگ مقابلہ پر نہآ ہےاس لئے کہ وہ دل سے حضور کواور آسانی کتاب قرآن کریم کوسیا جانتے تھے۔ اگر بیلوگ اس اعلان کے ماتحت مقابلہ میں نکلتے توسب کے سب ہلاک ہوجاتے۔ روئے زمین پرایک یہودی باقی ضربتا- ایک مرفوع حدیث میں بھی آیا ہے کداگر یہودی مقابلہ پرآتے اور جموٹے کے لئے موت طلب

كرتے توسب كے سب مرجاتے اورائي جگہ جہنم ميں د كيد ليتے -اى طرح جونصراني آپ كے پاس آئے تينو وہ بھي اگر مباہلہ كے لئے تيار موتے تو وہ لوث كرا ين الل وعمال اور مال ودولت كانام ونشان يحى نه پاتے (منداحمه) سورہ جمعہ میں بھی ای طرح کی دعوت انہیں دی گئ ہے آیت قُلُ یّا یُھا الَّذِیْنَ هَادُوّ اَ آخرتک پڑھے - ان کا دعوی تھا کہ نَحُنُ

أَبَنَوُّ اللَّهِ وَأَحِبًّا وُّهُ مِم تُوالله كَ اولا واوراس كے پيارے يس - بيكها كرتے تھے لَنُ يَدُنُّ لَ الْحَنَّةَ إِلَّا مَنُ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْراى جنت میں صرف یہودی اور نصاریٰ ہی جائیں گے اس لئے آئہیں کہا گیا کہ آؤاس کا فیصلہ اس طرح کرلیں کہ دونوں فریق میدان میں نکل کر الله سے دعا کریں کہ ہم میں سے جمو نے کو ہلاک کرلیکن چونکہ اس جماعت کواپنے جموٹ کاعلم تھا-اس لئے تیار نہ ہوئی اوراس کا کذب سب بركل كيا-اى طرح جب نجران كے نعرانى حضور كے ياس آئے- بحث مباحثہ مو چكا توان سے بھى يہى كہا كياك تعَالَوُ الله عُ ابْنَآءِ نَا وَ أَبِنَآ فِكُمُ ٱ وَہِمَمْ دونوں اپنی این اولا دوں ہیو یوں کو لے کرتکلیں اور الله تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ جھوٹوں پر اپنی لعنت نازل فریائے لیکن وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہرگز اس نی سے مبلہد ندکرو-فورا برباد ہوجاؤ کے چنانچے مبلہد سے کا کر دیا- جمک کرمل کرلی اور دب کرجزید دینا منظور کرلیا – آپ نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی الله تعالی عنہ کوان کے ساتھ الین بنا کر بھیج دیا –

اس طرح مشركين عرب سے محى كہا كيا قُلُ مَنُ كَانَ فِي الصَّلْلَةِ فَلْيَمُدُدُلَهُ الرَّحُمْنُ مَدًّا لِيني بم ميس سے جو كمراه مؤالله تعالی اس کی مراہی بر هادے اس کی بوری تغییراس آیت کے ساتھ بیان ہوگی ان شاءاللہ تعالی - مندرجہ بالا آیت کی تغییر میں ایک مرجوح قول بیجی ہے کہ تم خودا پی جانوں کے لئے موت طلب کرو کیونکہ بقول تمہارے آخرت کی محلائیاں صرف تمہارے لئے ہی ہیں۔ انہوں نے اس کا اٹکار کیا لیکن یے قول کچے دل کونیس لگا۔ اس لئے کہ بہت ہے چھے اور نیک آ دمی بھی زعد کی مجاہتے ہیں بلکہ صدیث میں ہے کہ تم میں ہے بہتر وہ ہے جس کی لمی عمر ہوئی ہوادرا عمال الی چھے ہوں علاوہ ازیں بہی قول یہودی بھی کہد سکتے تھے قوبات فیصلہ کن نہ ہوتی ۔ ٹھیک تفییروہ بی ہے جو پہلے بیان ہوئی کہ دونوں فریق مل کرجھوٹے کی ہلاکت اور اس کی موت کی دعا کریں اور اس اعلان کے سنتے ہی یہود تو شونڈے پڑ گئے اور تمام لوگوں پر ان کا جھوٹے کھل گیا اور وہ پیشین گوئی بھی بچی ٹابت ہوئی کہ بیلوگ ہر گزموت طلب نہیں کریں گے۔ اس مباہلہ کا نام اصطلاح میں تمی کہ کا کہ جو تھا کہ جو کہ کے اس مباہلہ کا نام اصطلاح میں تمی کی کہ ہے کہ کہ کہ بیلوگ ہر گزموت طلب نہیں کریں گے۔ اس مباہلہ کا نام اصطلاح میں تمی کی کہ کی کونے کی آر دوکرتا ہے۔

وَلْتَجِدُنْهُمُ آخُرُضَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيْوَةً وَمِنَ الْآذِيْنَ آشَرَكُوًا الْتَحِدُنَهُمُ آخُرُجُهُ مِنَ الْعَذَابِ
يَوَدُ آحَدُهُمُ لُو يُعَمَّرُ الفَ سَنَةً وَمَاهُوَ بِمُزَخِرِجِهُ مِنَ الْعَذَابِ
آنَ يُعَمَّرُ وَاللهُ بَصِيْرًا بِمَا يَعْمَلُونَ ١٠٥٠

بلکرسب سے زیادہ و نیا کی زندگی کا حریص اے نی تو انبی کو پائے گا۔ بیترص زندگی ش مشرکوں سے زیادہ ہیں۔ ان ش سے تو ہر منص ایک ایک ہزار سال کی عمر عیابتا ہے کو میرعمر دیا جانا بھی انہیں عذا بوں ہے نیس چھٹا سکتا۔اللہ تعالی ان کے کا موں کو بخو بی دیکھ رہاہے 🔿

(ایست: ۹۱) پر فرمایا کہ پہو مشرکین ہے بھی زیادہ طویل عمر کے خواہاں ہیں کیونکہ ان کفار کے لئے دنیا جنت ہے اوران کی تمنااور
کوشش ہے کہ بہاں زیادہ رہیں۔خواجہ سن بھر کی فرماتے ہیں منافق کو حیات دنیوی کی حرص کا فرسے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بہودی تو ایک
کوشش ہے کہ بہاں زیادہ رہیں۔خواجہ سن بھر کی فرماتے ہیں منافق کو حیات دنیوں کی حرص کا فرسے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بہودی تو ایک
کوشش ہے کہ بہاں زیادہ ہوتی ہے ہیں حالانکہ اتن کم بھی انہیں ان عذا بول سے نجات نہیں دے سکتی چونکہ کفار کو تو آخرت پر یقین بی نہیں ہوتا
کو ایک نواز کو تاریخ کی سے اللہ تعالی ان کے سامنے تھیں۔ اس لئے موت سے بہت زیادہ ڈرتے ہے لیکن الملیس کے برابر بھی
عمر پالیس تو کیا ہواعذا ہے ہے تو نہیں نی سکتے۔ اللہ تعالی ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ تمام بندوں کے تمام بھلے برے اعمال کو وہ بخو بی

قُلُ مَنْ كَانَ عَدُوَّا لِجِبْرِيْلَ فَانَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِاذِينَ الله مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشْرِى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ مَنْ كَانَ عَدُوَّا لِلهِ وَمَلَمْ كَيْهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكِلَ فَارِتَ اللهَ عَدُوُّ لِلْكِفِرِيْنَ ﴿

(اے نبی) تم کہ (ڈوکہ جو جرئیل کا دشمن ہوجس نے تیرے دل میں پیغام باری اتارائے جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کوسچا بتانے والا اور ایمان والوں کو ہدایت وخوشجری دینے والا ہے ۞ تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے ۞ جوشخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرئیل اور میکا ئیل کا دشمن ہوا ہے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے ۞

خصومت جرئيل عليه السلام موجب كفروعصيان: ١٠٠٨ (آيت: ٩٥-٩٨) امام جعفر طبري رحمته الله عليه فرمات بين أس پرتمام

مفسرین کا اتفاق ہے کہ جب بہود یوں نے حضرت جرئیل کو اپناد ثمن اور حضرت میکائیل کو اپنا دوست بتایا تھا' اس ونت ان کے جواب

میں بیآ بت نازل ہوئی لیکن بعض کہتے ہیں کہ امر نبوت کے بارے میں جو گفتگوان کی حضور سے ہوئی تھی اس میں انہوں نے بیکہا تھا۔ بعض کتے ہیں عمر بن خطاب رمنی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا جومنا ظر ہ حضور کی نبوت کے بارے میں ہوا تھا'اس میں انہوں نے پیکہا تھا۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میبودیوں کی ایک جماعت رسول مقبول مالگ کے پاس آئی اور کہا کہ ہم آپ سے چندسوال کرتے

ہیں جن کے سیح جواب نی کے سوااور کوئی نہیں جانا-اگر آپ سیج نی ہیں تو ان کے جوابات دیجئے- آپ نے فرمایا، بہتر ہے جو جا ہو پوچھو

مگرعهد کرد کداگر میں ٹھیک ٹھیک جواب دوں گا توتم میری نبوت کا اقر ار کرلو گے اور میری فرما نبر داری کے پابند ہوجاؤ کے-انہوں نے آپ

ے وعدہ کیااورعہد دیا۔اس کے بعد آپ نے حضرت بعقوب کی طرح اللہ کی شہادت کے ساتھوان سے پختہ دعدہ لے کرانہیں سوال کرنے کی اجازت دی-انہوں نے کہا پہلے تو یہ بتائے کہ تو ما ۃ نازل ہونے سے پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنے نفس برکس چیز کوحرام کیا

تھا؟ آپ نے فرمایا جب حضرت یعقوب علیه السلام عرق النساء کی بیاری میں سخت بیار ہوئے تو ندر آگائی کد اگر الله مجمعاس مرض سے شفا دے تو میں اپنی کھانے کی سب سے زیادہ مرغوب چیز اور سب سے زیادہ محبوب چیز پینے کی چھوڑ دوں گا- جب تذرست ہو گئے تو اونٹ کا

گوشت كمانااوراوْنْني كادوده پياجوآپ كوپىندخاطرتما، چھوڑ ديا، تهميں الله كىشم جس نے حضرت موى پرتوما ۋا تارى بتاؤيدى ہے؟ ان سب نے تشم کھیا کرکہا کہ ہال حضور کی ہے- بجاار شاہ ہوا - اچھااب ہم پوچھتے ہیں کہ عورت محروک پانی کی کیا کیفیت ہے؟ اور کیوں جمی لڑکا

پیدا ہوتا ہے اور بھی لڑک؟ آپ نے فرمایا' سنومرد کا پانی گاڑھا اور سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی پتلا اور زردی مائل ہوتا ہے جو بھی غالب آ جائے اس کےمطابق پیدائش ہوتی ہےاورشبیبھی-جب مرد کا پانی عورت کے پانی پرغالب آ جائے تو تھم الہی سے اولا دنرینہ ہوتی ہے اور جب مورت کا پانی مرد کے یانی پرغالب آ جائے تو تھم الٰہی ہے اولا دلئر کی ہوتی ہے۔ تمہیں اللہ کی تنم جس کے سواکوئی معبود برحق نہیں کیج بتاؤ

میراجواب یج ہے؟ سب نے تتم کھا کر کہا بیشک آپ نے بجاارشادفر مایا۔ آپ نے ان دوباتوں پراللہ کو گواہ بنایا - انہوں نے کہا' اچھا بیفر مائے کہتوراۃ میں جس نبی امی کی خبر ہے اس کی خاص نشانی كياب؟ اوراس كے پاس كونسا فرشتدوى لے كرآتا ہے؟ آپ نے فرماياس كى خاص نشانى بيد ہے كداس كى آلىمسى جب سوئى بوئى بول

اس وقت میں اس کا دل جا گتار ہتا ہے۔ تمہیں اس رب کی فتم جس نے حضرت مویٰ کوتو را قادی ٔ بتاؤ تو میں نے ٹھیک جواب دیا؟ سب نے تتم کھا کر کہا آپ نے بالکل میچ جواب دیا۔ اب جاری اس سوال کی دوسری شق کا جواب بھی عنایت فر ماد ہجئے۔ اس پر بحث کا خاتمہ ہے-آپ ئے فرمایا میراولی جرئیل ہے-وہی میرے یاس وحی لاتا ہےاوروہی تمام انبیاء کرام کے پاس پیغام باری لاتار ہا- یچ کہواور

فتم کھا کرکہو کہ میرا میہ جواب بھی درست ہے؟ انہوں نے تتم کھا کرکہا کہ جواب تو درست ہے لیکن چونکہ جبرئیل ہمارا دیثمن ہے وہ پختی اور خون ریزی وغیرہ لے کرآتار ہتا ہے اس لئے ہم اس کی نہیں مائیں گئے نہ آپ کی مائیں گے۔ ہاں اگر آپ کے پاس حفزت میکا کیل وتی لے کرآتے جورحت بارش پیدادار وغیرہ لے کرآتے ہیں ہمارے دوست ہیں تو ہم آپ کی تابعداری اور تقعدیق کرتے - اس پر بید آیت نازل ہوئی۔بعض روایتوں میں ہے کہانہوں نے بیمعی سوال کیا تھا کہ رعد کیا چیز ہے؟ آپ نے فر مایا وہ ایک فرشتہ ہے جو بادلوں پر مقررہے جواللہ تعالی کے علم کےمطابق انہیں ادھرادھرلے جاتا ہے-انہوں نے کہایگرج کی آواز کیاہے؟ آپ نے فرمایا میاس

کی آ واز ہے- ملاحظہ ہومنداحمہ وغیرہ-صیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے اس وفت حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ

معی بخاری میں ہے حضرت عکر مقرماتے ہیں جوئر میلث اِسُراف کے معنی عبد لینی بندے کے ہیں اور ایل کے معنی اللہ کے ہیں اور اس سے ہیں قرم کی میں ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایل کے معنی عبد اللہ ہوئے ہیں اور اس سے کہنے اللہ کے اللہ کے نام ہیں جیسے عربی میں عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ کے الفاظ اللہ کے نام ہیں جیسے عربی میں عبد اللہ عبد اللہ

اب مفسرین کی دوسری جماعت کی دلیل سنئے جو لکھتے ہیں کہ پی گفتگو جناب عمر سے ہوئی تھی۔ شعبہ کہتے ہیں حضرت عمر روحاء میں آئے۔ دیکھا کہ لوگ دوڑ بھاگ کرایک پھروں کے تو دے کے پاس جا کرنماز ادا کررہے ہیں۔ پوچھا کہ یہ کیابات ہے جواب ملاکہاس جگہ رسول اللہ علیجہ نے نماز اداکی ہے۔ آپ بہت ناراض ہوئے کہ حضورگو جہاں کہیں نماز کا وقت آتا تھا پڑھ لیا کرتے تھے پہلے چلے جایا کرتے تھے۔اب ان مقامات کو تبرک بچھ کرخواہ تو اوہ ہیں جا کرنماز ادا کرناکس نے بتلایا؟ پھرآپ ادر باتوں میں لگ گئے فرمانے گئے۔

یں یہود ہوں کے جمع میں بھی بھی جلا جایا کرتا اور بید کھتار ہتا تھا کہ کس طرح قرآن تو راۃ کی اور تو راۃ قرآن کی سچائی کی تقدیق کرتی ہے۔ یہود کی جمع بھی جمع سے مجت طاہر کرنے گئے اور آکٹر ہات چیت ہوا کرتی تھی۔ ایک دن میں ان سے باتیں کرہی رہا تھا تو راست سے حضور لگے۔ انہوں نے بھی سے کہا تمہارے ہی وہ جارہ میں۔ میں نے کہا میں ان کے پاس جاتا ہوں لیکن تم بیتو بتلا و تہمیں اللہ وحدہ کی تم مضور کورسول نہیں اللہ جل شانہ برحق کو مذاخر رکھیو۔ اس کی نعمتوں کا خیال کرو۔ اللہ کی کتاب تم میں موجود ہے۔ ذرار ب کی قسم کھا کر بتاؤ کی کیا ہے جو ان سب میں علم میں بھی کامل تھا اور سب کا سردار بھی تھا اس نے کہا اس شخص نے مات ؟ اب سب خاموش ہو گئے۔ ان کے بوے عالم نے جو ان سب میں علم میں بھی کامل تھا اور سب کا سردار بھی تھا 'اس نے کہا اس شخص نے

تغييرسورة بقره - بإره ا

اتن سخت قتم دی ہے۔ تم صاف اور سچا جواب کیول نہیں دیتے؟ انہول نے کہا عظرت آپ بی ہمارے بڑے ہیں۔ ذرا آپ بی جواب

جرئیل ہیں جونہایت بختی منتکی شدت عذاب اور تکلیف کے فرشتے ہیں۔ ہم ان کے اوروہ ہمارے دشمن ہیں۔ اگر وی لے کر حضرت میا ئیل

آتے جورحت درافت 'تخفیف دراحت دالے فرشتے ہیں تو ہمیں مانے میں تامل نہ ہوتا۔ میں نے کہاا چھا بتا وُ تو ان دونوں کی اللہ کے نز دیک

كيا قدر ومنزلت ہے؟ انہوں نے كہا'ايك تو جناب بارى كے داہنے باز و ہے اور دوسرا دوسرى طرف- ميں نے كہا'الله كي تم جس كے سوا اور کوئی معبود نہیں 'جوان میں سے کسی کا دشمن ہو-اس کا دشمن اللہ مجی ہے اور دوسر افرشتہ بھی کیونکہ جبرئیل کے دشمن سے میکا ئیل دوسی نہیں رکھ

سکتا اورمیکا ئیل کا دشمن جرئیل کا دوست نہیں ہوسکتا۔ ندان میں سے کسی ایک کا دشمن اللہ تبارک وتعالیٰ کا دوست ہوسکتا ہے ندان دونوں میں

سے کوئی ایک باری تعالی کی اجازت کے بغیرز مین پرآ سکتا ہے نہ کوئی کام کرسکتا ہے۔ واللہ مجھے نہم سے لا لی ہے نہ خوف -سنو جو مختص اللہ

تعالیٰ کا دشمن ہواس کے فرشتوں اس کے رسولوں اور جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہوتو اس کا فر کا اللہ وحدہ لاشریک بھی دشمن ہے۔ اتنا کہہ کرمیں

چلاآیا -حسور الله کے پاس پہنچاتو آپ نے مجھے دیکھتے ہی فر مایا اے ابن خطاب مجمد پرتاز و دحی نازل ہوئی ہے۔ میں نے کہا حضور سنا ہے۔

آپ نے کہی آیت پڑھ کرسنائی - میں نے کہا حضور آپ پرمیرے مال باب قربان موں - یہی باتیں ابھی ابھی میرود یوں سے میری مور بی

تھیں۔ میں تو چاہتا ہی تھا بلکہ اس لئے حاضر خدمت ہوا تھا کہ آپ کوا طلاع کروں گرمیرے آنے سے پہلے لطیف وخبیر ُ سننے دیکھنے والے اللہ

ہیں۔ وہ فرشتوں میں سے اللہ کے رسول ہیں۔ کسی ایک رسول سے عداوت رکھنے والا سب رسولوں سے عداوت رکھنے والا ہوتا ہے جیسے ایک

رسول پرایمان سب رسولوں پرایمان لانے کا نام ہے اور ایک رسول کے ساتھ کفرتمام نبیوں کے ساتھ کفر کرنے کے برابر ہے۔خود الله تعالی

نے بعض رسولوں کے نہ ماننے والوں کو کا فرفر ما یا ہے-فرما تا ہے إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيُدُونَ الْحَلَيْنَ وَكُ اللّٰهِ

تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنا جا ہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم

بعض کو مانتے ہیں ادربعض کونہیں مانتے دوسری آیت کے آخرتک- پس ان آینوں میں صراحنا ان لوگوں کو کا فر کہا جو کسی ایک رسول کو بھی نہ

مانیں-ای طرح جرئیل کار جمن الله کار جمن سے کیونکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں آتے -قرآن فرماتا ہے وَمَا نَتَنَزُّ لُ إِلَّا بِأَمُر رَبِّكَ فرماتا ہے

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ الْخ يعنى بم الله كي عم كسوانبيس الرت يئينازل كيابوارب العالمين كاب جے لے كرروح الامن آت بي اور تيرے دل

میں ڈالتے ہیں تا کہ تولوگوں کو ہوشیار کردے۔ میچے بخاری کی حدیث قدی میں ہے میرے دوستوں سے دشنی کرنے والا مجھ سے لڑائی کلاعلان

كرنے والا ہے۔قرآن كريم كى يہ بھى ايك صغت ہے كدوہ اپنے سے پہلے كي تمام ريانى كلام كى تقد يق كرتا ہے اور ايمانداروں كے دلوں كى

برايت اوران كے لئے جنت كى خوش خبرى ويتا ہے جيے فرمايا هُوَ لِلَّذِيْنَ امْنُواْ هُدَّى وَّشِفَآءٌ فرمايا وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرُانِ مَا هُوَ

شِفَآءٌ وَّرَحُمَةٌ لِلْمُوْمِنِيْنَ لَعِنى بيقرآن ايمان والول كے لئے ہدايت وشفاہے-رسولوں ميں انساني رسول اور ملكي رسول سب شامل ہيں

جيے فرمايا اَللّٰهُ يَصُطَفِى مِنَ الْمَلْقِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ الله تعالى فرشتوں ہيں سے اورانسانوں ہيں سے اپنے رسول چھانٹ ليتا ہے- جبریل اور میکائیل بھی فرشتوں میں ہیں لیکن ان کا خصوصاً نام لیا تا کہ مسئلہ بالکل صاف ہوجائے اور یہودی جان لیں کہ ان میں سے

آیت کا مطلب سے کہ جرائیل علیہ السلام اللہ کے این فرشتے ہیں۔ اللہ کے عم سے آپ کے دل میں اللہ کی وی پہنچانے پرمقرر

نة وكوفري بيادى - الاحظه موابن افي حاتم وغيره مريدوايت منقطع ب-سندمتصل بيس معتى في حضرت عمر كاز مان بين يايا-

رسول ہیں- میں نے کہاافسوس جب بیجائے ہوتو پھر مانے کیون ہیں-کہاصرف اس وجہسے کدان کے پاس آسانی دی لے کرآنے والے

دیجئے -اس لاٹ پادری نے کہاسنے جناب-آپ نے زبروست قتم دی ہے لہذا بچ تو یہی ہے کہ ہم دل سے جانتے ہیں کہ حضوراللہ کے سچ

ایک کا دشمن دوسرے کا دشمن ہے بلکہ اللہ مجی اس کا دشمن ہے۔حضرت میکا ئیل بھی بھی جمی انبیاء کے پاس آتے رہے ہیں جیسے کہ ہی ﷺ کے ساتھ شروع شروع میں تھے لیکن اس کام پر مقرر حضرت جبُل ہیں۔ جیسے حضرت میکائیل روئیدگی اور بارش وغیرہ پر اور جیسے حضرت اسرافیل صور پھو تکنے پر-ایک سیح مدیث میں ہے رسول اللہ علیہ رات کو جب تبجد کی نماز کے لئے کھڑے ہوتے تب بدعا پڑھتے اللّٰہ مّ رَبُّ جِبْرَاثِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمْوٰتِ وَالْآرُضِ عَالِم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحُكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيُمَا كَانُوُ فِيُهِ يَخْتَلِفُونَ اِهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيُهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهُدِى مَنْ تَشَآءُ الى صِرَاطِ مُسْتَقِيُّم ا اللذا ي جرائيل ميكائيل اسراقيل كرب اے زمين وآسان كے پيداكرنے والے اے ظاہر وباطن كوجانے والے اپنے بندول ك اختلاف کا فیصلہ تو بی کرتا ہے۔ اے اللہ اختلافی امور میں اپنے تھم سے حق کی طرف میری رہبری کر تو جے جا ہے سیدهی راه د کھا دیتا ہے۔ لفظ جرئیل وغیرہ کی محقیق اوراس کے معانی پہلے ہیان ہو چکے ہیں-حضرت عبدالعزیز بن عرفر ماتے ہیں فرشتوں میں حضرت جرئیل کا نام خادم اللہ ہے- ابوسلیمانی دارانی بین کر بہت ہی خوش ہوئے اور فرمانے گئے بدایک روایت میری روایتوں کے ایک دفتر سے مجھے زیادہ محبوب ہے- جریکل اورمیکا ئیل کے لفظ میں بہت سارے لغت ہیں اور مخلف قرات ہیں جن کے بیان کی مناسب جگہ کتب لغت ہیں- ہم كاب مجم كوبوهانانيس ما بين كي كونككس معنى كي مجمد ياكس علم كامفادان يرموقو فنيس الله بمارى مددكر ، مارا مجروسهاورتوكل اس کی پاک ذات پر ہے۔ آیت کے خاتمہ میں بیٹیں فرمایا کہ اللہ بھی ان لوگوں کا دشمن ہے بلکہ فرمایا اللہ کا فروں کا دشمن ہے۔ اس میں ایسے لوكون كاتحم بعي معلوم بوكيا-اسع في مين مضمر كي جكه مظهر كتيت بين اور كلام عرب مين اكثر اس كي مثالين شعرون مين بعي يائي جاتى بين-**کو یا بوں کہا جاتا ہے کہ جس نے اللہ کے دوست سے دھمنی کی اس نے اللہ سے دھمنی کی اور جواللہ کا دشمن اللہ بھی اس کا دشمن اور جس کا دشمن** خوداللہ قا درمطلق ہوجائے'اس کے كفروبر بادى بيس كياشبەرہ كيا؟ مجمح بخارى كى حدیث پہلے گذر چكى كەاللەفرما تا ہے ميرے دوستوں سے و پھنی رکھنے والے کو میں اعلان جنگ دیتا ہوں۔ میں اپنے دوستوں کا بدلہ لے لیا کرتا ہوں اور حدیث میں بی ہے جس کا دشمن میں ہوجاؤں' وہ پر باد ہوکری رہتا ہے۔

### وَلَقَدُ اَثْرَلْنَا النِّهِ النِّهِ النِّهِ النَّهِ وَمَا يَحَفُّرُ بِهَا الْالْفَالِقُولَ ۞ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهَ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللّ

یقینا ہم نے تیری طرف روٹن دلیلی جیجی ہیں جن کا اٹکار سوائے بدکاروں کے کوئی ٹیس کرتا کی پراوگ جب مجمی کوئی عبد کرتے ہیں تو ان کی ایک ندایک جماعت اسے قرار ہی ہے بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں O

سلیمان علیدالسلام جادوگر نہیں منے: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۱۰۰) یعنی اے محد سلی اسی نشانیاں جوآپ کی نبوت کی صری دلیل بن سلیمان علیدالسلام جادوگر نہیں منے : ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۱۰۰) یعنی اے محد سلی اسی نازل فرمادی ہیں یہود یوں کی مخصوص معلومات کا ذخیرہ ان کی کتاب کی پوشیدہ با تیل ان کی تحریف دتید یلی احکام وغیرہ سب ہم نے اپنی جو نما کتاب قرآن کریم ہیں بیان فرمادیے ہیں جنمیں من کر ہرزندہ خمیر آپ کی نبوت کی تصدیق کرنے پرمجورہ وجاتی ہے۔ ہاں بداور بات ہے کہ یہود یوں کو ان کا کو شخص روک دے ورند ہو خص جان سکتاہے کہ ایک ای مخص سے ایسایا کیزہ خویوں والا حکمتوں والا کلام کہا

نہیں جاسکا - حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ابن صوریا قطوی نے حضور تھاتھ سے کہا تھا کہ آپ کوئی الیی چیز نہیں لائے جے ہم پہچان لیں نہ آپ کے پاس کوئی الی روش دلیلیں ہیں - اس پریہ آیت پاک نازل ہوئی چونکہ یہودیوں نے اس بات سے اٹکار کردیا تھا کہ ہم سے پیغیر آخر الزمان کی بابت کوئی عہد کیا اور تو ڑا بلکہ ان کی اکثر بہت تو پیغیر آخر الزمان کی بابت کوئی عہد لیا گیا ہے - اس پر اللہ تعالی فرما تا ہے کہ بیتو ان کی عادت ہی ہے کہ عہد کیا اور تو ڑا بلکہ ان کی اکثر بہت تو ایمان سے بالکل خالی ہے - وہد کامعنی مجینک دینا ہے چونکہ ان لوگوں نے کتاب اللہ کواورعہد باری کواس طرح چھوڑر کھاتھا گویا مجینک دیا تھا

جب بھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا' ان اہل کتاب کے ایک فرقہ نے اللہ کی کتاب کواس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا گویا جانتے جی نہتے O

ا منو اواتقو المنور كور المنور الله خير الله خير الله خير الله خير الوكانو العلمون الله المنور المن

رَلِيِشْ مَا شَرَوَايِمَ ٱنْفُسَهُمْ لُوْكَانُوْا يَعْلَمُوْنَ۞وَلُوۤٱنَّهُمُ

قراب الیس ما اگریجائے ہوتے ن (آیت: ۱۰۳-۱۰۳) بلکہ جادو کے بیجھے پڑ گئے اور خود حضور گرجادہ کیا جس کی اطلاع آپ کو جناب باری تعالیٰ نے دی اوراس کا
اثر زائل ہوااور آپ کوشفا کی ۔ تو ما ق سے تو حضور کا مقابلہ ٹیس کر سکتے تھے اس لئے کہ وہ تو اس کی تصدیق کرنے وہ کی تقی اسے چھوڑ کر دوسری
اثر زائل ہوااور آپ کوشفا کی ۔ تو ماق سے تو حضور کا مقابلہ ٹیس کر سکتے تھے اس لئے کہ وہ تو اس کی تھر نے الی تھی ہوئے کہ اس اسے دکھ لیس اور کتاب اللہ
کو جیٹے چیچے ڈال دیا ۔ یہ بی کہا گیا ہے کوراگ ہا ہے کھیل تماشے اوراللہ کے ذکر سے دو نے والی ہر چیز ما تشکو الشّبیطیٰ میں واضل ہے۔
حضرت جمد اللہ بن عہا آٹ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک اگوٹی تھی جب آپ بیت الخلاء جاتے تو اپنی بیوی
حضرت جرادہ کو دے جاتے ۔ جب حضر مق سلیمان کی آز مائش کا وقت آیا اس وقت ایک شیطان جن آپ کی صورت میں آپ کی بیوی صاحب
کے پاس آیا اور انگوٹی طلب کی جو و بے دی گئی۔ اس نے بہن کی اور تخت سلیمانی پر بیٹے گیا۔ تمام جنات وغیرہ حاضر خدمت ہو گئے۔ حکومت
کرنے لگا۔ اوھر جب حضرت سلیمان والیس آ ہے اور انگوٹی طلب کی تو جواب طاتو جمونا ہے انگوٹی تو حضرت سلیمان کے گئے۔ آپ نے بیجو
کی سے ایک ہوئی کوئی شروع کر دیں۔ آپ کی آز مائش کا بیز مائٹ تو ہو گیا۔ آپ پھر تخت و تا ج کے مالک ہوئے۔ عمر طبی کوئی کرنی شروع کر دیں۔ آپ کی آز مائش کا بیز مائٹ تا نداورہ کوئی بین جوئات شروع کی اس کے بیا کہ بیس جائے تھے اس کے انسانوں نے اس کوئی کی حضرت سلیمان کا خزا نداورہ و کتا ہیں جن کے ذریعہ سے مواد اور جنات پر حکورانی کرتے تھے اس کے انسانوں نے انسانوں نے اس کوئی کی حضرت سلیمان کا خزا نداورہ کیا ہیں جن کے دریعہ سے موادل اور جنات پر حکورانی کرتے تھے اس کے انسانوں نے انسانوں نے اس کوئی جنات اس کری کے پائٹ بیس جانے تھے اس کے انسانوں نے انسانوں نے اس کوئی کہاں کوئی تو کیا جنات اس کری کے پائٹ بیس جانے تھے اس کے انسانوں نے انسانوں نے اس کوئی جنات اس کری کے پائٹ بیس جانے تھے اس کے انسانوں نے انسانوں نے انسانوں نے کہا تھر دیات اس کری کے پائٹ بیس جانے تھے اس کے انسانوں نے اس کے انسانوں نے اس کے انسانوں نے انسانوں نے اس کے انسانوں نے انسانوں نے انسانوں نے کہا تھر دیات اس کری کے پائٹ بیس جانے تھے اس کے انسانوں نے اس کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کے دیات اس کوئی کے کہا تھر کوئی کے کوئی کوئی کوئی کوئی

کہ جادوگری کا یکفرقوشیا طین کا کھیلا یا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان اس ہے ہری الذمہ ہیں۔
حضرت ابن عہاں گے پاس ایک فض آیا۔ آپ نے پوچھا کہاں ہے آئے ہو؟ اس نے کہا عراق ہے۔ فرمایا عراق کے سشہر
سے۔ اس نے کہا کوفہ ہے۔ پوچھا۔ وہاں کیا خبر میں ہیں۔ اس نے کہا۔ وہاں با تیں ہوری ہیں کہ حضرت علی انقال نہیں کر گئے بلکہ ذندہ
دو بوق ہیں اور منقر یب آئیں گے۔ آپ کا نپ اٹھے اور فرمانے گئے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم ان کی میراث تقسیم نہ کرتے اور ان کی عورتیں اپنا
دو مرا نکاح نہ کرتیں۔ سنواشیا طین آسانی با تیں جالایا کرتے تھے حضرت سلیمان
سندہ ناح نہ کرتیں۔ سنوا شیاطین آسانی با تیں عراق ہوں کی باتیں مالکہ کو کو ل میں پھیلایا کرتے تھے حضرت سلیمان
سندہ نام کتا ہیں جمع کر کے اپنی کری تلے فی کرویں۔ آپ کے انقال کے بعد جنات نے وہ پھر نکال لیں۔ وہ کی کتا ہیں عراقیوں میں پھیلی

كوداتوه كما بين برا مدموئي - بسان كاچ جا موكيا ادر جرش كى زبان يرچ ه كيا كه حضرت سليمان كى حكومت كاراز يبى تفا بلكه لوك حضرت

سلیمان کی نبوت سے محرمو محے اور آ ہے کو جاووگر کہنے گئے۔ آ مخضرت عظت نے اس بات کی عقدہ کشائی کی اور فرمان باری تعالی نازل ہوا

اس زماند میں میر بھی مشہور ہوگیا تھا کہ شیاطین علم غیب جانتے ہیں۔ حصرت سلیمان نے ان کتابوں کوصندوق میں بھر کر دفن کر دینے کے بعض روانتوں میں ہے کہ جنات نے ان کتابوں کو حضرت سلیمان کے بعد میر تھم جاری کردیا کہ جو میں کے دون کیا تھا اور ان کے شروع صفحہ پر کلھ دیا تھا کہ میں خزاند آصف بن برخیا کا جمع کیا ہوا ہے جو حضرت سلیمان

مولی ہیں اوران بی کتابوں کی ہاتیں وہ بیان کرتے اور پھیلاتے رہتے ہیں-ای کا ذکراس آیت وَ اتَّبعُوا الْخ میں ہے۔

تفير سورة بقره - بإره ا

بن داؤ ٹے وزیراعظم'مثیرخاص اور دلی دوست تھے۔ یہودیوں میں مشہورتھا کہ حضرت سلیماٹ نبی نہ تھے بلکہ جاد وگر تھے۔اس بناپریہ آیتیں

نازل ہوئیں اور اللہ کے سیح نبی نے ایک سیح نبی کی برات کی اور یہودیوں کے اس عقیدے کا ابطال کیا۔ وہ حضرت سلیمان کا نام نبیوں کے زمرے میں س کر بہت بد کتے تھے۔اس لئے تفصیل کے ساتھ اس واقعہ کا بیان کردیا۔ ایک وجہ بیجی ہوئی کہ حضرت سلیمان نے تمام موذی

جانوروں سے عہدلیا تھا جب انہیں وہ عہدیا دکرایا جاتا تھا تو وہ ستاتے نہ تھے۔ پھرلوگوں نے اپنی طرف سے عبارتیں بنا کر جادو کی قتم کے منتر

تنز بناكران سبكوآب كى طرف منسوب كردياجس كابطلان ان آيات كريمه ميس ب-يديادرب كدا على" يهال يرافي" كمعنى

کا حضرت موٹ کے بعد ہونا بھی قرآن سے ظاہر ہے۔ واؤد اور جالوت کے قصے میں ہے مِن بَعُدِ مُوسْی بلکہ حضرت ابراہیم علیه السلام

سے بھی پہلے حضرت صالح علیه السلام کوان کی قوم نے کہاتھا إنَّمآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ لِعِنى تو جادو کے گئے لوگوں میں سے ہے۔ پھر

فرماتا ہے وَمَآ أُنُولَ الْخُ لِعِض تو كہتے ہيں يهال ير" مانافيد ئيا تكارك معنى ميں بادراس كاعطف مَا كَفَرَ سُلَيُمْنُ يرب-

ان کے مانے والوں کو بھی شامل کرلیا گیا ہے اور ان کا نام ان کی زیادہ سرکشی کی وجہ سے سرفہرست دیا گیا ہے۔ قرطبی تو کہتے ہیں کہ اس آیت کا

يهي تعيك مطلب ہے۔اس كے سواكسى اور مفتى كى طرف التفات بھى ندكرنا جا ہے۔ ابن عباسٌ فرماتے ہيں۔ جادواللد كا نازل كيا ہوائبيں۔

ر پیج بن انس فر ماتے ہیں' ان پر کوئی جادونہیں اتر ا- اس بنا پر آیت کا ترجمہ اس طرح پر ہوگا کہ ان یہودیوں نے اس چیز کی تابعداری کی جو

حضرت سلیمان کے زمانہ میں شیطان پڑھا کرتے تھے حضرت سلیمان نے کفرنییں کیا نداللہ تعالیٰ نے جادو کوان دوفرشتوں پراتارا ہے (جیسے

اے یہود بوتہهاراخیال جبرئیل ومیکائیل کی طرف ہے) بلکہ بیکفرشیطانوں کا ہے جو بابل میں لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اوران کے سردار

ووآ وى تصح بن كانام باروت وماروت تعا- حضرت عبدالرحلن بن ابزى اساس طرح برصة تص وَمَا ٱنُزِلَ عَلَى الْمَلَكَيُنِ دَاؤ دَوَ

سُلَيُمْنَ ليعنى داؤدوسليمان دونوں بادشاموں پر بھی جادونہیں اتارا گیایا یہ کدوہ اس سے روکتے تھے کیونکہ یہ کفرے-امام ابن جریز نے اس کا

زبردست رد کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ' مَا'' معنی میں الَّذِی کے ہے اور ہاروت ماروت دوفر شے ہیں جنہیں اللہ نے زمین کی طرف اتارا

جيے فرمايا وَٱنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ تَمْنِيَةَ اَزُوَاجِ اورفرمايا وَٱنْزَلْنَا الْحَدِيْدَاوركها وَيُنَزِّلُ لَكُمُ مِّنَ السَّمَآءِ رِزُقًا يَعْنَ بَمْ نِ

تمہارے لئے آ محقتم کے چویائے پیدا کئے او مابنایا آسان سے روزیاں اتاریں - حدیث میں ہے مَا اُنْزَلَ اللّهُ دَاءً لعنی الله تعالی نے

جتنی بیاریاں پیدا کی ہیں'ان سب کے علاج بھی پیدا کئے ہیں۔مثل مشہور ہے کہ بھلائی برائی کا نازل کرنے والا اللہ ہے یہاں سب جگہ

انزال لینی پیدائش کے معنی میں ہے ایجا دلینی لانے اورا تارنے کے معنی میں نہیں۔ اس طرح اس آیت میں بھی اکثر سلف کا غد ہب بیہ ہے

کہ بید دونوں فر شتے تھے۔ ایک مرفوع حدیث میں بھی بیمضمون بسط وطول کے ساتھ ہے جوابھی بیان ہوگی ان شاءاللہ تعالیٰ – کوئی بیہ

اعتراض نہ کرے کہ فرشتے تو معصوم ہیں۔ وہ گناہ کرتے ہی نہیں چہ جائیکہ لوگوں کو جادو سکھائیں جو کفر ہے اس لئے کہ بید دونوں بھی عام

ایک غریب قول بی بھی ہے کہ بیجنوں کے دوقبیلے ہیں۔ مَلَکین یعنی دوبادشاہوں کی قرات پر انزال حلق کے معنی میں ہوگا

ہے اوراپنے بندوں کی آنر ماکش اورامتحان کے لئے انہیں جادو کی تعلیم دی ہے لہٰذا ہاروت ماروت اس فرمان باری تعالیٰ کو بجالا رہے ہیں۔

ہاروت ماروت لفظ شیاطین کابدل ہے۔ تثنیہ پر بھی جمع کا اطلاق ہوتا ہے جیسے اِن کان لَهٔ اِنحوةٌ میں یاس لئے جمع کیا گیا کہ

خواجه حسن بصری کا قول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں جادوگروں کا ہونا قرآن سے ثابت ہے اور حضرت سلیمان

میں ہے یا ''تَتُلُوُا''معضمن ہے تَکُذِیب کا'یمی اولی اوراحس ہے۔ واللہ اعلم۔

یبودیوں کے اس دوسر باعتقاد کی کہ جادوفرشتوں پرنازل ہوا ہے اس آیت میں تردید ہے۔

فرشتوں میں سے خاص ہوجا کیں گے۔ جیسے کہ ابلیس کی بابت آپ وَإِذُ قُلْنَا لِلْمَلْفِكَةِ الْحُ كَ تَغیر میں پڑھ بی -حفرت علی ، عضرت ابن معود ، حضرت ابن عباس حضرت ابن عمر الله عضرت ابن عباس حضرت ابن عباس معضرت ابن عمر الله عضرت الله على الله عمر الل

ابن مردویہ کی روایت میں یہی ہے کہ ایک رات کو اٹناء سر میں حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ تعالی عنہ نے حضرت نافلا ہے بوچھا کہ
کیا زہرہ تا را لکلا ؟ اس نے کہانمیں – دو تین مرتبہ سوال کے بعد کہا – اب زہرہ طلوع ہوا تو فرما نے گلے اس سے نہ نوشی ہونہ بھلائی ہے ۔
حضرت نافلا نے کہا حضرت اک ستارہ جو تھم اللہ سے طلوع وغروب ہوتا ہے آپ اسے برا کہتے ہیں؟ فرمایا ہیں وہی کہتا ہوں جو ہیں نے
رسول اللہ مقطقہ سے سنا ہے ۔ پھراس کے بعد مندرجہ بالا حدیث باختلاف الفاظ سائی لیکن سے بھی غریب ہے ۔ حضرت کعب والی روایت مرفوع
سے زیادہ صبحے موقوف ہے اور ممکن ہے کہ وہ نی اسرائیل روایت ہو ۔ واللہ اعلم – محابہ اور تابعین سے بھی اس قسم کی روایتیں بہت کچے منقول
ہیں۔ بعض ہیں ہے کہ زہرہ ایک عورت تھی ۔ اس نے ان فرشتوں سے بیٹر ط کا تھی کہتم جھے وہ دعا سکھا دو جسے پڑھ کرتم آسان پر چڑھ جاتے
ہوانہوں نے سکھا دی ۔ یہ پڑھ کر چڑھ گی اور وہاں تار ہے کی شکل ہیں بنادی گئی ۔ بعض مرفوع روایتوں ہیں بھی بیہ ہے لین وہ منکر اور غیر سجح
ہوانہوں نے سکھا دی ۔ یہ پڑھ کر چڑھ گی اور وہاں تار ہے کی شکل ہیں بنادی گئی۔ بعض مرفوع روایتوں ہیں بھی بیہ ہے لین وہ منکر اور غیر سے
ہوانہوں نے سکھا دی ۔ یہ پڑھ کر چڑھ گی اور وہاں تار ہے کی شکل ہیں بنادی گئی۔ بعض مرفوع روایتوں ہیں بھی بیہ ہے لین وہ منکر اور غیر سے کہا تھاں سرز دہو جانا کوئی ایس انو کو شتوں نے اور وہ انہوں سے دور ہیں اور بن ویکھا کیان لاتے ہیں جن سے خطا دُن کا سرز دہو جانا کوئی ایس انوکس کی جی نہیں ۔ ان دونوں
فرشتوں سے کہا گیا کہا بیا تو دنیا کا عذا ب پشد کر لویا آخرت کے عذا ہوں کو اختیا رکر لو۔ انہوں نے دنیا کا عذا ب چن لیا چنانچہ انہیں بائل

ایک روایت میں ہے کہ آئیس الله تعالی نے جواحکام دیئے تھے ان میں قبل سے اور مال حرام سے ممانعت بھی کی تھی اور پی تھی تھا کہ

ہوئی۔ ابن عباس فرباتے ہیں۔ بیواقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ کا ہے۔ یہاں بابل سے مراد بابل دنیا وند ہے۔ اس عورت کا نام

عربی میں زہرہ تھااوربطی زبان میں اس کا نام بیدخت تھااور فاری میں ناہید تھا- بیٹورت اپنے خاوند کے خلاف ایک مقدمہ لا کی تھی- جب

انہوں نے اس سے برائی کاارادہ کیا تو اس نے کہا' پہلے مجھے میرے خاوند کے خلاف تھم دوتو مجھے منظور ہے انہوں نے ایسای کیا۔ پھراس نے

کہا جھے یہ بھی بنا دو کہتم کیا پڑھ کرآ سان پر چڑھ جاتے ہوا در کیا پڑھ کراترتے ہو؟ انہوں نے یہ بھی بنا دیا۔ چنانچہ دہ اسے پڑھ کرآ سان پر چڑھ گئے۔ اتر نے کا وظیفہ بھول گئی اور و ہیں ستار ہے کی صورت میں سٹح کر دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمرٌ جب بھی زہرہ ستار ہے کو دیکھتے تو

شام کوآ سان پرچڑھ جاتے۔ پھرز ہرہ کو د کچے کراپے نفس پر قابونہ رکھ سکے۔ زہرہ ستارے کو ایک خوبصورت عورت کی شکل میں جمیجا الغرض

ہاروت ماروت کا پیقصہ تا بعین میں ہے بھی اکثر لوگوں نے بیان کیا ہے جیسے مجاہز سری حسن بھری قادہ ابوالعالیہ زہری رہے بن انس مقتل

بن حیان وغیرہ وغیرہ رحمہم الله اجمعین اور متفذین اور متاخرین مفسرین نے بھی اپنی اپنی تفسیروں میں اسے قتل کیا ہے کیکن اس کا زیادہ تر دارو

مدار بنی اسرائیل کی کتابوں پر ہے۔ کوئی میچے مرفوع متصل حدیث اس باب میں آنخضرت ﷺ سے ثابت نہیں اور نیقر آن کریم میں اس قدر

بط وتغصیل ہے ہی جمارا ایمان ہے کہ جس قدر قرآن میں ہے جے اور درست ہے اور حقیقت حال کاعلم اللہ تعالیٰ کو بی ہے (قرآن کریم کے

ظاهري الفاظ منداحمه ابن حبان بيهق وغيره كي مرفوع حديث حضرت على حضرت ابن عباس ابن مسعودٌ وغيره كي موقوف روايات تابعين وغيره

کی تفاسیر وغیرہ ملاکراس واقعہ کی بہت کچھ تقویت ہوجاتی ہے نہاس میں کوئی محال عقلی ہے نہاس میں کسی اصول اسلامی کا خلاف ہے پھر ظاہر

الجندل کی ایک عورت حضور کے انتقال کے تعور سے بی زمانہ کے بعد آپ کی تلاش میں آئی اور آپ کے انتقال کی خبریا کر بے چین ہوکر

رونے پیٹنے گئی۔ میں نے اس سے بوچھا کہ آخر کیابات ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھ میں اور میرے شوہر میں ہمیشہ ناچاتی رہا کرتی تھی۔ ایک

مرتبہ وہ مجھے چھوڑ کرلا پتہ کہیں چلا گیا' ایک برهیا ہے میں نے بیسب ذکر کیا۔اس نے کہا' جومیں کہول' وہ کرو۔ وہ خود بخو د تیرے پاس

آ جائے گا میں تیار ہوگئ وہ رات کے وقت دو کتے لے کرمیرے پاس آئی ایک پروہ خود سوار ہوئی اور دوسرے پر میں بیٹھ گئی تھوری ہی دیر میں

ہم دونوں بابل بی شک میں نے دیکھا کہ دوخص ادھر لکتے ہوئے ہیں اورلوہے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے مجھ سے کہاان کے

انہوں نے کہاا چھا پھر جااوراس تنور میں پییٹا ب کر کے چلی آ - میں گئی-ارادہ کیالیکن کچھ دہشت کی طاری ہوئی - میں واپس آ گئی اور کہا میں

فارغ ہوآ ئی ہوں-انہوں نے پوچھا- کیادیکھا؟ میں نے کہا کچھنیں-انہوں نے کہاتو غلط کہتی ہے-ابھی تو کچھنیں بگڑا- تیراایمان ٹابت

ہے-اب بھی لوٹ جااور کفرنہ کر۔ میں نے کہا' مجھے تو جادو سیکھنا ہے-انہوں نے پھر کہا- جااوراس تنور میں پیشا ب کرآ - میں پھر گئی کیکن اب

ک مرتبہ بھی دل نہ مانا - واپس آئی - پھراس طرح سوال جواب ہوئے - میں تیسری مرتبہ پھرتنور کے پاس گئی اور دل کڑ اکر کے پیشا ب کرنے

میں نے ان سے کہا انہوں نے کہا س ہم تو آ ز مائش میں ہیں۔تو جادونہ سکھ اس کا سکھنا کفرہے۔ میں نے کہا میں تو سیھوں کی

ابن جرير ميں ايك غريب اثر اور ايك عجيب واقعہ ہے۔ اسے بھى سنئے -حضرت عائش صديقة منى الله تعالى عنها فرماتي ہيں كه دومته

حضرت بالدِّفر ماتے ہیں- پہلے پہل چند دنوں تک تو فرشتے ثابت قدم رہے-صبح سے شام تک فیصلہ عدل کے ساتھ کرتے رہے-

لعنت بھیجا کرتے تھے۔اب ان فرشتوں نے جب چڑ مناچا ہاتونہ چڑھ سکے۔سمجھ کے کہاب ہم ہلاک ہوئے۔

ہے بے جاہث اور تکلفات اٹھانے کی کوئی ضرورت باتی نہیں رہ جاتی واللہ اعلم) (فتح البیان)

پاس جااوران سے کہد کہ میں جادو سکھنے آئی ہوں-

کو پیٹھ گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک گھڑسوار منہ پرنقاب ڈالے نکلا اور آسان پر پڑھ گیا۔ واپس چلی آئی۔ ان سے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا ہاں اب کی مرتبہ تو بچ کہتی ہے۔ وہ تیرا ایمان تھا جو تھے میں سے نکل گیا۔ اب جا چلی جا میں آئی اور اس پڑھیا سے کہا۔ انہوں نے جھے بچے بھی نہیں سکھایا۔ اس نے کہا اس نجھے بچھ آگیا۔ اب تو جو کہ گئی 'ہوجائے گا۔ میں نے آ زمائش کے لئے ایک دانہ گیہوں کا لیا اسے زمین پر ڈال کر کہا' اگ کہا' اگ جا' وہ فوراً اگ آیا۔ میں نے کہا۔ تھے میں بال پیدا ہوجائے چنا نچے ہو گئے۔ میں نے کہا سوکھ جا وہ بی اس وکھ گئے' میں نے کہا' الگ دانہ ہوجا' وہ بھی ہوگیا' بھر میں نے کہا سوکھ جا تو سوکھ گیا۔ بھر میں نے کہا۔ آٹا بن جا تو آٹا ٹابن گیا میں نے کہاروٹی پک جا تو روٹی پک خاتو روٹی پک سے اس جادو گئی 'بید کیسے تی میراول نادم ہونے لگا اور جھے اپنے بایمان ہوجائے کا صدمہ ہونے لگا۔ اے ام المونین تم اللہ کی نہ میں نے اس جادو سے وکی کام لیانہ کی روٹی۔ میں یو نبی روٹی چنٹی حضور کی خدمت میں حاضر ہوگئی کہ حضور سے کہوں لیکن افسوس برخستی ہے آئی جو میں نے نہا اب میں کیا کروں؟ آٹا کہ کر چپ ہوگئی۔ سب کو اس پر ترس آئے لگا۔ صحابہ کرام بھی تھیر سے کہا اس کیا فتو کا دیں؟ آخر بعض صحابہ نے کہا' اب سوا اس کے کیا ہوسکتا ہے کہم اس فعل کو نہ کرو۔ تو باستعفار کرواور اپنے ماں باپ کی خدمت گذاری کرتی رہو۔

یماں یہ بھی خیال رکھنا چاہئے کہ صحابہ کرام افتوی و نے میں بہت احتیاط کرتے تھے کہ چھوٹی تی بات بتانے میں تامل ہوتا تھا۔ آئ ہم بڑی سے بڑی بات بھی انکل اور دائے قیاس سے گھڑ گھڑا کر بنانے میں بالکل نہیں۔ رکتے اس کی اساد بالکل صحیح ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ''عین'' چیز جادو کے زور سے پلٹ جاتی ہے اور بعض کہتے ہیں نہیں۔ صرف دیکھنے والے کو ایسا خیال پرتا ہے۔ اصل چیز جیسی ہوتی ہے ولی بی رہتی ہے جیسے قرآن میں ہے سَحَرُ وُا اَعُینَ النَّاسِ اللَّ یعنی انہوں نے لوگوں کی آٹھوں پر جادو کر دیا اور فرمایا یُحیّلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى حضرت موکی کی طرف خیال ڈالا جاتا تھا کہ گویاوہ سانپ وغیرہ ان کے جادو کے زور سے چل پھر رہے ہیں۔ اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آ بیت میں لفظ بابل سے مراد بابل عراق ہے بابل دنیا وند نہیں۔ ابن ابی حاتم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بابل کی زمین میں جارہ ہے جمعے عمر کی نماز کو صنات آئے گیا گئی وہ موری ہے اور امام صاحب نے بابل کی زمین میں نماز پڑھنے سے بھی ممانعت فرمائی ہے۔ بیز میں ملعون ہے۔ ابوداؤد میں بھی بی حدیث مروی ہے اور امام صاحب نے اس پائل کی زمین میں نماز پڑھنے سے بھی ممانعت فرمائی گئی ہیں۔ ابوداؤد میں بھی بی حدیث مروی ہے اور امام صاحب نے اس پول کل کلام نہیں کیا اور جس حدیث کو حضرت امام ابوداؤد آئی گئی ہیں۔ اور کی صن ہوتی کے رہوں تو وہ حدیث امام صاحب کے نول کلام نہیں کیا اور جس حدیث کو حضرت امام ابوداؤد آئی گئی ہی سے میں اور اس کی سند پر خاموثی کریں تو وہ حدیث امام صاحب کے نور کیا سے سے بھوں ہوتی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ باہل کی سرز مین میں نماز کروہ ہے جیسے کہ تمود ہوں میں نہ جاؤ۔ اگراتفا قا جانا پڑ نے تو خوف اللہ سے روتے ہوئے۔ ہوئے جاؤ۔ ہیئت دانوں کا قول ہے کہ باہل کی دور کی بحرخر بی اوقیانوس سے سر درجہ لمبی اور وسط زمین سے جنوب کی جانب بخط استوا سے تئیس درجہ ہے۔ داللہ اعلم ۔ چونکہ ہاروت ماروت کو اللہ تعالی نے خیر وشر' کفر و ایمان کا علم دے رکھا ہے اس لیئے ہرایک کفر کی طرف جھکنے دالے کو نصیحت کرتے ہیں اور ہر طرح روکتے ہیں۔ جب نہیں ما نتا تو وہ اسے کہدد سے ہیں اس کا نورایمان جاتار ہتا ہے۔ ایمان سے ہاتھ دھو جیشتا ہے شیطان اس کا رین جاتا ہے۔ ایمان کے نگل جانے کے بعد غضب اللہ اس کے روم روم میں تھس جاتا ہے۔ این جرتئ فر ماتے ہیں سوائے کا فرکے اور کوئی جادو سیکھنی کی جرات نہیں کرتا۔ فتنہ کے معنی یہاں پر بلا آتر مائش اورامتحان کے ہیں۔ حضرت موٹی علیہ السلام کا قول قرآن پاک میں نہ کور ہے ان ہمی اللہ فِتنَدُ کَ اس آتہ ہے سے یہ معلوم ہوگیا کہ جادو سیکھنا کفر ہے۔ حدیث میں بھی ہے جو خص کی کا بمن یا جادو گرکے پاس جائے اور اس کی بات کو تھے سیجھے۔ اس نے معنرت محمد ہوگیا کہ جادو سیکھنا کفر ہے۔ حدیث میں بھی ہیں دیں جو سیحے۔ اس نے معنرت محمد ہوگیا کہ جادو کی مان کور کے باتھ کفر کیا (بزار) ہی حدیث میں جو محمد کی بات کو تھے سیجھے۔ اس نے معنرت محمد ہوگیا کہ باتری ہوئی وی کے ساتھ کفر کیا (بزار) ہی حدیث میں جو محمد ہوگیا۔

اور خالفت سے بدل دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ رسول اللہ عظالیۃ فرماتے ہیں۔ شیطان اپناعرش پانی پر رکھتا ہے پھراپے نشکروں کو

بہكانے كواسطے بھيجتا ہے-سب سے زياده مرتبدوالا اس كے نزديك وہ ہے جو فتنے ميں سب سے بوھا موامو-يد جب والهن آتے مين تو

ا پنے بدر ین کاموں کا ذکر کرتے ہیں' کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کواس طرح گمراہ کردیا' کوئی کہتا ہے میں نے فلاں مخض سے یہ گناہ کرایا'

شیطان ان سے کہتا ہے کچھنیں برتومعمولی کام ہے یہاں تک کدایک آ کرکہتا ہے کہ میں نے فلا صحف کے اور اس کی بوی کے درمیان

جھڑاڈال دیا۔ یہاں تک کہ جدائی ہوگئی۔ شیطان اسے گلے لگالیتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو نے بڑا کام کیا' اسے اپنے پاس بٹھالیتا ہے اور اس کا

مرتبہ بڑھا دیتا ہے۔ پس جادوگر بھی اپنے جادو سے وہ کام کرتا ہے جس سے میاں بیوی میں جدائی ہوجائے مثلا اس کی شکل صورت اسے بری

معلوم ہونے لگے یااس کے عادات واطوار سے جوغیرشرعی نہوں سیفرت کرنے لگے یا دل میں عدادت آ جائے وغیرہ وغیرہ - رفتہ رفتہ سے

باتیں بڑھتی جائیں اورآ پس میں چھوٹ چھٹاؤ ہوجائے۔''مرا'' کہتے ہیں اس کا فد کرمونٹ اور تثنیاتو ہے جمع نہیں بنآ - پھر فر مایا - یہسی کوجھی

بغیراللہ کی مرضی کے ایذ انہیں پہنچا سکتے لینی اس کے اپنے بس کی بات نہیں-اللہ تعالیٰ کی قضا وقد راوراس کے ارادے کے ماتحت بینقصان

بھی پہنچتا ہے۔ اگراللہ نہ چاہے تو اس کا جادومحض بےاثر اور بے فائدہ ہو جاتا ہے۔ بیہ طلب بھی ہوسکتا ہے کہ بیہ جادوات فحض کونقصان دیتا

ہے جواسے حاصل کرے اوراس میں داخل ہو۔ پھرارشاد ہوتا ہے وہ ایساعلم سکھتے ہیں جوان کے لئے سراسر نقصان دہ ہے جس میں کوئی نفع

نہیں اور ریدیہودی جانتے ہیں کدرسول کی تابعداری چھوڑ کرجادو کے پیچیے لکنے والوں کا آخرت میں کوئی حصانہیں ندان کی قدرو وقعت الله

کے پاس ہے نہدہ دیندار بھے جاتے ہیں۔ چرفر مایا اگریاس کام کی برائی کومسوس کرتے اور ایمان وتقوی برتے تو یقینان کے لئے بہت ہی

بہتر تھا گریہ بے علم لوگ ہیں-اور فرمایا کہ اہل علم نے کہا'تم پرافسوں ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تو اب ایما نداروں اور نیک اعمال والوں کے لئے

حضرت امام احمدٌ اورسلف کی ایک جماعت بھی جادو سکھنے والے کو کا فرکہتی ہے۔بعض کا فرتو نہیں کہتے لیکن فرماتے ہیں کہ جادوگر کی حدیہ ہے کہ

اسے قبل کردیا جائے۔ بجالد بن عبید کہتے ہیں حضرت عمر نے اپنے ایک فرمان میں لکھا تھا کہ ہرایک جادوگر مردوعورت کولل کر دو چنانچہ ہم نے

تین جادوگرول کی گردن ماری مستح بخاری شریف میں بھی بیروایت ہے۔ ایک اورروایت میں ہے کہ ام المونین حضرت حفصہ رضی الله عنها

بران کی ایک اونڈی نے جادو کیا جس پرائے لگ کیا گیا۔حضرت امام احمضبل رحمته الله علیه فرماتے ہیں تین صحابیوں سے جادوگر کے قتل کا فتوی

ثابت ہے-تر ندی میں ہےرسول الله ملطقة فرماتے ہیں جادوگری حد تلوار سے قبل کردینا ہے-اس حدیث کے ایک راوی اسلمیل بن مسلم ضعیف

ہیں۔ سیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ غالبا بیرحدیث موقوف ہے کیکن طبر انی میں ایک دوسری سند سے بھی بیرحدیث مرفوع مروی ہے۔ واللہ اعلم۔

اوروہ موجود ہوجاتا-مہاجرین محابہ میں سے ایک بزرگ محافی نے بید یکھا اور دوسرے دن مکوار بائد سے ہوئے آئے- جب ساحرنے اپنا

کھیل شروع کیا' آپ نے اپنی تلوار سے خوداس کی گردن اڑا دی اور فر مایا لے اب اگر سچاہے تو خود جی اٹھ 'پھر قر آن پاک کی بیرآ یت پڑھ کر

ولید بن عقبہ کے پاس ایک جادوگر تھا جواپنے کرتب بادشاہ کو دکھایا کرتا تھا- بظاہر ایک مخص کا سرکاٹ لیتا پھر آواز دیتا تو سرجز جاتا

اس آیت سے بیمی استدلال بزرگان دین نے کیا ہے کہ جادوگر کا فرے کیونکہ آیت میں وَلَوُ أَنَّهُمُ امَنُوا وَاتَّقَوا فرایا ہے۔

ہے اور اس کی تائید میں اور حدیثیں بھی آئی ہیں-

پھر فر مایا کہ لوگ ہاروت ماروت سے جادو کیجتے ہیں جس کے ذریعے برے کام کرتے ہیں۔عورت مرد کی محبت اور موافقت کو بغض

تغیرسورهٔ بقره-پاره ا

بہت بی بہتر ہے لیکن اسے مبر کرنے والے بی پاسکتے ہیں۔

لوگوں کو سٹائی اَفَتَا تُونَ السِّحُرَ وَاَنْتُمُ تُبَصِرُونَ کیاتم و کیسے بھالتے جادو کے پاس جاتے ہو؟ چونکہ اس بزرگ صحافی نے ولید کی اجازت اس کے آل میں نہیں لی تھی اس لئے بادشاہ نے ناراض ہو کر آئیس قید کردیا۔ پھر چھوڑ دیا۔ امام شافعی نے حضرت عمر کے فرمان اور حضرت حفصہ کے واقعہ کے متعلق بیکہا ہے کہ بیکم اس وقت ہے جب جادو شرکیدالفاظ سے ہو۔

معزلہ جادو کے وجود کے منکرین وہ کہتے ہیں جادو کوئی چیز نہیں بلکہ بعض لوگ تو بعض دفعہ اتنا ہو جاتے ہیں کہ کہتے ہیں جوجادو کا وجود ما نتا ہو وہ کا فر ہے لیکن اہل سنت جادو کے وجود کے قائل ہیں۔ یہ مانتے ہیں کہ جادو گراپنے جادو کے زور سے ہوا ہراڑ سکتے ہیں اور انسان کو بظاہر گدھا اور گدھے کو بظاہر انسان بنا ڈالتے ہیں گر کلمات اور منتر تنز کے وقت ان چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے آسان کو اور تاروں کو تا چیر اکرنے والا اہل سنت نہیں مانتے۔ فلنے اور نجوم والے اور بدرین لوگ تو تاروں کو اور آسان کو ہی اثر پیدا کرنے والا اہل سنت کی ایک دلیل تو آئے و ما ہم بیض آرین ہے اور دوسری دلیل خود آئے خضرت علیہ پرجاد و کیا جانا اور آپ ہی اور خور ہونا ہونا ہونا ہوں کہ کی گذرا ہے۔ اور بھی بیسیوں آپ پراس کا اثر ہونا ہے۔ تیسر سے اس مورت کا واقعہ جے حضرت عائش نے بیان فر مایا ہے جواد پر ابھی ابھی گذرا ہے۔ اور بھی بیسیوں ایسے ہی واقعات وغیرہ ہیں۔

رازی نے اپی تفسیر میں تکھا ہے کہ جادوکا حاصل کرنا پر انہیں۔ محتقین کا بہی تول ہے اس لئے کہ وہ بھی ایک علم ہے اور اللہ تعالی فرما تا ہے قُلُ هَلُ يَسُتوِى الَّذِينُ يَعُلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعُلَمُونَ لِينَ عَلَمُ وَالْحاور بِعَلَم برابرنیں ہوتے اور اس لئے کہ بیام ہوگا تو اس ہے قُلُ هَلُ يَسُتوِى الَّذِينُ يَعُلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعُلَمُونَ لِينَ عَلَمُ وَالْ لِينَ عَلَمُ وَالْحِبِ ہِ اور وہ موقوف ہے جادو کے سیمنے پرجس سے فرق معلوم ہو۔ اس جادو کا سیمنا بھی واجب ہوا۔ رازی کا یہ قول سرتا پا فلط ہے۔ اگر عقلا وہ اسے بران میتا کی تو معتز لہ موجود ہیں جو عقلا بھی اس کی برائی برائی جادوگا سیمنا بھی واجب ہوا۔ رازی کا یہ قول سرتا پا فلط ہے۔ اگر عقلا وہ اسے بران میتا کی تو معتز لہ موجود ہیں جوعقلا بھی اس کی برائی جان ہیں اور اگر شرعاً برانہ بتلاتے ہوں تو قرآن کی بیا آیت شرعی برائی بتلانے کے لئے کافی ہے۔ سیمج حدیث میں ہے جو کسی شخص کے وائل ہیں جائے وہ کافر ہوجائے گا۔

جادو کے جواز اور عدم جواز کی بحث: ہن ہی سن میں صدیف ہے کہ جس نے کرہ لگائی اوراس میں پھونکا اس نے جادو کیالہذارازی کا یہ کہنا کہ محققین کا قول بھی ہے ہی ٹھی ٹی نہیں۔ آخران محققین کے ایسے اقوال کہاں ہیں؟ ائد اسلام میں سے سے بھی ٹھی نہیں۔ آخران محققین کے ایسے اقوال کہاں ہیں؟ ائد اسلام میں سے سے ایسا کہا ہے؟ پھر هنگ یک بینتو ی الّذِیْنَ آیت میں شرع علم والے علماء کی فضیلت بیان ہوئی ہے پھر ان کا بیر کہنا کہ اس می کہ اس مجود کا علم تقابلی حاصل ہوتا ہے بیتو بالکل وائی محض غلط اور فاسد ہے اس لئے کہ ہمارے رسول مقابلہ کا مجرد ہو آن پاک ہے جو باطل سے سراسر محفوظ ہے کیان اس کا مجرد ہوان مسلمین بلکہ عام مسلمان بھی اسے مجرد ہان گئے۔ صحابہ تا بعین انکہ مسلمین بلکہ عام مسلمان بھی اسے مجرد ہان گئے۔ صحابہ تا بعین انکہ مسلمین بلکہ عام مسلمان بھی اسے مجرد ہان گئے۔ صحابہ تا بعین انکہ مسلمین بلکہ عام مسلمان بھی اسے مجرد ہان گئے۔ صحابہ تا بعین انکہ مسلمین بلکہ عام مسلمان بھی اور جاننا تو کیا جادو کے پاس تک نہ پھٹکا نہ سیکھا نہ کہا نہ کہا نہ کہا ان سب کا موں کو تفر کہتے میں حالا نکہان تہا میں اسے کوئی ایک بھی جادو جاننا تو کیا جادو کے پاس تک نہ پھٹکا نہ سیکھا نہ نہ کیانہ کرایا بلکہ ان سب کا موں کو تفر کہتے مہم کہ کہ جادو کی کہا ہے مجرد ہان گئے۔ مجرد ہوان کے معانوا جب کو اس کے کہا دو کے علم سے مجرد ہان قرق معلوم ہوسکتا ہے اس کئے اس کا سیکھنا واجب کی قدر مہمل دوئی ہے۔

جادوکی اقسام: ہے ہیں اب جادوکی تعمیں سنے جنہیں ابوعبداللہ رازیؒ نے بیان کیا ہے(۱) ایک جادوتو ستارہ پرست فرقہ کا ہے- وہ سات ستاروں کی نبست عقیدہ رکھتے ہیں کہ بعلائی برائی انہی کے باعث ہوتی ہے اس لئے ان کی طرف خطاب کر کے مقرر الفاظ پڑھا کرتے ہیں

تغير سورة بقره - باره ا

طبیبوں نے بھی مرعوف (جس کونکسپر بہنے کی بیاری ہو ) مختص کوسرخ چیز وں کود کیھنے ہے روک دیا ہے اور مرگی والوں کوزیادہ روشنی والی اور تیز

حرکت کرنے والی چیزوں کے دیکھنے سے منع کیا ہے جس سے ظاہر ہے کہ توت واہمہ کا ایک خاص اثر طبیعت پر پڑتا ہے۔عظمندلوگوں کا اس پر

مجى اتفاق ہے كەنظرىكى ہے صحيح حديث ميں بھى آيا ہے كەنظر كالكناحق ہے - اگر كوئى چيز تقدير سے سبقت كرنے والى ہوتى تو نظر ہوتى -

اب اگرنفس قوی ہے تو ظاہری سہاروں اور ظاہری کاموں کی کوئی ضرورت نہیں اور اگرا تنا قوی نہیں تو پھرا ہے آلات کی بھی ضرورت پڑتی

ہے-جس قدرننس کی توت برحتی جائی گی وہ روحانیات میں ترتی کرتاجائے گا اور تا ٹیم میں برحتا جائے گا اور جس قدریہ توت کم ہوتی جائے

گئاسی قدر گفتنا جائے گا' یہ کیفیت مجھی غذا کی کی ہے اور لوگوں کے میل جول سے ترک کرنے سے بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ مجھی تو توت کو

حاصل کر کے انسان نیکی کے کام یعن شریعت کے مطابق اس سے کام لیتا ہے۔ اس حال کوشریعت کی اصطلاح میں کرامت کہتے ہیں۔ جادو

نہیں کہتے اور بھی اس حال سے باطل میں اور خلاف شرع کا موں میں مدد لیتا ہے اور دین سے دور پڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بیرقابل

حمرت کا موں سے کسی کودهو کا کھا کرانہیں ولی نہ بچھ لینا جا ہے کیونکہ شریعت کے خلاف چلنے والا ولی اللہ نہیں ہوسکتا۔ آپ دیکھتے نہیں کہ سیح حدیثوں میں دجال کی بابت کیا کچھ آیاہے؟ وہ کیے کیےخلاف عادت کام کر کے دکھائے گالیکن ان کی وجہ سے وہ اللہ کاولی نہیں بلکہ ملعون

(٣) تیسری قتم کا جادو جنات کے ذریعہز مین والوں کی روحوں سے الماد واعانت طلب کرنے کا ہے۔۔معزز لماور فلاسفہ اس کے قائل

(٣) چوتھی قتم خیالات کا بدل دینا' آ تکھوں پراند حیرا ڈال دینا اور شعبدہ بازی کرنا ہے جس سے حقیقت کے خلاف دکھائی دینے لگتا

ہے۔تم نے دیکھا ہوگا کہ شعبرہ باز پہلے ایک کام شروع کرتا ہے جب لوگ دلچیس کے ساتھ اس طرف نظریں جما دیتے ہیں اوران کی

باتوں کی طرف متوجہ ہو کر ہمیتن اس میں مصروف ہوجاتے ہیں۔ وہ پھرتی سے ایک دوسرا کام کرڈ الناہے جو لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہتا

ہاوراسے دیکھ کروہ چیران رہ جاتے ہیں۔ بعض مغسرین کا قول ہے کہ فرعون کے جادوگروں کا جادو بھی ای قتم کا تھا۔ اس لئے قرآن

میں ہے سَحَرُوٓا اَعُیُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوُ هُمُ الْحُلُوكُولِ كَى ٱنْکُمُولِ بِرِجادُوكُردیااوران کےدلوں میں ڈریٹھادیااور جکہ ہے یُخیَّلُ

(۵) پانچویں شم بعض چیزوں کی ترکیب دے کرکوئی عجیب کام اس سے لینا مثلاً گھوڑے کی شکل بنادی-اس پرایک سوار بنا کر بٹھا دیا-

اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے جہاں ایک ساعت گذری اور اس ناقوس میں سے آ واز نکلی حالانکہ کوئی اسے نہیں چھیڑتا - اس طرح انسانی

إلَيْهِ موى عليه السلام كے خيال ميں وه سبكر ياں اوررسياں سانب بن كردوڑتى موئى نظر آنے كيس حالا نكه در حقيقت ايسانه تفا- والله اعلم ـ

نہیں-ان روحوں سے بعض مخصوص الفاظ اوراعمال سے تعلق پیدا کرتے ہیں-اسے بحر بالعزائم اورممل تبخیر بھی کہتے ہیں-

اورانبی کی پیش کرتے ہیں-ای قوم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور انہیں ہدایت کی-رازیؒ نے اس فن میں ایک خاص کتاب

انہوں نے بعد میں اس سے توبہ کر لی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ صرف لوگوں کو اس علم سے آشنا کرنے اور خود کو اس کا عالم ثابت کرنے کے لئے

تصنيف كى بجس كانام السر المكتوم في محاطبه الشمس والنحوم ركهاب- المحظه وابن خلكان وغيره- بعض كبتے بين كم

یه کتاب کسی تھی ور نہان کا اپنااعتقادیہ تھا جوسراسر کفرہے۔اس کتاب میں ان لوگوں کے طور طریقے کھیے ہیں۔

(۲) دوسراجاد دقوی نفس اور قوت واہمہ کے طاقتورلوگوں کافن ہے وہم اور خیال کا زندگی میں بڑا اثر ہوتا ہے دیکھیے اگر ایک بنگ بل زمین

پر رکودیا جائے تواس پر انسان برآسانی چلا جائے گالیکن یہی جگ بل اگر کسی دریا پر ہوتو نہیں گذر سکے گا-اس لئے کہاس وقت خیال ہوگا کہ اب گرا' اب گرا تو واہمہ کی کمزوری کے باعث جتنی جگہ پر زمین میں چل پھرسکتا تھا' آئی جگہ پر ایسے ڈر کے ونت نہیں چل سکتا – حکیموں اور صورت اس کاریگری سے بنائی کہ گویا اصلی انسان ہنس رہا ہے یا رور ہا ہے۔ فرعون کے جادوگروں کا جادو بھی ای قتم میں سے تھا کہ وہ بنائے ہوئے سانپ وغیرہ زلبق کے باعث زندہ حرکت کرنے والے دکھائی دیتے تھے۔ گھڑی اور گھنٹے اور چھوٹی چھوٹی چیوٹی چیزیں جن سے بردی بردی وزنی چیزیں کھنٹے آتی ہیں سب ای قتم میں داخل ہیں۔ حقیقت میں اسے جادو ہی نہ کہنا چاہئے کیونکہ بیٹو ایک ترکیب اور کاریگری ہے جس کے اسب بالکل ظاہر ہیں۔ جوانہیں جانتا ہو وہ ان اسباب وفنون سے بیکام لےسکتا ہے۔ اس طرح کا وہ حیلہ بھی ہے کہ جو بیت المقدس کے نفر انی کرتے تھے کہ پر سرار طریقہ سے گرجے کی قدیمیں جلادیں اور اسے گرجے کی کرامت مشہور کردی یا اور لوگوں کو اپنے دین کی طرف جھکا لیا۔ بعض کرامیہ صوفیوں کا بھی خیال ہے کہ اگر ترغیب و تربیب کی حدیثیں گھڑ لی جا کیں اور لوگوں کو عبادت کی طرف مائل کیا جائے تو کوئی حرج نہیں لیکن یہ بردی غلطی ہے۔ رسول اللہ علی فرائے ہیں ، جو محتی پر جان ہو جو کر جھوٹ ہوئے وار فرمایا حرج نہیں کیا ترکی کے درج نہیں کی حدیثیں بیان کرتے رہوئیکن جھوٹ پر جھوٹ نہ با ندھو جھے پر جھوٹ ہولے والا قطعاً جہنی ہے۔

ایک نصرانی پادری نے ایک مرتبرد یکھا کہ ایک پرندکا چھوٹا سا بچہ جے اڑنے اور چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ایک گھونسلے میں بیشا ہے جب وہ اپنی ضعیف اور پست آ واز نکا لتا ہے تو اور پرندے اسے من کر دم کھا کر زیتون کا پھل اس گھونسلے میں لالا کرر کھ جاتے ہیں اس نے اس صورت کا ایک پرندہ کسی چیز کا بنایا اور نیچے سے اسے کھو کھلا رکھا اور ایک سوراخ اس کی چوخ کی طرف رکھا جس سے ہوا اس کے اندر تھستی تھی ۔ پھر جب نگلی تھی تو اسی طرح کی آ واز اس سے پیدا ہوتی تھی ۔ اسے لاکراپٹے گر جے ہیں ہوا کے رخ رکھ دیا ۔ جھت میں ایک تھستی تھی ۔ پھر جب نگلی تھی تو اسی طرح کی آ واز اس سے پیدا ہوتی تھی ۔ اسے لاکراپٹے گر جے ہیں ہوا کے رخ رکھ ہو جاتے اور زیتون کے جھوٹا ساسوراخ کر دیا تا کہ ہوا اس سے جائے ۔ اب جب ہوا چلتی اور اس کی آ واز نگلی تو اس تنم کی پرندے جمع ہو جاتے اور زیتون کے پھل لالاکرر کھ جاتے ۔ اس نے لوگوں میں شہرت و پی شروع کی کہ اس گر جے ہیں ہے کرامت ہے۔ یہاں ایک ہزرگ کا مزار ہے اور یہ کہالی لالاکرر کھ جاتے ۔ اس نے لوگوں میں شہرت و پی شروع کی کہ اس گر جے ہیں تو مقتد ہو گئے اور اس قبر پرندر نیاز چڑھا نے لگے کرامت دوردور تک مشہور ہوگئی حال تکہ کوئی کرامت دیا ہے تھی شرف تھا جے اس ملعوں شخص نے پیٹ بھر نے کے لئے لوشیدہ طور پر رکھا تھا اور ایک لیکنی فرقہ اس پر ربھا ہوا تھا۔

لئے لوشیدہ طور پر رکھا تھا اور ایک لیکنی فرقہ اس پر ربھا ہوا تھا۔

- (۲) جھٹی تتم جادو کی بعض دواؤں میں عجیب عجیب خاصیتیں ہیں۔مقناطیس ہی کودیکھو کہ لو ہاکس طرح اس کی طرف تھنچ جاتا ہے۔اکثر صوفی اور فقیراور درویش انہی حیلہ سازیوں کوکرامت کر کے لوگوں کود کھاتے ہیں اور انہیں مرید بناتے پھرتے ہیں۔
- (2) ساتویں تم دل پرایک خاص تم کا اثر ڈال کراس ہے جو چاہنا منوالین ہے مثلااس ہے کہ دیا کہ جھے اسم اعظم یا و ہے یا جنات میر ب بعضہ میں ہیں۔ اب اگر سامنے والا کنر ور دل کچے کا نوں اور بود ہے تعقید ہے والا ہے تو وہ اسے بچ سجھ لے گا اور اس کی طرف ہے ایک تسم کا خوف ڈر بعیت اور عب اس کے دل پر بیٹے جائے گا جو اس کو ضعیف بناد ہے گا۔ اب اس وقت جو چاہے کرے گا اور اس کا کمز ور دل اسے مجیب مجیب باتیں دکھا تا جائے گا ای کو تم کم لہ (عام زبان میں اسے معمول) کہتے ہیں اور بیا کشر کم عقل لوگوں پر ہو جایا کرتا ہے اور علم فراست سے کا منافی والا انسان معلوم ہوسکتا ہے اور اس حرکت کا کرنے والا اپنا پی قوت قیا فد کے ذریعے سے معمل محمول کو معلوم کر نا ہے۔
- (۸) آ ٹھویں متم چغلی کرنا' جموٹ کے ملا کر کسی کے دل میں اپنا گھر کر لینا اور خفیہ چالوں سے اسے اپنا گرویدہ کر لینا' بیپ چنل خوری اگر لوگوں کو مجٹر کانے بدکانے اور ان کے درمیان عداوت و دشتی ڈالنے کے لئے ہوتو شرعاً حرام ہے۔ جب اصلاح کے طور پراور آپس

تغير سورة يقره وياره ا

میں ایک دوسرے مسلمان کو ملانے کے لئے کوئی ایسی بات طاہر کہددی جائے جس سے ایک فریق دوسرے فریق سے خوش ہوجائے یا کوئی

آنے والی مصیبت مسلمانوں پرسے ٹل جائے یا کفار کی قوت زائل ہو جائے۔ ان میں بددلی پھیل جائے اور مخالفت و پھوٹ پڑے توبیہ جائز

یہ یا در ہے کہ امام رازیؓ نے جادو کی جوبیآ ٹھوشمیں بیان کی ہیں۔ بیصرف باعتبار لفظ کے ہیں کیونکہ عربی زبان میں تحریعی جادو ہر

اس چیز کو کہتے ہیں جو بہت لطیف اور باریک ہواور ظاہر بین انسان کی نگاہوں سے اس کے اسباب پوشیدہ رہ جائیں - اس واسطے ایک حدیث

میں ہے کہ بعض بیان بھی جادو ہوتا ہے اور ای لئے مج کے اول وقت کو حور کہتے ہیں کہ وہ خفی ہوتا ہے اور اس رگ کو بھی سحر کہتے ہیں جوغذا کی

جگہ ہے۔ ابوجہل نے بدروا لےدن یہی کہاتھا کہاس کی تحریعنی رگ طعام مار بےخوف کے پھول گئی۔حضرت عا تشریخر ماتی ہیں میرے تحرونحر

كدرميان رسول الله عَلِيَة فوت موت تونح سے مرادسيداور سحر سے مرادرگ غذا -قرآن ميں بھى بے سَحَرُ وَا اَعُيْنَ النَّاسِ يعنى لوگوں

کی نگاہوں سے اپنا کا مخفی کر کے انجام دیا - عبدعبدالله قرطبی کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جادو ہے اور مانتے ہیں کہ جب الله کومنظور ہوتا ہے وہ

جادو کے وقت جو جا ہتا ہے کردیتا ہے گومعز لداور ابواسحاق اسفرایی شافعی اس کے قائل نہیں اور جادو بھی ہاتھ کی جالا کی سے بھی ہوتا ہے اور

جادواورشعر: 🌣 🌣 خمی شیاطین کا نام لے کرشیطانی کاموں ہے بھی لوگ کرتے ہیں۔ بھی دواؤں وغیرہ کے ذریعہ ہے بھی جادو کیاجاتا

ہے۔حضور کے اس فر مان کے مطابق کہ بعض بیان جادو ہیں دومطلب ہو سکتے ہیں ایک توبیک بطور تعریف کے آپ نے فر مایا ہواور یہ بھی ممکن

ہے کہ بطور فدمت کے بیارشاد ہوا ہو کہ وہ اپنی غلط بات اس طرح بیان کرتا ہے کہ بچ معلوم ہوتی ہے۔ جیسے ایک اور حدیث میں ہے کہ بھی

میرے پاستم مقدمہ لےکرآتے ہوتو ایک اپنی چرب زبانی ہے اپنے غلط دعویٰ کوشیح ثابت کردیتا ہے۔وزیرابوالمظفر بیجیٰ بن محمد بن ہیررحمہ

الله تعالی نے اپنی کتاب "الاشراف علی خدا مب الاشراف" میں سحر کے باب میں کہا ہے کہ اجماع ہے کہ جادوا کی حقیقت ہے کین ابو صنیفداس

کے قائل نہیں - جادو کے سیکھنے والے اور اسے استعمال میں لانے والے کوامام ابو حنیفہ امام مالک اور امام احمد تمزم اللہ تو کا فرہتلاتے ہیں - امام ابو

حنیفہ کے بعض شاگر دوں کا قول ہے کہ اگر جادوکو بچاؤ کے لئے سیکھے تو کافرنہیں ہوتا ہاں جواس کا اعتقادر کھے اور نفع دینے والاسمجے وہ کا فرہے

كرنے والا جانتا ہوتو كا فرب اگريينہ ہوتو بھى اگر جادوكا جائز جانتا ہوتو بھى كا فرب- امام مالك اورامام احمدُ كا قول يہمى بے كہ جادوگر نے

جب جادو کیااور جادوکواستعال میں لایا ٔ و ہیں اسے قل کردیا جائے۔امام شافعی اورامام ابوصنیفد گرماتے ہیں ،جب تک بار بار نہ کرے یا کسی شخص

معین کے بارے میں خود اقرار ندکرے تب تک قبل ندکیا جائے۔ تیوں امام فرماتے ہیں کداس کا قبل بعجہ مدکے ہے مگرامام شافع گا کابیان ہے

حدنیں ہے گی اورامام شافع کا قول ہے کہ اس کی توبہ متبول ہوگی-امام احمدُ کا ہی صحیح قول ہے-ایک روایت میں پیہ ہے کہ اہل کتاب کا جادوگر

امام شافعی فرماتے ہیں جادوگر سے دریافت کیا جائے اگروہ بابل والوں کا ساعقیدہ رکھتا ہواورسات سیارہ ستاروں کو تا جیر پیدا

ا ما لک امام ابوحنیفداورا یک شهورقول میں امام احر کا فرمان ہے کہ جادوگر سے توبیجی نہ کرائی جائے۔اس کی توبہ سے اس پر سے

مجمی ڈوروں دھا گوں سے بھی بمجمی اللہ کا نام پڑھ کر دم کرنے سے اس میں بھی ایک خاص اِثر ہوتا ہے-

اورای طرح جوبیخیال کرتا ہے کہ شیاطین میکام کرتے ہیں اور اتن قدرت رکھتے ہیں وہ بھی کا فرہے۔

کہہ کرجدائی ڈلوادی تھی اورانہیں مسلمانوں کے مقابلہ میں فکست ہوئی - بیکام بڑے عالی دیاغ 'زمریک اورمعالمہ فہم مخض کا ہے-

جیے حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ احزاب کے موقعہ پر کفار عرب اور کفار یہود کے درمیان پچھادھرا دھر کی اوپر کی ہاتیں

کہ بوجہ قصاص کے ہے۔

ہے جیسے حدیث میں ہے کہ وہ محض جمو ٹانبیں جو بھلائی کے لئے ادھر کی ادھر لے جاتا ہے اور جیسے حدیث میں ہے کہ لڑائی مرکا نام ہے اور

بھی امام ابو حنیفہ ےنزد کی قبل کردیا جائے گالیکن تینوں اور اماموں کا فد ہب اس کے برخلاف ہے۔ لبید بن اعصم یہودی نے حضور کر جادد کیا تھا اور آپ نے اس کے قبل کرنے کونیس فر مایا۔ اگر کوئی مسلمان عورت جادوگرنی ہوتو اس کے بارے میں امام ابو حنیفہ قرماتے ہیں کہ وہ قید کر دی جائے اور تینوں کہتے ہیں اسے بھی مردکی طرح قبل کردیا جائے۔ واللہ اعلم۔

حضرت زہری گاتوں ہے کہ مسلمان جادوگر آل کردیا جائے اور شرک آل نہ کیا جائے۔ امام الک فرماتے ہیں اگر ذی کے جادو سے
کوئی مرجائے تو ذی کو بھی بارڈ النا چاہئے۔ یہ بھی آپ سے مردی ہے کہ پہلے تو اسے کہا جائے کہ تو بہر۔ اگر دہ کر لے اور اسلام تجول کر سے خرور نہ آل کردیا جائے اور یہ بھی آپ سے مردی ہے کہ اگر چاسلام تجول کر لے تا ہم آل کردیا جائے۔ اس جادد گرکوجس نے جادو میں شرکیہ الفاظ ہوں اسے چاروں امام کا فرکتے ہیں کیونکہ قرآن میں ہے فکلا تک فکو رائم مالک فرماتے ہیں جب اس پر غلبہ پالیا جائے گھر وہ تو ہے کہ کو تو تو ہول نہیں ہوگی جس طرح زندیق کی تو بہ قبول نہیں ہوگی۔ ہاں اس سے پہلے اگر تو بہر لے تو تبول ہوگ ۔ اگر اس کے جادو سے کوئی مرکیا گھر تو بہر صورت مارا جائے گا۔ امام شافی فرماتے ہیں اگر وہ کہ کہ میں نے اس پر جادد مارڈ النے کے لئے نہیں کیا تو تم کی خطا کی دیت (جرمانہ) لے لیا جائے۔ جادوگر سے اس کے جادد کو اگر وانے کی حضرت سعید بن مسیب نے اجازت دی ہے جسے بھی بخاری شریف دیت (جرمانہ) لے لیا جائے۔ جاددگر سے اس کے جادد کو اگر وانے کی حضرت سعید بن مسیب نے اجازت دی ہے جسے بھی بخاری شریف میں ہوگی جامرہ میں اس میں کوئی حرج نہیں ہتلاتے لیکن خواجہ سن بھری رحمت اللہ علیہ اس کی خدمت ہیں حوض کہا تھا کہ آپ کیوں جادد کھوائے نہیں؟ تو آپ نے فرمایا بھے تو اللہ تعالی نے شفادے دی ادر میں اس میں کوئی حربے نہیں ہتلاتے لیکن خواجہ سن بھری رحمت اللہ علیہ اس کی خدمت ہیں حرض کہا تھا کہ آپ کیوں جادد کھوائے نہیں؟ تو آپ نے فرمایا بھے تو اللہ تعالی نے شفادے دی ادر میں اس میں کوئی حربے نہیں ہتلاتے نہیں۔ دی اور کی اور میں کوئی کرنے ہوں۔

حضرت دہب فرماتے ہیں ہیری کے سات سے لے کرسل بے پرکوٹ لئے جا کیں اور پانی ملالیا جائے۔ پھر آیت الکری پڑھ کراس پردم کردیا جائے اور جس پر جادو کیا گیا ہے اسے تین گھوٹ پلا دیا جائے اور باتی پانی سے شسل کردیا جائے ان شاءاللہ جادو کا اثر جاتا رہے گا'
یقمل خصوصیت سے اس محض کے لئے بہت ہی اچھا ہے جواپئی بیوی سے روک دیا گیا ہو جادو کو دور کرنے اور اس کے اثر کوزائل کرنے کے
لئے سب سے اعلیٰ چیز قُلُ اَعُودُ ہُوبِ الْفَلَقِ اور قُلُ اَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ کی سورتیں ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ان جیسا کوئی تعویذ نہیں۔ اس طرح آیت الکری بھی شیطان کو دفع کرنے میں اعلی درجہ کی چیز ہے۔

آيَيْهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لَا تَفُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا الْمُؤْرِيْنَ عَذَاجُ آلِيتُمُ هَمَا يَبُودُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنَ الْمُؤْرِيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ الْنَ يُكُرِّلُ عَلَيْكُمُ مِّنَ خَيْرِ الْمُشْرِكِيْنَ الْنَ يُكُرِّلُ عَلَيْكُمُ مِّنَ خَيْرِ الْمُشْرِكِيْنَ الْنَ يُكُرِّلُ عَلَيْكُمُ مِّنَ خَيْرِ الْمُشْرِكِيْنَ اللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهُ مَنْ يَشَالِهُ وَاللَّهُ ذُوالْفَضَلِ فَيْنَ رَبِّكُمُ وَاللَّهُ ذُوالْفَضَلِ الْعَظِيْمِ هَا الْعَظِيْمِ هَا الْعَظِيْمِ هَا الْمُشْرِكِيْنَ الْعَظِيْمِ هَا الْعَظِيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْعَلَيْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْعُلِمِ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْ

اے ایمان والواتم راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظر ناکہولینی ہماری طرف دیکھتے اور سنتے رہا کرو-کافروں کے لئے دردناک عذاب ہیں 〇 نہ تو اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں نہ شرکین چاہتے ہیں کہتم پرتمہارے رب کی طرف سے کوئی محلائی نازل ہو (ان کے حسد کیا ہوا) اللہ جے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے مطافر مائے - اللہ بین نہ شرکین چاہتے ہیں کہتم پرتمہارے رب کی طرف سے کوئی محلائی دالا ہے 〇 بڑے فضل والا ہے 〇

مسلمانو! کافروں کی صورت کہاں اور زبان میں مشاہبت سے بچو! نہائہ اور کافروں کی صورت کہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی موس بندوں کو کافروں کی بول چال اور ان کے کاموں کی مشاہبت سے روک رہا ہے۔ یہودی بعض الفاظ زبان دبا کر بولتے تھے اور مطلب موس بندوں کو کافروں کی بول چال اور ان کے کاموں کی مشاہبت سے روک رہا ہے۔ یہودی بعض الفاظ زبان دبا کر بولتے تھے اور مطلب ہوتا کہ ہماری سنے تو کہتے تھے واعنا اور مراداس سے رونت اور کر تھی ہیں اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سنتے ہیں لیکن مانے نہیں۔ اللہ دین کا کوموڑ تو رکر اس دین میں طعنہ زنی کے لئے راعنا کہتے ہیں۔ اگر یہ کہتے کہم نے سااور مانا ہماری بات سنئے اور ہماری طرف توجہ تو بیان کو کوموڑ تو رکر اس دین میں طعنہ زنی کے لئے راعنا کہتے ہیں۔ اگر یہ کہتے کہم نے سااور مانا ہماری بات سنئے اور ہماری طرف توجہ تو بیان کی مرح اس میں ایمان کے میں ہوگی اور ان کی بردعا ہمارے دیا ہے۔ اس میں ایمان کہت ہیں تو تھی ہوگی اور ان کی بردعا ہمارے حق میں مقبول نہیں ہوگی الغرض تول و ان کے جواب میں و عَلَیْ کُم کُم کُم کُم کُم ہے۔ اور دی ہوگی کے حسان میں کہت کری دوری کے انداز کی بردعا ہمارے حق میں مقبول نہیں ہوگی الغرض تول و میں ان سے مشابہت کرنا منع ہے۔ منداح کی حدیث میں ہے میں تو اس کے مان وردی کی الغرض تول و میں ان سے مشابہت کرنا منع ہے۔ ابوداؤد میں تبی یہ پچھلا تھے مردی احکام کے ظاف چلا کرے اور جوشش کی (غیر سلم) تو م سے مشابہت کرئا من مشابہت کرنا جو ہمارے لئے مشروع اور مقر زئیں "خت منع ہے اور اس پر شریعت میں عذاب کی دھمکی اطلاع دی گئی ہے۔ ابوداؤد میں تبی یہ چھلا تھے مردی اور مقر زئیں "خت منع ہے اور اس پر شریعت میں عذاب کی دھمکی اور خوت ڈر اواداور حرمت کی اطلاع دی گئی ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ جبتم قرآن کریم میں یَا یُھا الَّذِینَ امَنُوُ اسنوتو کان لگا دواور دل سے متوجہ ہو جایا کرو کیونکہ یا تو کسی بھلائی کا تھم ہوگایا کسی برائی سے ممانعت ہوگی حضرت خیٹکہ قرماتے ہیں تو راۃ میں بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالی نے یَا یُھا الْمَسَا کِینَ فرمایا ہے کین امت محمد کی کو یَا یُھا الَّذِینَ امَنُوُ ا کے معزز خطاب سے یا دفر مایا ہے۔ راح نا کے معنی ہماری طرف کان لگانے کے ہیں بروزن عاطِنا - حضرت بجاہد فرماتے ہیں اس کے معنی خلاف کے بھی ہیں یعنی خلاف نہ کہا کر اس سے یہ بھی مروی ہے کہ مطلب یہ کہ آ پ ہماری سنٹے اور ہم آ پ کی سین انسار نے بھی یہی لفظ حضور کے سامنے کہنا شروع کردیا تھا جس سے قرآن یاک نے آئیس روک دیا ۔

حسن فرماتے ہیں راعن نداق کی بات کو کہتے ہیں) یعنی تم حضور کی باقوں اور اسلام سے فداق نہ کیا کرو-الوصور کہتے ہیں بجب حضور جانے لگتے تو جنہیں کوئی بات کہنی ہوتی 'وہ کہتے اپنا کان اوھر کیجئے – اللہ تعالی نے اس بے اوبی کے کلمہ سے روک دیا اور اپنی کرے جب حضور جانے لگتے تو جنہیں کوئی بات کہنی ہوتی 'وہ کہتے ہیں' رفاعہ بن زید یہودی حضرت مجمد علی ہے سے باتیں کرتے ہوئے یہ لفظ کہا کرتا تھا - مسلمانوں نے بھی یہ خیال کرکے کہ یہ لفظ اوب کے ہیں' یہی لفظ ہو لئے شروع کردیئے جس پر انہیں روک دیا گیا جیسے سورہ نساء میں ہے - مقصد یہ ہے کہ اس کلمہ کواللہ نے برا جانا اور اس کے استعمال سے مسلمانوں کوروک دیا جیسے حدیث میں آیا ہے کہ اگور کوکرم اور غلام کو عبد نہ کہوو غیرہ – اب اللہ تعالی ان بد باطن لوگوں کے حسد وبغض کو بیان فرما تا ہے کہ اے مسلمانو حمیمیں جو اس کامل نبی کے ذریعہ کامل شریعت می ہے اس سے بیتو جل بھن رہے ہیں۔ ان سے کہدو کہ بیتو اللہ کافضل ہے جے جا ہے عنایت فرمائے – وہ ہوئے بی فضل وکرم والا ہے۔

# مَانَشَخْ مِنَ اللهَ عَلَى اللهُ اوْنُنَسِهَا نَاتِ بِخَيْرِ مِنْهَا اَوْمِثْلِهَا اللهُ لَهُ تَعْلَمُ اللهُ عَلَى كُلِ شَيْ قَدِيْرُ فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى كُلِ شَيْ قَدِيْرُ فِي اللهُ عَلَى اللهُ مِنَ مُلكُ السّمَا وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنَ مُلكُ السّمَا وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنَ مُلكُ السّمَا وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِن مُلكُ السّمَا وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِن وَلَا نَصِيرٍ فَهَ اللهُ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ ال

جس آیت کوہم منسوخ کردیں یا بھلا دیں اس سے بہتریا اس جیسی اور لاتے ہیں کیا تو نہیں جات کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے؟ ۞ کیا تیجھ علم نہیں کہ زمین اور آسان کا ملک اللہ بی کے لئے ہے؟ اور اللہ کے سواتمہار اکوئی ولی اور مددگارنہیں ۞

سے کے افظی معنی نقل کرنے کے بھی ہیں جیسے کتاب کے ایک نیخے ہے دوسر افقل کر لینا - ای طرح یہاں بھی چونکہ ایک تھم کے بدلے دوسرا بھی ہوتا ہے اس لیے نیخ کہتے ہیں خواہ وہ تھم کا بدل جانا ہوخواہ الفاظ کا -علاء اصول کی عبار بٹس اس مسئلہ میں گوفتاف ہیں مگر معنی کے لحاظ سے سب قریب قریب ایک بی ہیں ۔ نیخ کے معنی کی تھم شرکی کا بچھی دلیل کی رو سے ہٹ جانا ہے بھی ہلکی چیز کے بدلے بھاری اور بھی بھاری کے بدلے بھاری اور بھی بھاری کی تھیں ہوتا ہے ۔ نیخ کے احکام' اس کی قسمیں' اس کی شرطیں وغیرہ ہیں - اس کے لئے اس فن کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چا ہے ۔ تفصیلات کی بسط کی جگر نہیں - طبر انی میں ایک روایت ہے کہ دو ہخصوں نے نبی مطاقت سے ایک سورت یاد کی تھی - اس ور خصور سے کہ دو ہندوی کھر اکر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور حضور سے کہ حسالے مرتبدرات کی نماز میں ہر چندا سے بڑھنا چاہا گین یا دنے ساتھ نددیا' گھر اکر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور حضور سے اس کاذکر کیا - آپ نے فرمایا - بیمنسوخ ہوگی اور بھلا دی گئی - دلوں میں سے نکال کی تی ۔ تم غم نہ کر و – بے فکر ہوجاؤ -

حضرت زہری نون خصیفہ پیش کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اس کے ایک رادی سلیمان بن راقم ضعیف ہیں۔ ابو بکر انباری نے بھی دوسری
سند سے اسے مرفوع روایت کیا ہے جیے قرطبی کا کہنا ہے۔ نُنسبھا کو نَنسباھا بھی پڑھا گیا ہے۔ نَنسباھا کے معنی موفر کرنے ہیں۔ ابن مسعود کے بیا
دینے کے ہیں۔ حضرت ابن عباس اس کی تغییر ہیں فرماتے ہیں لیمنی ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں منسوخ کرتے ہیں۔ ابن مسعود کے شاگر دکتے
ہیں لیمنی ہم اس کے الفاظ کو باقی رکھتے ہیں لیکن محمک کو بدل دیتے ہیں۔ عبد بن عمیر "عبار اور عطاسے مروی ہے ہم اسے موفر کرتے ہیں اور ملتوی
کرتے ہیں۔ عطیہ عوفی کہتے ہیں۔ لیمنی منسوخ نہیں کرتے۔ سدی اور دیتے ہیں کہتے ہیں۔ ضحاک فرماتے ہیں نامخ کو منسوخ کے بیچھے

تفير سورة بقره وياره ا رکھتے ہیں-ابوالعالید کہتے ہیں اپنے پاس اتے روک لیتے ہیں-حضرت عرف خطبہ میں نُنساهاً بر حااوراس کے معنی موخر ہونے کے بیان

آپ نے فرمایا سعید پریاسعید کے خاندان پرتو قرآن نہیں اترا؟ الله تعالی فرماتا ہے سَنْقُرِ ثُكَ فَلَا تَنْسَنَى بم مجتبے پر حاكيں كے جسے تونہ

قول چھوڑ دیتے ہیں اس لئے کہ ابی کہتے ہیں میں نے تو جورسول اللہ عظافہ سے ساہے اسے نہیں چھوڑ دوں گا اور فرماتے ہیں ماننسست الخ

لین ہم جومنسوخ کریں یا بھلادیں ہی سے بہتر لاتے ہیں یااس جیسا ( بخاری دمنداحمہ )اس سے بہتر ہوتا ہے بعنی بندوں کی سہولت اور ان

چاہ نیک بختی دیتا ہے- جے چاہے بدیختی دیتا ہے- جے چاہے تندرتی دے جے چاہے بیاری دے- جے چاہے قیتی دے- جے جاہے

بنعيب كردے- بندول ميں جو تھم جا ہے جارى كرئ جسے جا ہے حلال جسے جا ہے حرام فرمادے- جسے جا ہے رخصت دے- جسے جا ہے

روک دے۔وہ حامم مطلق ہے جیسے چاہے احکام جاری فر مائے۔کوئی اس کے حکموں کورڈنبیں کرسکتا 'جوچاہے کرے۔کوئی اس سے باز پرس

نہیں کرسکتا۔ وہ بندوں کوآ زماتا ہےاورد کھتا ہے کہ وہ نبیوں اور رسولوں کے کیسے تابعدار میں۔کسی چیز کاکسی مصلحت کی وجہ ہے تھم دیا' پھر

مصلحت کی وجہ سے ہی اس تھم کو بٹا دیا' اب آ ز مائش ہوتی ہے نیک لوگ اس ونت بھی اطاعت کے لئے کمر بستہ تھے اور اب بھی ہیں لیکن

بدباطن لوگ باتس بناتے ہیں اور ناک بھوں چر حاتے ہیں حالا تک تمام خلوق کوایے خالق کی تمام باتیں مانی جا بئیں اور ہرحال میں رسول می

عقلی لازم آتا ہےادربعض محال نقلی بھی مانتے تھے۔ اس آیت میں گوخطاب فخر عالم ﷺ کو ہے تگر درامل پیرکلام یہودیوں کو سانا ہے جو

انجیل کواور قر آن کواس وجہ سے نہیں مانتے تھے کہ ان میں بعض احکام تورا ق کے منسوٹے ہو گئے تھے اور ای وجہ سے وہ ان نہیوں کی نبوت کے

بھی مشر ہو گئے تھےاورصرفعناد وتکبر کی بنائقی ورنہ عقلا ننخ محال نہیں۔اس لئے کہ جس طرح وہ اپنے کاموں میں بااختیار ہےا تی طرح

ا پن حکمول مل بھی بااختیار ہے- جو چاہے اور جب جاہے پیدا کرے- جسے جاہے اور جس طرح جاہے اور جس وفت جاہے ر کھے- اس

طرح جو چاہےاورجس وقت چاہے تھم دے-اس حاکموں کے حاکم کا حاکم کون؟ اس طرح نقلۂ بھی بیٹا بت شدہ امر ہے- اگلی کتابوں اور

اترتے ہیں تب تمام حیوانات کا کھانا حلا**ل تمالیکن پھر بعض کی حلت منسوخ ہوگئ**ے۔ دو بہنوں کا نکاح اسرائیل اور ان کی اولاد پر حلال تمالیکن

چرتوما قامیں اور اس کے بعد حرام ہوگیا-اہرا ہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا تھم دیا پھر قربان کرنے سے سیلے می منسوث کردیا- بواسرائیل کو

عكم دياجاتا ہے كہ چھڑا يوجنے ميں جوشال تھے سبائي جانوں كولل كرؤاليں ليكن پھر بہت ہے باقی تھے كہ يہ تكم منسوخ ہوجاتا ہے-اى

حفرت آدمً کی بنیال بینے آپس میں بھائی بہن ہوتے تھے لیکن تکاح جائز تھا۔ پھراسے حرام کردیا۔نوٹ علیہ السلام جب ستی ہے

اس مقام پربھی میہودیوں کا زبردست رد ہے اوران کے کفر کا بیان ہے کہ ووٹنخ کے قائل نہ تھے۔بعض تو کہتے تھے اس میں محال

بيروى كرنى جائب ادرجووه كمات دل سے جا ماننا جائے - جو تكم دے بجالا نا جائے - جس سے روك رك جانا جا ہے -

حضرت عرام کا فرمان ہے کی سب سے اچھافیصلہ کرنے والے ہیں اور ابی سب سے زیادہ اچھے قاری قرآن کے ہیں اور ہم ابی کا

مخلوق میں تغیر وتبدل کرنے والا پیدائش اور تھم کا اختیار رکھنے والا ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جس طرح جے چاہتا ہے بناتا ہے' جسے

بعوكا اور فرماتا م وَاذْكُرُ رَّبُّكَ إِذَا نَيسُتَ جب بعول جائة واليدرب كويا وكر-

كة رام كے لحاظ سے يااس جيسا ہوتا ب ليكن مصلحت البي اس سابقہ چيز ميں ہوتى ہے-

پہلی شریعتوں میں موجود ہے-

ك - نُنسكها جب پرهيس تويمطلب موكاكم بم اس بعلادي-الله تعالى جس تهم كوافهالينا عابتا تها ووني عظية كو بعلاديتا تعا-اس طرحوه آ يت المح جاتى تحى - حفرت معد بن الى وقاص ننسها يرجة تعقوان على بن ربعة في كها كسعيد بن ميتب و ننساها برجة بي و

طرح کے اور بہت سے واقعات موجود ہیں اورخود یہود ہوں کوان کا اقر ارہے لیکن پھر بھی قر آن اور نبی آخرالز مان ﷺ کو بیہ کہ کرنہیں مانتے کہ اس سے اللہ کے کلام میں ننخ لازم آتا ہے اوروہ محال ہے۔

بعض لوگ جواس کے جواب میں تفظی بحثوں میں پڑجاتے ہیں' وہ یادر کھیں کہ اس سے دلالت نہیں بدلتی اور مقصود وہی ہے۔
آنخضرت ﷺ کی بشارت بدلوگ اپنی کتابوں میں پاتے ہے۔ آپ کی تابعداری کا تھم بھی دیکھتے ہے بھی معلوم تھا کہ آپ کی شریعت کے مطابق جو کمل نہ ہو'وہ مقبول نہیں ہوگا۔ بداور بات ہے کہ کوئی کی کہ کہ اگلی شریعتیں صرف آپ کے آئے نہیں۔ اس لئے بیشر بعت ان کی نائخ نہیں یا کے کہ نائخ ہے۔ بہر صورت رسول مقبول ہوگئے کی تابعداری کے بغیر کوئی چار فہیں۔ اس لئے کہ آپ آخری کتاب کواللہ کے پاس سے بھی ابھی لئے کہ آپ کے اس کے کہ آپ کہ کہ اللہ تعالیٰ نے نئے کے جواز کو بیان فر ماکر اس ملعون گروہ یہود کار دکیا۔

سورہ آل عمران میں بھی جس کے شروع میں بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا ہے 'ننے کے واقع ہونے کا ذکر موجود ہے۔ فرما تاہے کُلُّ الطَّعَامِ النِّ بِعِنَ جَمِی کھانے بنی اسرائیل پر حال سے گرجس چیز کو حضرت اسرائیل نے اپ اوپر حرام کر لیا تھا۔ اس کی مزید تغییر وہیں آئے گی ان شاہ اللہ تعالی مسلمان کل کے کل منفق ہیں کہا دکام باری تعالی میں ننخ کا ہونا جائز ہے بلکہ واقع بھی ہے اور پر دردگار کی حکمت بالغہ کا دستور بھی یہی ہے اپومسلم اصبہانی مفسر نے تعماہے کہ قرآن میں ننخ واقع نہیں ہوتا لیکن اس کا بیقول ضعیف اور مردود اور محض غلط اور جھوٹ ہے۔ جہاں ننخ قرآن میں موجود ہے اس کے جواب میں گو بعض نے بہت محت سے اس کی تر دید کی ہے کین محض بے سود د کھنے پہلے اس عورت کی عدت جس کا خاوند مرجائے 'ایک سال تھی کیکن پھر چار مہینے دیں دن ہوئی اور دوٹوں آئیتیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ قبلہ پہلے عرب ملمانوں کو تھم تھا کہ ایک میں موجود ہیں۔ قبلہ کی معمد اللہ ہوا اور دوسری آئیت صاف اور پہلا تھم بھی ضمنا نہ کور ہے' پہلے کے مسلمانوں کو تھم تھا کہ ایک میں موجود ہیں۔ پہلے کے مسلمانوں کو تھم ہوا اور دوئوں آئیتیں کا مماللہ میں موجود ہیں۔ پہلے تھم منسوث ہوا اور دوئوں آئیتیں گام اللہ میں موجود ہیں۔ پہلے تھم منسوث ہوا اور دوئوں آئیتیں قرآن کر کے دودو کے مقابلہ میں بھر میں جو اور والے اور اور ان کے مقابلے ہیں۔ پہلے کے مسلم وجود ہیں۔ پہلے تھم منسوث ہوا اور دوئوں آئیتیں قرآن کر کے میں موجود ہیں۔ پہلے تھم منسوث ہوا اور دوئوں آئیتیں قرآن کر کی میں موجود ہیں۔ پہلے تھم المور دوئوں آئیتیں گام میں جو میں ہوئی ہوئی تھر موالور دوئوں آئیتیں قرآن کر کی میں موجود ہیں۔ وغیرہ والغیرہ والغیاط م

آمُرُنْدُوْنَ آنَ تَسْنَالُوْ رَسُولَكُمْ كُمُ السَّمِلَ مُوْسَى مِنْ قَبْلُ الْمُولِدُونَ أَنْ تَسْنَالُوا رَسُولَكُمْ كُمَ السَّمِيلُ مَوْلِي مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدُّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَلَهُ السَّمِيلِ ﴿

کیاتم اپنے رسول ہے وہی پو چینا چاہتے ہو جواس ہے پہلے موٹی علیہ السلام ہے پو چھا گیا تھا (سنو) ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدهی راہ ہے کیک جاتا ہے O

کشرت سوال جمت بازی کے متر ادف ہے! ہی ہی (آیت:۱۰۸) اس آیت کریم میں اللہ تعالی ایمان والوں کورو کتے ہوئے فرما تا ہے کہ کسی واقعہ کے ہونے اور جگہ ارشاد ہے کہ کسی واقعہ کے ہونے ہوئے اور جگہ ارشاد ہے کہ کسی واقعہ کے ہونے اور جگہ ارشاد ہے کہ کسی واقعہ کی اگر نہ کیا کروجو اگر فاہر کردی جا نمیں تو تنہیں برا لکے گا اور اگر تم قرآن کے نازل ہونے کے زمانہ میں ایسے سوالوں کا سلسلہ جاری رکھو گے توبیہ باتیں فلا ہر کردی جا نمیں گی ۔ کسی بات کے واقع ہونے سے کہ اس کے نازل ہونے کے ذمانہ میں خوف ہے کہ ہیں اس سوال کی وجہ سے وہ حرام نہ ہوجا نمیں ۔ سے حمدیث میں ہے کہ مسلمانوں میں سب سے برا مجرم وہ ہے جواس چیز کے بارے میں سوال کرے جو حرام نہ تی ۔ پھراس کے سوال سے حرام ہوگئی۔ ایک مرتبہ حضور سے سوال ہوا کہ ایک برنا مجرم وہ ہے جواس چیز کے بارے میں سوال کرے جو حرام نہ تی ۔ پھراس کے سوال سے حرام ہوگئی۔ ایک مرتبہ حضور سے سوال ہوا کہ ایک

ھخص اپنی بیوی کے ساتھ غیرمردکو پائے تو کیا کرے؟ اگر لوگول کوخبر کرے تو یہ بھی بڑی بے شری کی بات ہے اور اگر جپ ہو جائے تو بڑی بے غیرتی کی بات ہے مصنور کو یہ سوال بہت برامعلوم ہوا - آخر ای محض کواریا واقعہ پیش آیا اور لعان کا تھم نازل ہوا-

صیحین کی ایک مدیث میں ہے کہ نی میں فضول بکوائن ال کوضائع کرنے اور زیادہ پوچھ می سے منع فرمایا کرتے تھے۔ صیح مسلم میں ہے میں جب تک چھے نہ کہوں تم بھی نہ پوچھو۔تم سے پہلے لوگوں کواس بدخصلت نے ہلاک کردیا کہ وہ بکٹر ت سوال کرتے تھے ادراپنے نبیوں کے سامنے اختلاف کرتے تھے۔ جب میں تہمیں کوئی تھم دول تواپنی طاقت کے مطابق بجالا وَاورا گرمنع کروں تورک جایا کرو-یہ آپ نے اس وقت فر مایا تھاجب لوگوں کوخبر دی کہ اللہ تبارک وتعالی نے تم پر حج فرض کیا ہے تو کسی نے کہا حضور مرسال؟ آپ خاموش ہو گئے۔اس نے پھر یو چھا-آپ نے کوئی جواب نددیا-اس نے تیسری دفعہ پھریہی سوال کیا-آپ نے فر مایا-ہرسال نہیں لیکن اگر میں ہاں کہددیتا تو ہر سال فرض ہوجا تا اور پھرتم بھی بھی اس حکم کو بجا نہ لا سکتے پھرآپ نے مندرجہ بالا فرمان ارشاد فرمایا حضرت انس فرماتے ہیں۔ جب ہمیں آپ سے سوال کرنے سے روک دیا گیا تو حضور سے پوچھنے میں ہیبت کھاتے تھے چاہتے تھے کہ کوئی بادید شین ناوا تف مخض آ جائے وہ پوچھے تو ہم بھی س لیں-حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں میں کوئی سوال حضور سے کرنا چاہتا تھا تو سال سال بحر گذر جاتا تھا کہ مارے ہیبت کے پوچھنے کی جرات نہیں ہوتی تھی ہم تو خواہش رکھتے تھے کہ کوئی اعرابی آئے اور حضور سے سوال کر بیٹھے۔ پھر ہم بھی س لیں-حصرت ابن عباس ا فرماتے ہیں اصحاب محمد ﷺ سے بہتر کوئی جماعت نہیں- انہوں نے حضور سے صرف اس بارہ میسطے یو چھے جوسب سوال مع جواب کے قر آن یا ک میں مذکور ہیں جیسے شراب وغیرہ کا سوال حرمت والے مہینوں کی بابت کا سوال نتیموں کی بابت کا سوال وغیرہ وغیرہ- یہاں پر'' ام' یا' و توبل' کے معنی میں ہے یا اپنے اصلی معنی میں ہے یعنی سوال کے بارے میں جو یہاں پر اٹکاری ہے۔ سیحکم مومن کا فرسب کو ہے کیونکہ حضور كى رسالت سبك طرف تحى-قرآن مين اورجكه به يَسْقُلُكَ أَهُلُ الْكِتنبِ الل كتاب تحمد سوال كرت بين كوتوان بركوكي آسانی کتاب اتارے-انہوں نے حضرت مولی علیہ السلام سے اس ہے بھی برداسوال کیا تھا کہ اللہ کو ہم اپنی آ تھوں سے دیکھنا جا ہے ہیں-جس ظلم کی وجہ سے انہیں ایک تندو تیز آواز سے ملاک کردیا گیا-رافع بن حریملہ اور وہب بن زیدنے کہا تھا کہ یارسول اللہ کوئی آسانی کتاب ہم پر نازل سیجے جسے ہم پڑھیں اور ہمارے شہروں میں دریا جاری کردیں تو ہم آپ کو مان لیں-اس پر بیآ ہت اتری-

ابوالعالیہ کہتے ہیں کہ ایک خض نے حضور سے کہا یارسول اللہ کاش کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ای طرح ہوجاتا جس طرح بی امرائیل کے گناہوں کا کفارہ تھا آپ نے بیسنے ہی تین وفعہ جناب باری تعالیٰ ہیں عرض کی کڑیں الہی تہیں۔ ہم یہ بیس چاہے۔ پھر فر مایا۔
سنو - بنواسرائیل میں سے جہال کوئی گناہ کرتا اس کے درواز سے پر قدرتا لکھا ہوا پایا جا تا درساتھ ہی اس کا کفارہ بھی تکھا ہوا ہوا تھا۔ اب یا تو دنیا کی رسوائی کو منظور کر کے کفارہ اداکر دے اورا نے پوشیدہ گناہوں کو ظاہر کرے یا کفارہ نہد ہے اور آخرت کی رسوائی منظور کر لیے کئی ہم سے کوئی براکام ہو اللہ تعالیٰ نے فر ما دیا و مَن یَّعُملُ سُوّۃ اَو یَظٰلِمُ نَفُسَةً ثُمَّ یَسُتَغُفِرِ اللّٰه یَجدِ اللّٰه عَفُورًا رَّحِیمًا بین جس سے کوئی براکام ہو جائیا وہ اللہ کا جان پڑھم کر بیٹے پھر استعفار کر ہے تو وہ اللہ کو بہت بڑا بخش اور مہر بائی کرنے والا پائے گا۔ ای طرح ایک نماز دوسری نماز موجاتا ہے۔ سنو چوضی برائی کا ارادہ کر ہے لیکن برائی تھی ہو۔ پار باق ہو جا تا ہے۔ سنو چوضی برائی کا ارادہ کر ہے لیکن برائی تھی ہو۔ ہاں باوجودا سے اوراگر کر بھی جاتی ہے اوراگر کر بھی جاتی ہی برائی کھی جاتی ہے اوراگر کر بھی کا ارادہ کر یے پھر گونہ کر لے کین جاتی کی جاتی کی موادیے کے اوراگر کر بھی کوئی ہلاک ہوتے ہو۔ ہاں باوجودا سے کر اور تی کھر بھی کوئی ہلاک ہوتو سمجھو کہ بیٹور والا بی تھا۔ اس پر بیآ یت نازل ہوئی۔

کے پھر بھی کوئی ہلاک ہوتو سمجھو کہ بیٹور والا بی تھا۔ اس پر بیآ یت نازل ہوئی۔

كُفُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَنِّ عِنْدِ انْفُسِهِمْ هِنْ بَعْدِمَا تَبَيْنَ لَهُمُ الْحَقَّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِي اللهُ بِآمْرِهُ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِي اللهُ بِآمْرِهُ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ فَعُلِ كُلِّ فَعُوا وَاعْمَا الطَّكُوةُ وَالْوَا الزَّكُوةُ وَمَا ثُقَدِمُوا الْمَعْلُونَ وَالْوَا الزَّكُوةُ وَمَا ثُقَدِمُوا الْإِنْفُسِكُمُ فَى فَيْدِي فَعُدُوهُ عِنْدَاللهِ إِنَّ الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرُ هَا فَيْ فَيْدُونُ عِنْدَاللهِ إِنَّ الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرُ هَا فَيْ فَيْدِ تَجِدُوهُ عِنْدَاللهِ إِنَّ الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرُ هَا فَيْ فَيْدُولُ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق کھل جانے کے محض صدوبغض کی بنا پر تبہیں بھی ایمان سے بٹادیتا جا ہے جیں۔ تم بھی معاف کرواور چھوڑ ویہاں تک کہ اللہ اپنا محم لائے - یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ۞ تم نمازیں قائم رکھو- زکو قادیتے رہا کرواور جو کچھے بھلائی تم اپنے لئے آ کے بھیجو کے سب پھواللہ کے پاس پالو کے- اللہ تعالیٰ تم بارے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کوخوب دکھے رہاہے ۞

قو می عصبیت با عث شقاوت ہے: ہلہ ہی (آیت:۱۰-۱۱) این عباس سے مروی ہے کہ جی بن اخطب اور ابو یا سربن اخطب سے دونوں یہودی سب سے زیادہ مسلمانوں کے حاسد سے اوگوں کو اسلام سے رو سے تنے اور عرب سے جلتے ہے۔ ان کے بارے میں سے رو کتے تنے اور کی ہوئی۔ کعب بن اشرف کا بھی یہی شفل تھا۔ زہر گئے کہتے ہیں اس کے بارے میں بی آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ بھی یہودی تھا اور اپنے شعروں میں حضرت کی ہجوکیا کرتا تھا۔ گوان کی کتاب میں حضور کی تقعید ہیں موجود تھی اور بیہ بخو بی حضور کی صفتیں جانے تنے اور آپ کو انہا میں حضرت کی ہجوکیا کرتا تھا۔ گوان کی کتاب میں حضور کی تقعید ہیں موجود تھی اور بیہ بخو بھر موجود کی صفتیں جانے تنے اور آپ کو انہوں کہ موجود تھی اور ان بڑھ وہ کتاب پڑھتا ہے جو سرا امری موف صدی بنا پر کہ عرب میں آپ یوں مبعوث ہوئے کفروا ثکار پر آ مادہ ہوگئے بلکہ اور لوگوں کو بھی بہکانا شروع کر دیا۔ پر اللہ تعالی نے مومول کو تھم دیا کہ تم در گذر کرتے رہواور اللہ کے کا اور اس کے قبلے کا انظار کرو۔ جیسے اور جگہ فر مایا 'تھا ور ان کے لاور ان کی کردیا۔ اللی کتاب سے بہت کروی با تیں بنی پڑ ہیں گی گر بعد میں تھم کم نازل فرما دیا کہ ان مشرکین سے اب دب کر شربو۔ ان سے لاائی کرنے کی حسبیں اجازت ہے۔ حضرت اسامہ بن ذیا گئے ہیں کہ حضورا ورآپ کے اصحاب شرکین اور اللی کتاب سے درگذر کرتے ہے اور ان کی کہ اس میں کا اور کی اور سے تھی ہوئی اور ان کی کا میں اور کی کی موئی اور ان کی لائی ہی بردر کے میدان میں ہوئی اور ان کی ہوئی اور ان کی لائیس میدان میں کی کہ کم ملا اور پہلی بی لا ان کی جردر کے میدان میں ہوئی اور ان کی بڑے کے علاوہ دنیا میں بہ بھی غلبہ اور نصرت دے گی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تمہارے اعمال سے غافل ہیں ہوئی اور ان کی بدادر دوں جہاں میں دے گا۔ اس سے کوئی بھی غلبہ اور نصور کی جو مومونوں کو خور میا کی انگر تمہارے اعمال سے غافل ہیں ویک مور کی کا بدلد دونوں جہاں میں دے گا۔ اس سے کوئی بھی غلبہ اور کیوں کی سے دور کی مور مور کیا کہ اند تمہارے اور کی کوئی کی بھی کی دور کی کی کرور کی کی اند تمہارے کی کوئی کی بھی کی دیگر کی کا بدلد دونوں جہاں میں دے گا۔ اس سے کوئی بھی کوئی کوئی کی میں کوئی کی کوئی کوئی کی کوئی کوئی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کرور کی کی کی کی کی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کرور کی کی کوئی کی کرور کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کرور ک

چھوٹا'بڑا'چھیا' کھلاُ اچھا'براعمل پوشیدہ نہیں۔ بیاس لئے فرمایا کہ لوگ اطاعت کی طرف توجہ کریں اور نافر مانی سے بجیں۔ مُبُصِر کے بدلے بَصِير كَهاجي مُبُدِع ك بدل بَدِيع اور مُولِم ك بدل اليه- ابن الى حاتم من حديث بكرسول الشفظة اس آيت من سَمِيعٌ عَصِيرٌ رِد معت تصاور فرمات تصالله تعالى مر جركود يكتاب-

وَقَالُوْا لَنَ يَدُخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا أَوْنَصَرَى تِلْكَ آمَانِيُّهُمْ وَلَى هَا تُوَا بُرُهَا نَكُمْ إِنْ كُنُتُمْ طِيدِقِيْنَ ﴿ بَالَيْ مَنْ ٱسْلَمَ وَجُهَا لَا يُلَّهِ وَهُوَ مُكْسِنُ فَلَهُ ٱجْرُهُ عِنْدَ رَبُّهُ ۗ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونِ فَإِن كُلُونَ فَهُ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَرِي عَلَىٰ شَحَعٌ وَقَالَتِ النَّصَرِي لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَحَعٌ وَهُمَ يَتْلُونَ الْكِتْبُ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمُ يَوْمَ الْقِلْمَةِ فِيْمَا كَانُوْافِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ١٠٠٠

یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود ونصاری کے سوااور کوئی نہ جائے گا بیصرف ان کی امنگیں ہیں – ان سے کہو کہ اگرتم سیح ہوتو کوئی دلیل تو چیش کرو 🔾 سنو جو بھی اپنے تیئر خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دئے بیٹک اسے اس کا رب پورابدلہ دےگا - اس برنہ تو کوئی خوف ہوگا نیٹم اور نہادای 🔾 یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق برنہیں اور نسرانی کہتے ہیں کہ یہوذہیں- حالانکدیہ پڑھے لکھےلوگ ہیں-ای طرح ان بی جیسی بات بے ملم بھی کہتے ہیں- قیامت کے دن الله ان کے اس اختلاف کا فیصله ان

شیطان صفت مغرور یهودی: 🖈 🖈 (آیت:۱۱-۱۱۳) یهال پریمود بول اورنفرانیول کے غرور کابیان مور ما ہے کہ وہ اپنے سواکسی کو کچھ بھی نہیں تبجھتے اور صاف کہتے ہیں کہ ہمارے سواجنت میں کوئی نہیں جائے گا-سورہ مائدہ میں ان کا ایک قول یہ بھی بیان ہوا ہے کہ ہم اللہ تعالی کی اولا داوراس کے محبوب ہیں جس کے جواب میں قرآن نے کہا کہ پھرتم پر قیامت کے دن عذاب کیوں ہوگا؟ اس طرح کے مفہوم کا بیان پہلے بھی گذراہے کہان کا دعویٰ یہ بھی تھا کہ ہم چندون جہنم میں رہیں گے جس کے جواب میں ارشاد باری ہوا کہ یہ دعویٰ بھی محض بے دلیل ہے-ای طرح یہاں ان کے ایک دعویٰ کی تر دید کی اور کہا کہ لاؤ دلیل پیش کرو-انہیں عاجز ٹابت کر کے پھر فر مایا کہ ہاں جوکوئی بھی اللہ کا فرمانبردارہوجائے اورخلوص وتو حید کے ساتھ نیک عمل کرے اسے پورابوراا جروثو اب ملے گا جیسےاورجگەفر مایا کہ بیہا گر جھگڑیں تو ان سے کہہ دو کہ میں اور میرے ماننے والول نے اپنے چیرے اللہ کے سامنے متوجہ کردیئے -غرض یہ ہے کہ اخلاص اور مطابقت سنت ہم کمل کی قبولیت کے لئے شرط ہے تو اَسُلَمَ وَ جُهَةً ہے مرادخلوص اور وَ هُوَ مُحْسِنٌ ہے مراداتیاع سنت ہے۔ نراخلوص بھی عمل کومتبول نہیں کراسکتا جب تک سنت کی تا بعداری نہ ہو- حدیث شریف میں ہے جو مخص ایساعمل کرے جس پر ہماراتھم نہ ہؤوہ مردود ہے(مسلم )\_

پس رہبانیت کاعمل گوخلوص پر پنی ہولیکن تاہم اتباع سنت نہ ہونے کی وجہ سے وہ مردود ہے۔ ایسے ہی اعمال کی نسبت قرآن تھیم کا ارثاد ب وَقَدِ مُنَا إلى مَا عَمِلُوا مِنُ عَمَلِ فَجَعَلُنَهُ هَبَآءً مُّنَثُورًا لِعِي انهول نے جواعمال کئے تھے ہم نے سبروکر دیے دوسری جگہ فرمایا کافروں کے اعمال ریت کے چیکیلے قو دول کی طرح ہیں جنہیں پیاسا پانی سمجھتا ہے کین جب اس کے پاس جاتا ہے تو پہونہیں پاتا-اور جگہ ہے کہ قیامت کے دن بہت ہے چیروں پر ذلت برتی ہوگی - جوٹل کرنے والے تکلیفیں اٹھانے والے ہوں گے اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے اور گرم کھولتا ہوا پانی آئیس پالیا جائے گا-حضرت امیر الموثین عمر بن خطاب ٹے نے اس آیت کی تغییر میں مراد یہودو نصار کی کے علاء اور عابد لئے ہیں-

یہ میں یا در ہے کہ کوئی عمل کو بظاہر سنت کے مطابق ہولیکن عمل میں اخلاص نہ ہو۔مقصود اللہ کی خوشنودی نہ ہوتو و عمل بھی مردود ہے۔ ریا کاراورمنافق لوگوں کے اعمال کا بھی یہی حال ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ منافق اللہ کودھو کہ دیتے ہیں اوروہ انہیں دھو کہ دیتا ہے اور نماز کو کھڑے ہوتے ہیں توستی سے کھڑے ہوتے ہیں-صرف لوگوں کو دکھانے کے لئے عمل کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں اور فرمایا فَوَیُلٌ لِّلْمُصَلِینَ ان نمازیوں کے لئے ویل ہے جواپی نمازے عافل ہیں جوریا کاری کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزی بھی رو کتے پھرتے ہیں-اور جگہ ارشاد ہے فَمَنُ کَانَ يَرُجُوا الْخ جو خص اپنے رب کی ملاقات کا آرز ومند ہوا سے نیک عمل کرنا جاہے-اوراپنے رب کی عبادت میں کسی کوشر یک نہ کرنا چاہئے پھر فر مایا انہیں ان کا رب اجردے گا اور ڈرخوف سے بچائے گا- آخرت میں انہیں ڈرنہیں اور د نیا کے چھوڑنے کا ملال نہیں۔ پھریبود ونصاریٰ کی آپس کی بغض وعداوت کا ذکر فرمایا 'بخر ان کے نصرانیوں کا وفعہ جب نبی کریم ﷺ کے یاس آیا تو ان کے باس یہود یوں کے علاء بھی آئے۔اس وقت ان لوگوں نے انہیں اور انہوں نے ان کو گمراہ بتایا حالانکہ دونوں اہل کتاب ہیں تو ما 8 میں تجیل کی نصدیق اور آنجیل میں تو ما 8 کی نصدیق موجود ہے۔ پھران کا بیتول کس قدر لغو ہے-ا گلے یہود ونصاریٰ دین حق پر قائم تخے کیکن پھر بدعتوںاور فتنہ پر دازیوں کی وجہ سے دین ان سے چھن گیا-اب نہ یہود ہدایت پر تنھے نہ نصرانی - پھرفر مایا کہ نہ جاننے والوں نے بھی اس طرح کہا' اس میں بھی اشارہ انہی کی طرف ہے اور بعض نے کہا' مراداس سے یہود ونصاریٰ سے پہلے کے لوگ ہیں بعض کہتے ہیں' عرب لوگ مراد ہیں-امام ابن جریرٌاس سے عام لوگ مراد لیتے ہیں گویاسب شامل ہیں اور یہی ٹھیک بھی ہے- واللہ اعلم- پھر فرمایا کہا ختلاف كا فيصله قيامت كوخود الله كركا - جس دن كوئي ظلم وزورنبيس ہوگا اور يهي مضمون دوسري جگه بھي آيا ہے-سورة ج ميں ارشاد ہے إِنَّ اللَّهَ يَفُصِلُ بَيْنَهُمُ (بوري آيت) يعني مومنول اوريبوديول اورصابيول اورنفرانيول اورمجوسيول اورمشركول ميں قيامت كےون الله فيصله فرمائے گا-اللہ تعالی ہر چیز برگواہ اورموجود ہے اورجگدارشاد ہے قُلُ یَجْمَعُ بَیْنَنَا رَبُّنَا کہددے کہ مارارب ہمیں جمع کرےگا- پھر حق کے ساتھ نصلے کرے گا-وہ ہاخبر نیملے کرنے والا ہے-

وَمَنْ آظَلَهُ مِمْنَ مَنَعُ مَسْجِدَ اللهِ آنَ يُذَكَرَ فِيهَ السُهُ الْ وَسَعَى فَي خَرَابِهَا اللهُ وَاللهِ مَا كَانَ لَهُ مَ آنَ يَدَخُلُوهَا الآخَابِفِينَ فَي خَرَابِهَا الْأَنْيَا خِزَى قَلَهُمْ فِي الْاَخِرَةِ عَذَاجٌ عَظِيْمٌ هِ اللَّخِرَةِ عَذَاجٌ عَظِيْمٌ هِ اللَّخِرَةِ عَذَاجٌ عَظِيْمٌ هِ

اس خص سے بر مر مظالم کون ہے جواللہ کی مجدول میں اللہ کے ذکر کئے جانے کورو کے اوران کی ہر بادی کی کوشش کرے۔ ایسے لوگول کو خوف کھاتے ہوئے ہی ان میں جانا جا ہے۔ ان کے لئے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑے بڑے عذاب ہیں O

نصاری اور یبودی مکافات عمل کاشکار: ﴿ ﴿ آیت:١١١) اس آیت کی تفییر میں دوقول ہیں- ایک توبید کواس سے مرادنصاری

جیں۔ دوسرایہ کہ اس سے مراد شرکین ہیں۔ شعر انی بھی بیت المقدس کی مجد بیں پلیدی ڈال دیتے تھے اور لوگوں کواس بین نماز اداکرنے سے
روکتے تھے۔ بخت نفر نے جب بیت المقدس کی بربادی کے لئے چڑھائی کی تقی تو ان نفر انیوں نے اس کا ساتھ دیا تھا اور مدد کی تھی بخت نفر
بابل کا رہنے والا بحجی تھا اور میر دیوں کی وشمنی پر نفر انیوں نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا اور اس لئے بھی کہ بنی اسرائیل نے دھنرت یکی بن ذکر یا
علیہ السلام کوتل کر ڈالا تھا اور مشرکین نے بھی رسول اللہ تھا تھے کو حد بیبیوا لے سال کھیے اللہ سے دوکا تھا۔ یہاں تک کہ ذی طوی بیس آپ کو
قربانیاں دینا پڑیں اور مشرکین نے بھی رسول اللہ تھا تھی کہ وہ بیت والی آگئے عالا نکد بیدامن کی جگھی۔ باپ اور بھائی کے قاتل کو بھی
تربانیاں دینا پڑیں اور مشرکین سے سطح کرنے کے بعد آپ و بیں سے واپس آگئے عالا نکد بیدامن کی جگھی۔ باپ اور بھائی کے قاتل کو بھی
تیاں کوئی نہیں چھیڑتا تھا اور ان کی کوشش بہی تھی کہ ذکر اللہ اور بچ و عمر کہ کرنے والی مسلم جماعت کوروک دیں۔ حضرت ابن عباس کا کہی تول
ہے۔ ابن جریز نے پہلے قول کو پیند فرمایا ہے اور کہا ہے کہ مشرکین کو بعۃ اللہ کو برباد کرنے کی سے نہیں کرتے تھے۔ یہی نصاری کی تھی کہ دو ہیت
ہات کو بھی نہ بھولنا چا ہے کہ جب نفر انیوں نے بہود یوں کو بیت المقدس سے روکا تھا اس وقت بہودی بھی تھی اور نفر ان کی خفر سے ان پر تو
مناز کو روز کو روز کی کہ دیں مریخ کی کو زبانی لیونٹیس نازل ہو چکی تھیں۔ وہ نافر مان اور صدے متجاوز ہو چکے تھا ور نفر ان کی خفر سے بیان ہوئی تھی
دی پر بر تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آب سے سے مراد شرکین مکہ بیں اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اور یہ بیود دوران کی خدمت بیان ہوئی تھی۔
دی برب پر تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آب سے سے مراد شرکین مکہ بیں اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اور یہ بیود دوران کی مدمت بیان ہوئی تھی۔
دی روز پر ورب کے اس برخصلت کا بیان ہور ہا ہے کہ انہوں نے حضور گواور آپ کے صحابیوں گو مجد الحرام سے روکا کو مگل کہ میں دورا

فَلَا يَقُرَبُوا الْمَسُجِد الْحَرَامَ بَعُدَ عَامِهِمُ هذَالِينَ مشرك لوگ نجس بین اس سال کے بعد انہیں مجدحرام میں نہ آنے دواور سیمعنی بھی بیان کئے گئے ہیں کہ چاہتے تو یہ تفا کہ بیمشرک کا بہتے ہوئے اور خوف زدہ مجد میں آئیں کیائین برخلاف اس کے الئے بیمسلمانوں کوروک رہے ہیں بیمطلب بھی ہوسکتا ہے کہ اس آبت میں اللہ تعالی ایما نداروں کو بشارت دیتا ہے کہ نقریب میں تماہدوں گا اور بیمشرک اس مسجد کی طرف رخ کرنے سے بھی کیکیا نے لگیس کے چنانچہ یہی ہوا اور حضور علیہ السلام نے وصیت کی کہ جزیرہ عرب میں دودین باتی ندر ہے یا کیں اور یہودونصار کی کو ہاں سے نکال دیا جائے۔

المحد للذكراس امت كے بزرگوں نے اس وصیت رسول پر عمل بھی كر دكھایا - اس سے مجدوں كی نضیلت اور بزرگی بھی ابت ہوئی بالخصوص اس جگہ كی اور مجد كی جہاں سب سے بڑے اور كل جن وانس كے رسول مجد علیہ بھی ہے تھے ان كفار پر دنیا كی رسوائی بھی آئی بسل محرح انہوں نے مسلمانوں كوروكا علا وطن كیا تھیک اس كا پورا بدلدائيس ملا - يہ بھی روكے گئے جلا وطن كئے گئے اور ابھی اخر دى عذاب باقی ہیں كونكدانہوں نے بہت اللہ اللہ واللہ وا

### وَبِلْهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَآيَنَمَا ثُوَلُوًا فَثَمَّ وَجُهُ اللهِ اِنَ

اورمشرق دمغرب کاما لک الله بی ہے۔تم جدهر مجی مند کرؤادهم بی الله کا مندہے۔الله تعالیٰ کشادگی اور سائی والا اور بڑے علم والا ہے 🔾

کعبصرف علامت وحدت وسمت ہے۔ اللہ کا جمال وجلال غیر محدود ہے: ہے ہے ہے (آیت:۱۱۵) اس آیت میں نبی علیہ اور
آپ کے ان اصحاب کوتیل دی جارہی ہے جو مکہ سے نکالے گئے تھے اور اپنی مسجد سے روکے گئے۔ حضور مکہ شریف میں نماز بیت المقدس کی طرف مند کرکے پڑھتے تو کعبد اللہ بھی سامنے ہی ہوتا تھا۔ جب مدید تشریف لائے تو سولہ سرّہ ماہ تک تو ادھر بی نماز پڑھتے رہے گر پھر اللہ تعالی نے کعبد اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا تھم دیا۔ امام ابوعبیدہ قاسم بن سلام نے آپی کتاب نائے منسوخ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت وارد کی ہے کہ قرآن میں سب سے پہلامنسوخ تھم بھی قبلہ کا تھم ہے لِلّٰہ الْمَشُوق والی آیت نازل ہوئی حضور بیت المقدس کی طرف مند کہ نے بیت اللہ کی طرف متوجہ ہوگے گئے گئے آیت وَ مِنْ حَیْثُ خَرَجُتَ الْخُ نَازُل ہوئی اور آپ نے بیت اللہ کی طرف متوجہ ہوگر ناز واکرنی شروع کی۔

مدیند میں جب حضور بیت المقدس کی طرف منه کر کے نماز پڑھنے لگے تو یہود بہت خوش ہوئے کین جب بیتھم چند ماہ کے بعد منسوخ

ہوا اور آپ کواپی چاہت دعا اور انظار کے مطابق تعبد اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا تو ان یہودیوں نے طعنے دیئے شروع کردیئے کہ اب اس قبلہ سے کیوں ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے بیآ ہت اتاری کہ شرق ومغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر بیا عمر اض کیا؟ جدھراس کا حکم ہو پھر جانا چاہئے - حضرت ابن عباس سے بی می مروی ہے کہ شرق مغرب میں جہاں کہیں بھی ہومنہ کعبہ کی طرف کرو ' بعض بزرگوں کا بیان ہے کہ بیآ یت کعبہ کی طرف متوجہ ہونے کے حکم سے پہلے اتری ہے اور مطلب بیہ ہے کہ شرق مغرب جدھر چاہومنہ بھیرو-سب جہتیں اللہ کی بیں اورسب طرف اللہ موجود ہے اس سے کوئی جگہ خالی نہیں جیسے فرمایا و آلا اُدنی مِن ذلِك و آلا اَکُشَرَ اِلّا هُو مَعَهُمُ اَیْن مَا كَانُو ا تھوڑے بہت جو بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہے۔

پھر پیکم منسوخ ہوکر کعبۃ اللہ کا طرف متوجہ ہونا فرض ہوا۔ اس قول میں جو بیلفظ ہیں کہ اللہ سے کوئی جگہ خالی نہیں اگراس سے مراد
علم اللہ ہوتو سی ہے۔ کوئی مکان اللہ کے علم سے خالی نہیں اوراگر ذات باری مراد ہوتو ٹھیکے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات اس سے بہت بلندو
بالا ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے کی چیز میں محصور ہو۔ ایک مطلب آیت کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیت سفر اور روی اور نوف کے وقت
کے لئے ہے کہ ان وقتوں میں نفل نماز کو جس طرف منہ ہوا داکر لیا کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی اوٹنی کا منہ
جس طرف ہوتا تھا، نماز پڑھ لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ حضور کا طریقہ بہی تھا اور اس آیت کا مطلب بھی بہی ہے۔ آیت کا ذکر کے بغیر یہ
حدیث مسلم تر فری نسائی ابن ابی جاتم 'ابن مردو یہ وغیر و میں مروی ہے اور اصل اس کی سیح بخاری می حجوم سلم میں بھی موجود ہے۔ صبح بخاری
شریف میں ہے کہ ابن عرف ہے بہا کہ خوف کے بارے میں پو چھا جاتا تو نماز خوف کو بیان فرماتے اور کہتے کہ جب اس سے بھی زیادہ خوف
ہوتو پیدل اور سوار کھڑے پڑھ لیا کر ومنہ خواہ قبلہ کی جانب ہوخواہ نہ ہو۔ حضرت نافع کا بیان ہو کہ وہ اور اس کو ای کہ وہ سوری ہوتا ہو ایو پیدل اور الور کھڑے کہ دواور لڑائی کا ہو سواری پر
اسے مرفوع بیان کرتے تھے امام شافع کا مشہور فرمان اور امام ابو حضرت نافع کا بیان ہو دواہ پر امن ہوخواہ خوف ڈراور لڑائی کا ہو سواری پر
اسے مرفوع بیان کرتے تھے امام شافع کا مشہور فرمان اور امام ابو حضرت نافع کا بیان تک کہ وہ تو پیدل چلا جا کہ بھی بیر وایت ہے امام ابوجھ فرطری بھی اسے پند فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ تو پیدل چلے والے وہمی رخصت

بعض اورمنسرین کے زدیک ہے آیت ان اوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہیں قبلہ معلوم نہ ہوسکا اور انہوں نے انگل سے مخلف جہوں کی طرف نماز پڑھی جس پر ہے آیت نازل ہوئی اور ان کی وہ نماز اوا شدہ بتلائی گئی - حضرت رہید فریاتے ہیں ہم نی عالیہ کے ساتھ ایک سنر میں سے ایک منزل پر انزے - رات اندھیری تھی - لوگوں نے پھر لے لے کر بطور نشان کے قبلہ رخ رکھ کرنماز پڑھنی شروع کر دی - منح اٹھ کر روثنی میں دیکھا تو نماز قبلہ کی طرف اوائیس ہوئی تھی ہم نے حضور سے ذکر کیا - اس پر ہے آیت نازل ہوئی - ہے دی ہزنی کر روث میں ہوئی ہیں ہوئی تھی ہیں - ایک اور روایت میں ہے کہ اس وقت گھٹا ٹو پ اندھیر اچھایا مراف میں ہوا تھا اور ہم نے نماز پڑھ کر اپنے اپنے سامنے خط تھی دیے تھے تا کہ منح روثنی میں معلوم ہوجائے کہ نماز قبلہ کی طرف اوا ہوئی یائیس ؟ صبح معلوم ہوا کہ قبلہ جانے میں ہم نے نقطی کی لیکن حضور آنے ہمیں وہ نماز لوٹانے کا تھم نہیں دیا اور ہے آیت نازل ہوئی - اس روایت کے بھی و راوی ضعیف ہیں - بدروایت وائیس وغیرہ میں موجود ہے - ایک روایت میں ہے کہ ان کے ساتھ حضور نہ تھے - یہ می سندا ضعیف ہیں اور کو ان کے اس روایت کے بھی سندا ضعیف ہیں - بدروایت وائی وغیرہ میں موجود ہے - ایک روایت میں ہے کہ اور ای قول کی تائیر کرنے والی ہے دوئیں ہیں بھی شرید ہیں ہیں اور ان تھول کی تائیر کرنے والی ہے دوئیس ہیں نماز کے لوٹانے کے بارے میں علماء کے دو تول میں سے ٹھیک قول کی ہے کہ دو ہرائی نہ جائے اور ای قول کی تائیر کرنے والی ہے دوئیس ہیں نماز کے لوٹانے کے بارے میں علماء کے دو تول میں سے ٹھیک قول کی ہے کہ دو ہرائی نہ جائے اور ای قول کی تائیر کرنے والی ہے دوئیس ہیں

جواد پر بیان ہو کی عائب نیٹماز پڑھوتو بعض نے کہا کہ وہ تو مسلمان نہ تھا۔ تھا تی ہے۔ جب نی تھا تے نے ان کی موت کی خبر دی اور کہا ان گئی ہے۔ جب نی تھا تے نے ان کی موت کی خبر دی اور کہا ان کی جناز و کی عائب نیٹماز پڑھوتو بعض نے کہا کہ وہ تو مسلمان نہ تھا۔ اس پر آیت نازل ہوئی کہ وَ اِنَّ مِن اَھُلِ الْکِیْفِ لَمَن کُو وَ مِن اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہِ اللّٰہُ الللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہِ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰ

(کیکن به تیون تاویلیس ظاہر کے خلاف ہونے کے علاوہ صرف اختالات کی بنا پر ہیں اور انہیں مان لینے کے بعد بھی مسئلہ وہیں رہتا ہے کیا جنازہ فائبانہ پڑھنا چاہئے کیونکہ گوحضور گنے اس جنازے کا مشاہدہ کرلیا لیکن صحابۃ کی نماز تو فائبانہ ہی رہی - اگرہم دوسرا جواب مان لیس تو بھی جنازہ تو فائبانہ نہ ہی ہوا - جولوگ سرے سے نماز جنازہ فائبانہ کے قائل ہی نہیں وہ تو اس صورت میں بھی قائل نہیں ہیں اور یہ بات تو دل کو گئی ہی نہیں کہ ان کے نزد کی نماز جنازہ شروع نہ ہو - شریعت ان کی بھی اسلام تھی نہ کہ کوئی اور - تنیسرا جواب بھی کچھا ایسا ہی ہے اور پر نقد پر تشام سالم کا باعث ہو - واللہ اعلم - مترجم)

ابن مردویہ بیں صدیث ہے رسول اللہ عظافہ فرماتے ہیں اہل مدینہ اہل شام اہل عواق کا قبلہ مشرق ومغرب کے درمیان ہے۔ یہ روایت ترفری میں بھی دوسر سے الفاظ سے مردی ہے اوراس کے ایک رادی ابو معشر کے حافظ پر بعض اہل علم نے کلام کیا ہے۔ امام ترفری نے اسے ایک اور سند سے بھی وارد کیا ہے اوراسے حسن سیجی کہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب علی ابن ابوطالب مضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی یہ مردی ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں۔ جب تو مغرب کواپی وائیں جانب اور مشرق کو بائیں جانب کر لے تو تیرے سامنے کی جہت قبلہ ہوجائے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں۔ جب تو مغرب کواپی وائیں جانب اور مشرق کو بائیں جانب کر لے تو تیرے سامنے کی جہت قبلہ ہوجائے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں۔ یہ مطلب بھی اس آیت کا ہوسکتا ہے کہ تم جھسے دعائیں مائٹے ہیں اپنا منہ جس طرف بھی کروئیر امنہ بھی اس آیت کا ہوسکتا ہے کہ تم جھسے دعائیں مائٹے ہیں اپنا منہ جس طرف بھی کروئیر امنہ بھی اس کے حدید ہیں تا تا دعو کوئی آسکے ہوئی وائی والا اور علم والا ہے جس کی کفایت سخاوت اور فضل و کرم نے تمام مخلوق کا احاط کر رکوئی جو ٹی جھوٹی ہے جھوٹی جے جس کی کفایت سخاوت اور فضل و کرم نے تمام مخلوق کا احاط کر رکھا ہے۔ وہ سب چیزوں کا عالم ہے۔

## وَقَالُوا اتَّخَدَ اللهُ وَلَدًا السَّمَا اللهُ وَلَدَا السَّمَا فِ السَّمَا فِ السَّمَا وَ اللَّهُ وَ الْأَرْضِ وَالْأَرْضِ لَكُ السَّمَا وَالْأَرْضِ وَالْمُا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ اللهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُو

سی کتے ہیں اللہ کی اولا دے (نہیں بلکہ )وہ پاک ہے۔ زمین وآسان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہےاور ہرایک اس کا فرمانبردار ہےوہ زمین وآسان کا ابتدا پیدا کرنے والا ہے ۞ وہ جس کام کو کرنا چاہے کہدیتا ہے کہ ہوجا۔ بسوہ وہ ہیں ہوجا تاہے ۞

اللہ ہی مقتدراعلی ہے کے ولائل: ہیں ہے اوراس کے ساتھ کی آیت نظرانیوں کے ردیس ہے اوراس طرح ان جیسے یہود وہشرکین کی تر دید میں ہے جواللہ کی اولا دہتاتے تھے۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین وآسان وغیرہ تمام چیزوں کا تو اللہ ما لک ہے۔ ان کا بیدا کرنے والا انہیں روزیاں دینے والا ان کے اندازے مقرر کرنے والا انہیں قضہ میں رکھنے والا ان میں ہرتغیر وتبدل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر بھلااس مخلوق میں سے کوئی اس کی اولا دکسے ہوسکتا ہے؟ نہ عزیر اور نہیسی اللہ کے بیٹے ہیں جیسے کہ یہود ونصار کی کا تعالیٰ تھا۔ نہ فرشتے اس کی بیٹیاں بن سکتے ہیں جیسے مشرکین عرب کا خیال تھا۔ اس لئے کہ دو برابر کی مناسبت رکھنے والے ہم جنس سے اولا و موتی ہوئی ہوئی عیں اس کا کوئی شریک نہ اس کی جنس کا کوئی اور - وہ تو آسانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی اولا دکسے ہوگی ہوئی ہوئی ہیں ہوتی جاور اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی نظیر نہ اس کی کوئی ہوئی ہیں ہوج ہم خین کا اول اور ہر چیز کا عالم ہے۔

یہ لوگر من کی اولاد ہتاتے ہیں۔ یہ لتنی ہے معنی اور ہے ہودہ بات اور وائی تم کہتے ہو۔ یہ تنی بری بات زبان سے نکا لتے ہو کہ اس سے آسانوں کا پھٹ جانا اور ڈھن کاشق ہو جانا اور پہاڑوں کاریزہ ریزہ ہو جانا محکن ہے۔ ان کا دعوی کی ہوبی نہیں سکتی اس کے سواجو بھی ہے اس کی ہی ملکیت ہے۔ زھن و آسان کی تمام ہستیاں اس کی غلامی میں حاضر ہونے والی ہیں جنہیں ایک ایک کر کے اس نے گھیرر کھا ہے اور ٹار کرر کھا ہے۔ ان میں سے ہرایک اس کے پاس قیا مت والے دن تنہا تنہا چیش ہونے والی ہے۔ پس غلام اولا دنہیں بن سکتا۔ ملکیت اور ولدیت دو مختلف اور متفاد حیثیتیں ہیں۔ دو سری جگہ پوری سورت میں اس کی نفی فرمائی۔ ارشاد ہوا قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اللّٰهُ الصَّمَدُ لَمُ یَلِدُ وَلَمُ یُولَدُ وَلَمُ یَکُنُ لَّهُ کُفُوًا اَحَدٌ کہدو کہ اللّٰہ ایک ہی جا اللہ ہے۔ اس کی ضاولا دہے نہ ماں باپ۔ اس کا ہم جنس کوئی نہیں۔ ان آئیوں اور ان جیسی اور آئیوں میں اس خالق کا نتات نے اپنی تیج و تقذیس ہیان کی اور اپنا بے نظیر ہے شل اور الشریک ہونا ثابت کیا اور ان مشرکین کے اس گذے عقید ہے کو باطل قر اردیا اور بتایا کہ وہ تو سب کا خالق و رہے۔ پھر اس کی اولا و سیٹے بیٹیاں کہاں سے ہوں گی؟

سورہ بقرہ کی اس آیت کی تفییر میں سے بخاری شریف کی ایک قدی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے بھے ابن آ دم جھٹا تا ہے۔
اسے بدلائق ندتھا۔ جھے وہ گالیاں دیتا ہے۔ اسے بیٹیں چاہئے تھا۔ اس کا جھٹلا نا توبیہ ہے کہ وہ خیال کر بیٹھتا ہے کہ میں اسے مارڈ النے کے بعد
پھر زندہ کرنے پر قاد زمین ہوں اور اس کا گالیاں دیتا ہیہ کہ وہ میری اولا دیتا تا ہے حالا تکہ میں پاک ہوں اور بلندو بالا ہوں اس سے کہ میری
اولا دو بیوی ہو۔ یہی حدیث دوسری سندوں سے اور کتا ہوں میں بھی باختلاف الفاظ مردی ہے۔ صحیحین میں ہے حضور علیہ الصلو قوالسلام فرماتے
ہیں بری باتیں سن کرصر کرنے میں اللہ تعالی سے زیادہ کوئی کا مل نہیں لوگ اس کی اولا دیں بتا کیں اور وہ آنہیں رزق وعافیت دیتارہے۔ پھر

فرمایا- ہر چیزاس کی اطاعت گذارہے- اس کی غلامی کا اقرار کئے ہوئے ہے اس کے لئے تخلص اس کی سرکار میں قیامت کے روز دست بستہ کھڑی ہونے والی اور دنیا میں بھی عبادت گذارہے- جس کو کہے یوں ہوجاؤیا اس طرح بن - فوراَوہ اس طرح ہوجاتی ہے اور بن جاتی ہے - اس طرح ہرایک اس کے سامنے پست و مطبع ہے - کفار نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے مطبع ہیں لیکن ہر موجود کے سائے اللہ کے سامنے بھکتے رہتے ہیں قرآن نے اور جگہ فرمایا وَلِلّٰهِ یَسُمُّحدُ الْحُ آسان وزمین کی کل چیزیں خوشی ناخوشی اللہ تعالی کو سجدہ کرتی ہیں - ان کے سائے میں مروی ہے کہ جہاں کہیں قرآن میں تنوت کا لفظ ہے وہاں مراواطاعت ہے لیکن اس کا مرفوع ہونا سی خبیں ۔ میکن ہے صحابی کا ملام ہواس سند سے اور آیتوں کی تغییر بھی مرفوعا مروی ہے لیکن یا در کھنا چاہئے کہ بیضعیف ہے - کوئی شخص اس سے دھوکہ میں نہ پڑے - واللہ اعلم -

إِذَا مَا اَرَادَ اللَّهُ اَمْرًا فَإِنَّمَا ﴿ يَقُولُ لَهُ كُنُ قَوْلَةً فَيَكُونُ

مطلب اس کا ہے کہ ادھر کی چیز کا اللہ نے ارادہ فرمایا - اس نے کہا ' ہوجا' وہیں وہ ہوگیا - اس کے ارادے سے مراد جُدانہیں - پس مندرجہ بالا آیت میں عیسائیوں کونہایت لطیف پیرایہ میں یہ می سمجھا دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ای کن کے کہنے سے پیدا ہوئے ہیں دوسری جگہ صاف صاف فرما دیا اِنَّ مَفَلَ عِیسْنی عِنْدَ اللَّهِ کَمثلِ ادَمَ خَلَقَةً مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ کُنُ فَیَکُونَ یعنی حضرت عیسی کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرد کی حضرت آوم جیسی ہے جنہیں می سے پیدا کیا - پھرفرمایا - ہوجا - وہ ہو گئے-



### وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللهُ اَوْتَاتِيْنَا اليَّا اللهُ اَوْتَاتِيْنَا اليَّ كَذَٰ لِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتَ قَلُوْبُهُمُ قَدْبَيَّنَا الْأَيْتِ لِقَوْمِ يُنُوقِنُونَ ﴿ قَلُوبُهُمُ قَدْبَيَّنَا الْأَيْتِ لِقَوْمِ يُنُوقِنُونَ ﴿

ای طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خوداللہ ہم سے باتیں کیون ٹیس کرتا-ہارے پاس کوئی نشانی کیون ٹیس آتی -ای طرح ایس ہی بات ان کے اگلوں نے بھی بھی اس کے مطرح ایس ہی بات ان کے اگلوں نے بھی بھی اس کے اس کے اوران کے دل کیسال ہوگئے-ہم نے تو یقین والوں کے لئے نشانیاں بیان کردیں 🔾

طلب نظارہ - ایک جمافت: ہے ہے ہے (آیت: ۱۸) رافع بن حریملہ نے صفور سے کہاتھا کہ آگر آپ سے ہیں تو اللہ تعالی خودہم سے کیوں نہیں کہتا؟ ہم بھی تو خوداس سے اب کا کلام سیں - اس پر بیآ یت اتری - مجاہد کہتے ہیں - بد بات نصرانیوں نے کہی تھی ابن جریر قرماتے ہیں کہ یہی معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ آیت انہی سے متعلق بیان کے دوران میں ہے لیکن بی قول سوچنے کے قابل ہے - قرطبی فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہاتھا کہ آپ کی نبوت کی اطلاع خود جناب باری ہمیں کیون ہیں دیتا؟ یہی بات تھیک ہے - واللہ اعلم - بعض اور مفسر کہتے ہیں بی قول کفار عرب کا تھا - اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہاتھا 'سے مراد یہود ونصاری ہیں - قرآن کریم میں اور جگہ ہے وَ اِذَا جَآءَ تُھُہُ اَیّة قَالُوا لَنُ ثُو مِنَ حَتّی نُو تُنی مِثُلَ مَا اُو تِنی رُسُلُ اللهِ الْحُ ان کے پاس جب بھی کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو نہیں ما نیں گے جب تک ہم تو بھی اور جگہ فرمایا وَ قَالُوا لَنُ نُو مِنَ لَكَ الْحَ لِینَ اَبْہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز جب تک ہم کو بھی وہ ند دیا جائے جو اللہ کہ مراد کیا ۔ اور جگہ فرمایا وَ قَالُوا لَنُ نُو مِنَ لَكَ الْحَ لِیكَ اللّٰهِ الْحُ ان کہ میں اور جگہ فرمایا وَ قَالُ اللّٰهِ الْحُ اللّٰحِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ ال

آیتیں جو صاف بتال ہیں کہ شرکین عرب نے صورت کی و عادی کی بنا پر ایک چیزیں طلب کیں۔ ای طرح یہ مطالبہ بھی انہی مشرکین کا تھا۔ ان سے پہلے اہل کتاب نے بھی ایسے ہی ہے معنی سوالات کئے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے یَسُنٹلُک اَهُلُ الْکِتْبِ الْحُ اہل کتاب آخری ایسے ہی ہے معنی سوالات کئے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے یَسُنٹلُک اَهُلُ الْکِتْبِ الْحُ اہل کتاب آخر اور وحضرت موگ سے انہوں نے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا۔ ان سے تو کہا تھا کہ ہم سے چاہیے ہیں کہتم ان پرکوئی آسانی کتاب اتار واور حضرت موگ سے انہوں نے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا۔ ان سے تو کہا تھا کہ ہم سے میا ہے دربکو کہ ہم سے خاب ہو گئے ہوئی ان کہ ہم تھے پر ہرگز ایمان ندالا کیں گئے جب تک اپنے ربکو سامنے ندہ کھے لیس۔ پھر فرمایا۔ ان کے اور ان کے دل کیاں اور مشابہ ہو گئے یعنی ان مشرکیوں کے دل سابقہ کفار جسے ہوگئے اور جگہ فرمایا ہم نے یقین سامنے ندہ کھے لیس۔ پھر فرمایا ہم انہیاء کو جادوگر اور دیوانہ کہا تھا۔ انہوں نے بھی ان کی باتوں کو دہرایا تھا۔ پھر فرمایا ہم نے یقین والوں کے لئے اپنی آیتیں ای طرح بیان کر دی ہیں جن سے رسول کی تصدیق عیاں ہے۔ کی اور چیز کی وضاحت باتی نہیں رہی۔ یہی نشانیاں ایمان لانے کے لئے کافی ہیں ہاں جن کے دلوں پر مہر گئی ہوئی ہوانہیں کی آیت سے کوئی فائدہ نہوگا جینے فرمایا الّذِینَ حَقّتُ نہا نیاں ایمان لانے کے لئے کافی ہیں ہاں جن کے دلوں پر مہر گئی ہوئی ہوانہیں کی آیت سے کوئی فائدہ نہوگا جینے فرمایا گئے ہوئی ہوانہیں ہوئی ہوانہیں کی آیت سے کوئی فائدہ نہوگا جینے فرمایا سے عذاب نہر کھے لیں۔ عذاب نہر کھے لیں۔ عذاب نہر کھے لیں۔

### اِنَا آرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا ۗ وَلَا تَسُنَالُ عَنَ آصَلُوبِ الْخَالِ وَلَا تَسُنَالُ عَنَ آصَلُوبِ الْجَدِيْدِ

#### ہم نے مجمع من کے ساتھ خوشخری دینے اورڈ راوادینے والا بنا کر بھیجاہے۔جہنیوں کے بارے میں تھے۔ پرسش نہیں ہوگی 🔾

آب نصیحت کی حد تک مسکول ہیں: 🖈 🖈 (آیت:۱۱۹) حدیث میں ہے خوشخری جنت کی اور ڈراواجہم سے لا تسفل کی دوسری قرات مَاتُسْفَلْ بھی ہے اور ابن مسعود کی قرات میں لَنْ تُسْفَلَ بھی ہے یعنی تھے سے کفار کی بابت سوال نہیں کیا جائے گا جیسے فر مایا فَإِنَّمَا عَلَيُكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ لِين يَحْد رُصرف يَجْهِ ويتاب حساب توجار عندمه اور فرما يا فَذَكِّرُ إِنَّمَا انْتَ مُذَكِّرٌ لَسُتَ عَلَيْهِمُ بِمُصَيْطِرِ تو نفيحت كرتاره- تو صرف هيحت كرف والا ب- ان يرداروغ نهين- اور جكه فرمايا نَحُنُ اَعُلَمُ بما يَقُولُونَ الخ ہم ان كى باتيں بخو بى جانتے ہیں-تم ان پر جبر كرنے والے ہیں ہو-تم قرآن كی تصحیں انہیں سادو جو قیامت ہے ڈرتے ہوں-ای مضمون کی اور بھی بہت ہی آیتیں ہیں-ایک قرات اس کی وَ لاَ تَسْفَالُ بھی ہے یعنی ان جہنیوں کے بارے میں اے نبی مجھ ے کچھ نہ پوچھو-عبدالرزاق میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا - کاش کہ میں اپنے ماں باپ کا حال جان لیتا' کاش کہ میں اپنے ماں باپ كا حال جان ليتا' كاش كه ميس اينے مال باپ كا حال جان ليتا -اس پر ييفر مان نازل موا - مچر آخرى دم تك آپ نے اپنے والدين کا ذکر ند فر مایا این جریز نے بھی اسے بروایت موی بن عبیدہ وارد کیا ہے لیکن اس راوی پر کلام ہے۔ قرطبی کہتے ہیں 'مطلب یہ ہے کہ جہنیوں کا حال اتنا بداور براہے کہتم کچھونہ بوچھو تذکرہ میں قرطبیؓ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضورؑ کے والدین زندہ کئے گئے اور ایمان لے آئے اور سیح مسلم میں جو حدیث ہے جس میں آپ نے کسی کے سوال پر فرمایا ہے کہ میراباپ اور تیراباپ آگ میں ہیں-ان کا جواب بھی وہاں ہے نیکن یا درہے کہ آپ کے ماں باپ کے زندہ ہونے کی روایت کتب صحاح ستہ وغیرہ میں نہیں اوراس کی اسناد ضعیف ہے-واللہ اعلم-

ابن جرير كى ايك مرسل حديث ميں ہے كەحضور كے ايك دن يو چھا كەميرے باپ كمال بيں-اس پريد آيت نازل موكى-ابن جرير نے اس كى ترديدكى ہے اور فرمايا ہے كدير حال ہے كہ حضور اپنے مال باپ كے بارے يل شك كريں - پہلى ہى قرات تھيك باكن ہميں الم ہمام پر تعجب آتا ہے کہ انہوں نے اسے محال کیسے کہددیا؟ ممکن ہے بیدواقعداس وفت کا ہو جب آپ ایٹے ماں باپ کے لئے استفسار کرتے تنے اورانجام معلوم ندتھا۔ پھر جب ان دونوں کی حالت معلوم ہوگئ تو آپ اس سے ہٹ گئے اور بیزاری ظاہر فر مائی اور صاف ہتلا دیا کدو و دونوں جہنی ہیں جیسے کہ مجھ حدیث سے ثابت ہو چکا ہے۔اس کی اور بھی بہت ی مثالیں ہیں۔

منداحد میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عطابین بیار ؓ نے پوچھا کہ رسول اللہ عظیہ کی مفت و شاتو ما ة ميں كيا ہے تو آپ نے فرمايا ، ہال الله كاتم جو مفتيل آپ كي قرآن ميں بين و بي تو ما ة ميں بھي ہے اے بي ا من تحقی کواہ اورخوشخریاں دینے والا اورڈ رانے والا اوران پڑھوں کا بچاؤ بنا کر بھیجا ہے۔ تو میرا بندہ اور میرارسول ہے۔ میں نے تیرانام متوکل رکھا ہے۔ تو نہ بدزبان ہے نہ بخت گونہ برخلق نہ ہازاروں میں شورغل کرنے والا ہے۔ نہ تو برائی کے بدلے برائی کرنے والا ہے بلکہ معاف اور درگذر کرنے والا ہے- الله تعالی انہیں و نیاسے ندا ٹھائے گاجب تک کہ تیرے وین کو تیری وجہ سے بالکل ٹھیک اور درست نہ کر دے اورلوگ لا اله الا الله كا قرارندكرليس اوران كى اندهى آئى كھيں كھل ندجائيں اوران كے بېرے كان سننے ندلگ جائيں-اوران كے زنگ آلود دل صاف ندہوجا کیں بخاری کی کتاب البوع میں بھی بیھدیت ہے اور کتاب النفیر میں بھی ابن مردویہ میں اس روایت کے بعد مزید ہے کہ میں نے پھر جا کر حضرت کعب ہے یہی سوال کیا تو انہوں نے بھی ٹھیک یہی جواب دیا۔

وَلَنَ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُو دُولَا النَّصَّرَى حَتَّلَ تَتَّبِعَ مِلْتَهُمُّ وَلَيْنِ النَّعَلَى عَتَّلَ اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَيْنِ النَّبَعَتَ اَهُوَاءَ هُمُ بَعْدَ اللهِ عَنَ اللهِ هُوَ الْهُدَى وَلَيْنِ النَّبَعْتَ اَهُوَاءَ هُمُ بَعْدَ اللهِ مِنَ الْعِلْمِ مَنَ اللهِ عَنَ اللهِ مِنَ الْعِلْمِ مَنَ اللهِ عَنَ اللهِ مِنَ اللهِ عَنَ اللهِ مِنَ اللهِ عَنَ اللهِ عَنَ اللهِ عَنَ اللهِ عَنَ اللهِ عَنَ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَا عَلَا عَا عَلَا عَلْمُ اللهُ عَلَا عَ

تھے یہود ونصاری ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کرتوان کے ذہب کا تابع نہ بن جائے۔تو کہددے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے اور اگرتو نے باوجودا پنے پاس علم آ جانے کے پھران کی خواہشوں کی پیروی کی تواللہ کے ہاں نہ تو تیراکوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار O جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ اس کتاب پڑھی ایمان رکھتے ہیں اور جواس کے ساتھ کفر کرئے وہ نقصان والا ہے O

دین حق کا باطل سے مجھونہ جرم عظیم ہے: 🖈 🖈 (آیت:۱۲۰-۱۲۱) آیت بالاکا مطلب بدہے کہ یاوگ تجھ سے ہرگز راضی نہیں ہوں کے لہذا تو بھی انہیں چھوڑ اور رب کی رضا کے پیچھے لگ جا-انہیں دعوت رسالت پہنچا دی- دین حق وہی ہے جواللہ نے تھے دیا ہے- تو اس پر جم جا- حدیث شریف میں ہے میری امت کی ایک جماعت حق پر جم کر دوسروں کے مقابلہ میں رہے گی اورغلبہ کے ساتھ رہے گ یہاں تک کہ قیامت آئے۔ پھراییے نبی کوخطاب کر کے دھمکایا کہ ہرگزان کی رضامندی اوران سے سکح جوئی کے لئے اپنے دین میںست نہ ہونا۔ ان کی طرف نہ جھکنا۔ ان کی نہ مانٹا۔ فقہاء کرام نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ کفرایک ہی مذہب ہے خواہ وہ یہور ہوں نصرانی موں یا کوئی اور موں-اس لئے کملت کالفظ يهال مفروبي ركھا جيسے اور جگه بے لَکُمُ دِينُ کُمُ وَلِي دِيْن تمهار سے لئے تمهاراوين ہےاورمیرے لئے میرادین ہے-اس استدلال پراس مسئلہ کی بناڈالی ہے کہ مسلمان اور کفارآ پس میں وارٹ نہیں ہو سکتے اور کفر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں گوہ و دونوں ایک ہی فتم کے کا فر ہوں یا دوا لگ الگ کفروں کے کا فر ہوں امام شافعی اورامام ابو حنیفا کا یمی ند ب ہے اور امام احد سے بھی ایک روایت میں یمی قول منقول ہے اور دوسری روایت میں امام احد کا اور امام ما لک کا بيقول مروی ہے کہ دومختلف ند ہب والے آگیں میں ایک دوسرے کے وارث ندہوں ایک سیجے حدیث میں بھی یہی مضمون ہے-واللہ اعلم-حق تلاوت سے کیا مراد ہے؟ ١٠ الله مرفر مایا کرجنہیں ہم نے كتاب دى بو ووق تلاوت اداكرتے ہوئے برجے بين قارة كتے ہیں اس سے مراد یہود ونصاری ہیں اور روایت میں ہے کہ اس سے مراداصحاب رسول اللہ علیہ ہیں-حضرت عرقر ماتے ہیں حق تلاوت سے ہے کہ جنت کے ذکر کے ونت جنت کا سوال کیا جائے اور جہنم کے ذکر کے وفت اس سے پناہ مانگی جائے۔ ابن مسعورٌ فر ماتے ہیں' حلال و حرام کوجاننا' کلمات کوان کی جگہ رکھنا' تغیروتبدل نہ کرنا وغیرہ یہی تلاوت کاحق ادا کرنا ہے۔حسن بھریؒ فرماتے ہیں کھلی آیتوں پڑمل کرنا' متشابه آیتوں پرایمان لانا'مشکلات کوعلاء کےسامنے پیش کرناحق تلاوت کےساتھ پیڑھنا ہے-ابن عباس سےاس کا مطلب حق اتباع بجا لانا بھی مروی ہے۔ پس تلاوت بمعنی اتباع ہے جیسے وَ الْقَمَر إِذَا تَلْهَا مِنَ أَيكِ مرفوع حديث مِن بھی اس كے يهي معنی مروی ہيں كيكن اس کے بعض راوی مجبول ہیں گومعنی ٹھیک ہے حضرت ابومویٰ اشعریؓ فرماتے ہیں' قرآن کی اتباع کرنے والا جنت کے باغیوں میں اتر نے والا ہے-حضرت عمر کی تغییر کے مطابق میں بھی مروی ہے کہ آنخضرت ﷺ جب کوئی رحمت کے ذکر کی آیت پڑھتے تو تھہر جاتے اور

الله سے رحمت طلب کرتے اور جب بھی کسی عذاب کی آیت تلاوت فرماتے تو رک کراللہ تعالی سے پناہ طلب فرماتے - پھر فرما یا اس پر ایمان یکی لوگ رکھتے ہیں بعنی جوائل کتاب پی کتاب کی سوچ بجھ کر تلاوت کرتے ہیں وہ قرآن پرایمان لانے پر مجبور ہوجاتے ہیں جیسے اور جگہ ہے و لَوُ انْتُهُمُ اَفَامُوا التَّوُرَةَ اگر بیٹورا قوانجیل پراوراللہ کی ان کی طرف نازل کردہ چیز پرقائم رہتے تو ان کے او پر سے اور پیروں تلے سے انہیں کھانا ملکا اور فرما یا اے المل کتاب جب تک تم قورا قوانجیل کو اور جو تمہاری طرف تمہارے رہ کی طرف سے اترا اس کو قائم نہ کر اور تا ہو ہے اسے جا جانو اور اس میں حضور کے ذکر کی صفات انہاں کا تاہم کی رغبت سب پچھ موجود ہے۔

اورجگرفر مایا جولوگ نی ای کی تابعداری کرتے ہیں جس رسول کا ذکر اور تصدیق اپنی کتاب توراۃ وانجیل میں بھی کلھا دیمے ہیں۔
اورجگرفر مایا اِنَّ الَّذِیْنَ اُو تُو الْعِلْمَ مِنُ قَبُلِةِ الْحُلِیمَ ایمان لا وَیان لا وَیان اس ہے پہلے علم دیا گیا ہے ان پر جب اللہ کی آئیں منہ کے بل محدے بل محدے بل محدے بیں اور زبائی کہتے ہیں کہ ہمارارب پاک ہے۔ ہمارے رب کا وعد و بالکل سچا اور صحح ہے۔
اور جگہ ہے جنہیں ہم نے اس سے آگل کتاب دی ہے وہ بھی اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان پر یہ پڑھی جاتی ہے ہوائی ہے ہتا تے ہیں اور کسے ہیں۔ انہیں ان کے صبر کا دو ہرا اجر دیا جائے گا۔ یہ لوگ برائی کو بھلائی سے ہتا تے ہیں اور ہمارے دیا جائے گا۔ یہ لوگ برائی کو بھلائی سے ہتا تے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے دو سرول کو دیتے ہیں۔ اور جگہ ارشاد ہے قُلُ لِلَّذِینَ اُو تُو ا الْکِتْبَ وَ الْاَحْتِینَ الْحُلِیمَ اللهِ مِن الْاَحْتِینَ الْحُلِیمَ ہمارے ہوں کو وہ ہو اگر مان لیس تو راہ پر ہیں اور اگر نہ مائی تھے پر صرف بیٹی ہے۔ اللہ تعالی اپ برح صولوگوں سے کہ دو کر کے بہاں فر مایا کہ ساتھ کفر کرنے والے خسارے والے ہیں جیسے فرمایا و مَنُ یَّکُفُرُ بِهِ مِنَ الْاَحْتِرَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ جَوجِی اس کے ساتھ کو ای ہو خواہ بھو خواہ بھو خواہ نظر ائی ہو پھر جھے پر ایمان شار می ہو جائی ہو جی میں ہو سے جو جھی جھے سے خواہ بہوخواہ نظر ائی ہو پھر جھے پر ایمان شرائی ہو جہنم میں جائے گا۔

لَيْنِيَ إِسْرَاؤِيْلَ اذْكُولُوا نِعْمَنِي الْكُنِّ آنْعَمْتُ عَلَيْكُمُ وَآنِ فَضَلْنَكُمُ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿ وَالْقُولُ ايَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْسُ عَن نَفْسُ شَيًّا وَلَا عَلَى الْعُلَمِينَ ﴿ وَالْقُولُ ايَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْسُ عَن نَفْسُ شَيًّا وَلَا اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُو

صرف تا کید کے طور پر ذکر کی گئی اور انہیں نبی ا می سالٹ کی تابعداری کی رغبت دلائی گئی جن کی صفتیں وہ اپنی کتابوں میں پاتے تھے۔جن کا نام اور کام بھی اس میں تکھا ہوا تھا بلکدان کی امت کا ذکر بھی اس میں موجود ہے۔ پس انہیں اس کے چھیائے اور اللہ کی دوسری نعمتوں کو پیشیدہ کرنے سے ڈرایا جار ہاہےاور دیٹی اور دنیوی نعمتوں کوذکر کرنے کو کہا جار ہاہےاور عرب میں جونسلی طور پر بھی ان کے چیازاد بھائی ہیں اللہ کی جونعت آئی'ان میں جس خاتم النبین کواللہ نے مبعوث فر مایا'ان سے حسد کر کے ٹی کی مخالفت اور تکذیب پرآ مادہ نہ ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ امام توحید: 🌣 🖈 (آیت:۱۲۴) اس آیت میں خلیل الله حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی کا بیان ہور ہاہے جوتو حید میں دنیا کے امام ہیں۔جنہوں نے تکالیف پرصبر کر کے تھم اللہ کی بجاآ وری میں ثابت قدمی اور جوانمر دی دکھائی۔فرما تا ہے اے نبی تم ان مشرکین اور الل کتاب کو جوملت ابرا میمی کے دعویدار ہیں' ذرا ابراہیم علیہ السلام کی فرما نبرداری اورا طاعت گذاری کے واقعات تو سناؤ تا کہ انہیں معلوم ہو جائے کددین حنیف پڑاسوہ اہرامیم پرکون قائم ہے۔ وہ یا آپ اورآپ کے اصحاب؟ اورجگد قرآن کریم کا ارشاد ہے وَ إِبُرْهِيمَ اللّذِي وَهِّيَ ابرابِيمٌ وه مِين جنهوں نے پوری وفاواری وکھائی اور جکہ فرمایا اِنَّ اِبُرٰهِیُمَ کَانَ أُمَّةً قَانِتَا لِلَّهِ اللّٰ اللّٰ اِبْرَامِیمُ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهَ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ کے فر مانبروار مخلص اور نعمت کے شکر گذار تھے جنہیں اللہ نے پیند فر ماکر راہ راست پر لگا دیا تھا جنہیں ہم نے دنیا میں بھلائی دی تھی اور آ خرت میں بھی صالح اور نیک انجام بنایا تھا۔ پھر ہم نے تیری طرف اے نی وی کی کہتو بھی ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کرجوشٹرکین میں ے نہ تھے۔اور جگدارشاد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصر انی تھے نہ شرک تھے بلکہ خالص مسلمان تھے ان سے قربت اور نزد کی والا وہ خص ہے جوان کی تعلیم کا تابع جواور یہ نبی اورایمان والے ان ایمان والوں کا دوست اللہ تعالیٰ خود ہے ابتلاء کے معنی امتحان اور آ زمائش کے ہیں-کلمات سے مرادشریعت علم اور ممانعت وغیرہ ب کلمات سے مراد کلمات تقدیریہ بھی ہوتی ہے جیسے مریم علیاالسلام کی بابت ارشاد ہے صَدَّقَتُ بگلِمْتِ رَبَّهَ العِن انہوں نے ایے رب کے کلمات کی تصدیق کی ۔کلمات سےمراد کلمات شرعیہ می موتی ہے وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدُقًا وَّعَدُلًا لِعِنى الله تعالى كَثرى كلمات سے سيائى اور عدل كے ساتھ يورے موئے - يكمات يا تو كى خریں ہیں یا طلب عدل ہے غرض ان کلمات کو پورا کرنے کی جزامیں آئیس امامت کا درجہ ملا- ان کلمات کی نسبت بہت سے اقوال ہیں مثلاً احکام جج 'موچھوں کو کم کرنا' کلی کرنا' تاک صاف کرنا' مسواک کرنا' سر کے بال یامنڈوانا یار کھوانا تو ما تک نکالنا' ناخن کا ٹنا' زیرناف کے بال کا ٹنا ختنہ کرانا 'بغل کے بال کا ثنا' پییٹاب یا خانہ کے بعد استنجا کرنا'جعہ کے دن عسل کرنا' طواف کرنا' صفاومروہ کے درمیان سعی کرنا' رمی جمار كرنا طواف افاضه كرنا وغيره-

مکمل اسلام : 🌣 🌣 حفزت عبدالله فرماتے ہیں اس سے مراد پورااسلام ہے جس کے تمیں جھے ہیں دس کا بیان شورہ برائت میں ہے اَلنَّا قِبُونَ عَابِدُونَ سے مُوَمِنِيُنَ تَك يعين قبرن عبادت كرنا عمدكرنا الله كاراه يس چرنا ركوع كرنا سجده كرنا بعلائى كاتكم دينا براكى سے روکنا'اللہ کی صدول کی حفاظت کرنا'ایمان لانا-وس کابیان 'فقد اَفلَحَ'' کے شروع سے یُحافِظُون تک ہے اور سورہ معارج میں ہے بینی نماز کوخشوع وخضوع ہے ادا کرنا' لغواور فضول باتوں اور کاموں سے منہ پھیر لینا' زکو ۃ دیتے رہا کرنا' شرمگاہ کی حفاظت کرنا' امانت داری کرنا' دعدہ دفائی کرنا' نماز پڑیکنگی اور حفاظت کرنا' قیامت کوسچا جاننا' عذابوں سے ڈرتے رہنا' تچی شہادت پر قائم رہنا اور دس کا بیان سور ہ احزاب میں إنّ الْمُسْلِمِينَ سے عَظِيمُا ك بيعنى اسلام لانا ايمان ركھنا قرآن پرِ حنا ، ج بولنا صبركرنا عاجزى كرنا فيرات دينا روزه رکھنا' بدکاری سے بچنا' الله تعالی کا ہرونت بکٹرت ذکر کرنا' ان نتیوں احکام کا جوعامل مودہ پورے اسلام کا پابند ہے اور الله کے عذابوں

کلمات ابرا بیٹی میں اپنی قوم سے علیحدگی کرنا' بادشاہ وقت سے نٹر رہوکرا سے بھی تبلیغ کرنا' پھر راہ اللہ میں جومصیبت آئے اس پرصبر
کرنا' سہنا' پھر وطن اور گھر بارکو اللہ کی راہ میں چھوڑ کر بجرت کرنا' مہما نداری کرنا' اللہ کی راہ میں جانی اور مالی مصیبت راہ اللہ برداشت کرنا
یہاں تک کہ بچہ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا اور وہ بھی اپنے ہی ہاتھ سے سیکل احکام غلیل الرحن علیہ السلام بجالائے -سورج' چا نداور ستاروں
سے بھی آپ کی آ زمائش ہوئی امامت کے ساتھ' بیت اللہ بنانے کے تھم کے ساتھ' جج کے تھم اور مقام ابرا بیم کے ساتھ' بیت اللہ کے دین پر بھیجنے کے ساتھ بھی آ زمائش ہوئی - اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے لیل میں تمہیں
والوں کی روزیوں کے ساتھ' معزت محمد علی ہے کو بین پر بھیجنے کے ساتھ بھی آ زمائش ہوئی - اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے غلیل میں تمہیں
والوں کو بھوں کی روزیوں کے ساتھ' کو آپ نے فرمایا' مجھے لوگوں کا امام بناد ہے - اس کعبہ کولوگوں کے ثو اب اور اجتماع کا مرکز بناد ہے - یہاں
والوں کو بھلوں کی روزیاں دے - یہ تمام با تیں عزوجل نے پوری کردیں اور بیسب نعتیں آپ کوعطا ہو کیں - صرف ایک آرزو پوری نہ ہوئی - وہ یہ کہ بیری اور بیسب نعتیں آپ کوعطا ہو کیں - صرف ایک آرزو پوری نہ ہوئی - وہ یہ کہ میری اور اور کو بھی امامت مطرق جواب ملا ظالموں کو میر اعہد نہیں پہنچا - کلمات سے مراداس کے ساتھ کی آ بیتی بھی ہیں -

صحیح مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا ہے دس با تیں فطرت کی اوراصل دین کی ہیں۔ مو خچیس کم کرنا' واڑھی بڑھانا' مسواک کرنا' ناک میں پانی دینا' ناخن لینا' پوریان دھونی' بغل کے بال لینا' زیرنا ف کے بال لینا' استنجا کرنا۔ راوی کہتا ہے میں دسویں بات بھول گیا شاید کلی کرناتھی۔

حضرت ابرا تیم علیہ السلام اپنی امت کی خوشخری س کراپنی اولاد کے لئے بھی یہی دعا کرتے تھے جوقبول تو کی جاتی ہے کین ساتھ ہی خبر کردی جاتی ہے کہ آپ کی اولاد میں ظالم بھی ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ کاعہد نہ پنچے گا-وہ امام نہ بنائے جائیں گے نہ ان کی افتر ااور پیروی کی جائے گی-سورۂ عنکبوت کی آیت میں اس مطلب کوواضح کر دیا گیا ہے کہ خلیل اللہ کی بیدعا بھی قبول ہوئی - وہاں ہے وَ جَعَلُنا فِیٰ تغیر سوره کافره - یاره ا

ذُرِيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتنبَ يعني مم نان كي اولا دمين نبوت اور كماب ركادي- حضرت ابراجيم كي بعد جتن انبياء اوررسول آئ وهسب آپ ہی کی اولاو میں تھے اور جتنی کتابیں نازل ہوئیں سب آپ ہی کی اولاد میں ہوئیں صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمُ اَحْمَعِيُنَ

یہاں سیجی خبر دی گئی ہے کہ آپ کی اولا دمیں ظلم کرنے والے بھی ہوں گے۔ ظالم سے مراد بعض نے مشرک بھی لی ہے۔عہد سے مزاد امر ہے-ابن عباسٌ فرماتے ہیں- ظالم کوکسی چیز کاوالی اور بڑانہ بنانا چاہئے گووہ اولا دابرا ہیٹم میں سے ہو ٔ حضرت خلیل کی دعاان کی نیک اولا دکے حق میں قبول ہوئی ہے۔ یہ بھی معنی کئے گئے ہیں کہ ظالم ہے کوئی عبد نہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اس کا عہد توڑ دیا جائے۔ پورا نہ کیا

جائے اور بیجی مطلب ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اسے کچھوسنے کا عہد نہیں کیا- دنیا میں تو کھا پی رہا ہے اورعیش وعشرت کررہا ہے-بس یمی ہے عہد سے مرادوین بھی ہے یعنی تیری کل اولادویدار نہیں جیے اور جگہ ہے وَمِنُ ذُرِّيَتِهِمَا مُحسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفُسِهِ مُبِینٌ یعنی ان کی اولا دمیں بھلے بھی ہیں اور برے بھی'ا طاعت کے معنی بھی کئے گئے ہیں یعنی اطاعت صرف معروف اور بھلائی میں ہی ہوگ

اور عهد کے معنی نبوت کے بھی آئے ہیں-ابن خویز منذاذ مالک فرماتے ہیں طالم مخص نہ تو خلیفہ بن سکتا ہے نہ حاکم نہ فتی نہ کواہ نہ راوی-وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَآمَنًا ۚ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إبراهم مُصَلِّيًا

#### ہم نے بیت اللہ لوگوں کے لیئے تو اب کی اور اس وامان کی جگہ بنائی ۔تم مقام ابراہیم کوقبلہ مقرر کرلو 🔾

شوق زیارت اور بروهتا ہے: 🏠 🏠 (آیت: ۱۲۵)''مَثَابَةً'' سے مراد بار بارآ نا- حج کرنے کے بعد بھی دل میں آئن آئی رہتی ہے-گویا جج کرنے کے بعد بھی ہر باردل میں ایک باراور جج کرنے کی تمنار ہتی ہے۔ دنیا کے ہر گوشہ سے لوگ بھا گے دوڑے اس کی طرف جو ق درجوق چلے آرہے ہیں۔ یہی جمع ہونے کی جگہ ہے اور یہی امن کا مقام ہے جس میں ہتھیار نہیں اٹھایا جاتا- جاہلیت کے زمانہ میں بھی اس کے آس پاس تو لوٹ مار ہوتی رہتی لیکن یہاں امن وامان ہی رہتا - کسی کوکوئی گالی بھی نہیں دیتا - بیہ جگہ بمیشہ متبرک اورشریف رہی - نیک رومیں اس کی طرف مشاق ہی رہتی ہیں۔ گو ہر سال زیارت کریں لیکن پھر بھی شوق زیارت کم نہیں ہوتا ہے۔ بید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی

دعا كا اثر ہے-آپ نے دعا ما كلى تقى كە فَاجْعَلُ اَفْيدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهُوِى ٓ اِلْيَهِمُ الْخَ تَوْلُوكُول كَولول كوان كى طرف جمكادك-یہاں باپ اور بھائی کے قاتل کو بھی کوئی و کھتا تو خاموش ہوجاتا-سورة مائدہ میں ہے قینمًا لِلنَّاسِ بعنی بیلوگوں کے قیام کا باعث ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اگرلوگ جج کرنا چھوڑ دیں تو آسان زمین پرگرا دیا جائے۔اس گھرےاس شرف کود کھ کر پھراس کے بانی اول حضرت ابراہیم خلیل علیه السلام کے شرف کوخیال فرمائے-الله تعالی فرماتا ہے وَاِذُ بَوَّانَا لِابُرْهِیُمَ الح ہم نے بیت الله کی جگه ابراہیم " كوبتادى (اوركهدديا) كەمىر كەساتھىكى كوشرىك نەكرنا-اورجگە ب إنَّ أوَّلَ بَيْتِ الْخ الله جل شانە كاپېلاگھرىكە بى جوبركت

ومدايت والا-نشانيون والا-

مقام ابراہیم والا-امن وامان والا ہے- مقام ابراہیم بھی ہے اور حج کل کا کل بھی ہے مثلا عرفات مشعر الحرام منیٰ ری جمار' صفا' مروہ کا طواف مقام ابراہیم دراصل وہ بقرہے جے حضرت اسلعیل کی بیوی صاحبہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نہانے کے لئے ان کے پاؤں کے نیچے رکھا تھالیکن حفرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ فلط ہے- دراصل بیدوہ پھر ہے جس پر کھڑے ہوکر حضرت ابراہیم کعبہ بناتے

تھے۔حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی لمبی صدیث میں ہے جب نبی ﷺ نے طواف کر لیا تو حضرت عمرؓ نے مقام ابراہیم کی طرف اشارہ کر کے کہا'

كيايبى جارك باب ابراجيم كامقام مع؟ آب فرمايا بان كها كهرجم القبله كون نديناليس؟ اس بريية بت نازل جوئى -

ایک اورروایت میں ہے کہ فاروق رضی اللہ عنہ کے سوال پر تھوڑی ہی دیر گذری تھی جو تھم نازل ہوا - ایک اور حدیث میں ہے کہ وفتی کہ میں اللہ عنہ کہ دفتی کہ مدوالے دن مقام ابرا ہیم کے بھری طرف اشارہ کر کے حفرت عرص نے بی ہے جے قبلہ بنانے کا ہمیں تھم ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا ، ہاں بہی ہے ۔ حیج بخاری شریف میں ہے - حضرت عرفر ماتے ہیں میں نے اپنے رب سے تین باتوں میں موافقت کی ۔ جواللہ کو منظور تھا وہی میری زبان سے لکلا - میں نے کہا مضور کاش کہ ہم مقام ابراہیم کوقبلہ بنالیتے تو تھم و اتّے حدُو ا مِن مُقام اِبُراهِم مُصلّی منظور تھا وہی میری زبان سے لکلا - میں نے کہا مضور کاش کہ ہم مقام ابراہیم کوقبلہ بنالیتے تو تھم و اتّے حدُو ا مِن مُقام اِبُراهِم مُصلّی نازل ہوا ۔ میں نے کہا یا اور عبات الموثین کو پروے کا تھم دیں اس پر پردے کی آیت اتری - جب جھے معلوم ہوا کہ آن حصور اپنی ہو یا سے بھی اللہ تھی کو بول سے خفا ہیں تو میں نے جا کران سے کہا کہ اگرتم باز نہ آؤگی اللہ تعالی تم سے آچی ہو یاں تہارے بر اللے نے نبی کو دے ایک روایت میں بردے قید یوں کے بارے میں بھی حضرت عرفی موافقت مردی ہے ۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ان سے فدید نہ لیا جائے بلکہ انہیں قبل کردیا جائے اللہ سجانہ تعالی کو بھی بھی منظور تھا - عبداللہ بن ابی بن سلول منافق جب مرکی اور حضور اس کے جنازے کی نماز اوا کرنے کے لئے تیار جائے اللہ سجانہ تعالی کو بھی کے جنازے کی نماز اوا کرنے کے لئے تیار مولی اور آپ کوالیوں کے جنازے سے دکا کے حضور کی آپ نے جھے ڈانٹ دیا ۔ اس پر آیت و کو کو تُصلّ عَلَی اَحْدِ مُنْ کُونُ کُونُ اور آپ کوالیوں کے جنازے سے دکا گیا۔

ابن جرت میں روایت ہے آخضرت نے پہلے طواف میں تین مرتبدال کیا یعنی دڑی چال چلے اور چار پھیرے چل کر کئے۔ پھر مقام
ابراہیم کے پیچھے آکر دورکعت نماز اواکی اور بیآیت تلاوت فر مائی وَ اتَّبِحذُو ا مِنُ مَّقَامِا اِبُرهِیُهُم مُصَلَّی حضرت جابرٌ کی صدیث میں
ہے کہ مقام ابراہیم کو آپ نے اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کرلیا تھا۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام ابراہیم سے مرادوہ پھر ہے
جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنار ہے تھے۔ حصرت اساعیل علیہ السلام آپ کو پھر دیتے جاتے تھے اور آپ کعبہ کی بنا
کرتے جاتے تھے اور اس پھر کو سرکاتے جاتے تھے جہاں دیواراو ٹی کرنی ہوتی تھی وہاں لے جاتے تھے۔ اس طرح کعبہ کی دیوار یں پوری
کیس۔ اس کا پورا بیان حضرت ابراہیم کے دافتہ میں آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اس پھر پر آپ کے دونوں قدموں کے نشان ملا ہر تھے۔ عرب
کی جا ہیت کے ذمانہ کو گول نے بھی دیکھے تھے۔ ابوطالب نے اپنے مشہور تھیدہ میں کہا ہے۔

وَمَوْطِي ءُ اِبْرَهِيُمَ فِي الصَّخْرِ رَطُبَةً عَلَى قَدَمَيُهِ حَافِيًا غَيُرَ نَاعِل

لین اس پھر میں ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پیروں کے نشان تازہ ہیں جن میں جوتی نہیں بلکہ مسلمانوں نے بھی اسے دیکھا تھا حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے مقام ابراہیم میں حضرت فلیل اللہ کے پیروں کی انگلیوں اور آپ کے تلوے کا نشان دیکھا تھا۔ پھرلوگوں کے جھونے ہے وہ نشان مٹ گئے۔ حضرت قادہ فرماتے ہیں تھم اس کی جانب نماز اواکرنے کا ہے تیم کے طور پرچھونے اور ہاتھ لگانے کا نہیں۔ اس امت نے بھی اگلی امتوں کی طرح بلاتھم الدالعالمین بھن کام اپنے ذمہ لازم کر لئے جونقصان رساں ہیں۔ وہ نشان لوگوں کے ہاتھ لگانے سے مٹ گئے۔ یہ مقام ابراہیم پہلے دیوار کھیہ کے دروازے کی طرف جمرا سود کی جانب دروازے نشان لوگوں کے ہاتھ لگانے سے مٹ گئے۔ یہ مقام ابراہیم پہلے دیوار کھیہ کے متصل تھا کھیہ کے دروازے کی طرف جمرا سود کی جانب دروازے سے جانے والے کے دائیں جانب مستقل جگہ پرتھا جو آج بھی لوگوں کو معلوم ہے فیل اللہ نے یا تو اسے یہاں رکھوا دیا تھا یا بیت اللہ بناتے ہوئے آخری حصہ بھی بنایا ہوگا اور پہیں وہ پھر رکھا ہے۔

امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند نے اپنی خلافت کے زمانہ میں اسے پیچیے ہٹا دیا۔ اس کے ثبوت میں بہت ی

روایتیں ہیں- پھرا کی مرتبہ پانی کے سلاب میں یہ پھر یہاں سے بھی ہٹ گیا تھا- خلیفہ ثانی نے اسے پھرا پی جگہ رکھوا دیا-حضرت سفیان فر ماتے ہیں مجھےمعلوم نہیں ہوا کہ بیاصلی جگہ سے ہٹایا گیا۔اس سے پہلے دیوار کعبہ سے کتنی دورتھا-ایک روایت میں ہے کہخود آ تخضرت کے اےاس کی اصلی جگہ ہے ہٹا کروہاں رکھا تھا جہاں اب ہےلیکن بیروایت مرسل ہے۔ٹھیک بات یہی ہے کہ حفرت عمر

" نے اسے پیچیے رکھا' واللہ اعلم-

### وَعَهِدْنًا إِلَّى إِبْرُهِمَ وَإِسْمُعِيْلَ آنَ طَهْرًا بَيْتِي لِلطَّا بِفِينَ وَالْعَكِفِينَ وَالْتُرَكِّعُ الشُّجُودِ ﴿ وَإِذْ قَالَ اِبْرَهِمُ رَبِّ اجْعَلَ لَمُذَا بَكِدًا المِنَا قَارُرُقُ آهَ لَهُ مِنَ الثَّمَارِتِ مَنْ الْمَنَ مِنْهُمُ بَاللَّهِ وَالْيَوْمِرِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنَ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُنَّمَ أَضْطَرُوْ إِلَّ عَذَابِ الْنَارِ وَبِشْ الْمَصِيْرُ ١٠

ہم نے ابراہیم اور اسلعیل سے وعدہ لیا کہتم میرے گھر کوطواف کرنے والوں اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک صاف رکھو O جب ابراجيم نے کہاا ہے بروردگارتواس مجکہ کوامن والاشہر بنااور يهاں كے باشندول کوجواللہ براور قيامت كےدن برائيان ركھنے والے ہوں كلول كي روزيال دے-الله تعالی نے فرمایا میں کا فروں کو بھی تھوڑ افا ئدودوں گا۔ پھرانہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کردوں گا۔ یہ کینچنے کی جگہ بری ہے 🔾

عبد جومترادف تھم ہے: 🌣 🌣 (آیت:۱۲۵-۱۲۸) یہاں عبد سے مرادوہ تھم ہے جس میں کہا گیا گندی اور نجس اور بری چیزوں سے یاک رکھنا-عہد کا تعدیدالی ہے ہوتومعنی ہم نے وی کی اور پہلے ہے کہد یا- پاک رکھنے کا مطلب یہ ہے کہا ہے بتوں ہے بچانا'غیراللّٰد کی عبادت ند ہونے دینا الغوکاموں فضول بکواس جھوٹی باتوں شرک و کفر بنسی اور نداق سے اسے محفوط رکھنا بھی اس میں شامل ہے- طائف كاكيمعن توطواف كرنے والوں كے بيں- ووسر معنى بابر سے آئے والوں كے بيں-اس تقدرير عَاكِفِين كِمعنى ملمك باشندے ہوں گے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ امیروفت ہے کہنا جا ہے کہ لوگوں کو بیت اللہ شریف میں سونے سے منع کریں کیونکہ ممکن ہے کوئی کسی وتت جنبی ہوجائے -مکن ہے بھی آپس میں نضول باتیں کریں قو ہم نے سنا کہ انہیں ندرو کنا جا ہے۔ ابن عمرٌ انہیں بھی عَا کِفِیْنَ کہتے تھے ا کے سیجے حدیث میں ہے کہ مجد نبوی میں حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے حضرت عبداللا سویا کرتے تھے۔وہ جوان اور کنوارے تھے۔ رُّكِعَ السُّحُودِ سے مراد نمازی ہیں۔ یاک رکھنے کا حکم اس واسطے دیا گیا کہ اس وقت بھی بت پرتی رائج تھی۔ دوسرے اس لئے کہ بد بزرگ اپنی نیتوں میں خلوص کی بات رکھیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَ اِذْ بَوَّ اْنَا الْحُاس آیت میں بھی تھم ہے کہ میرے ساتھ شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو پاک صاف رکھنا - فقہا کا اس میں اختلاف ہے کہ بیت اللہ کی نماز افضل ہے یا طواف؟ امام ما لک فرماتے ہیں باہروالوں کے لئے طواف افضل ہے اور جمہور کا قول ہے کہ ہرایک کے لئے نماز افضل ہے اس کی تفصیل کی جگہ تغییر نہیں۔

مقصداس سے مشرکین کو تعبیداور تر دید ہے کہ بیت اللہ تو خاص لللہ کی عبادت کے لئے بنایا گیا ہے اس میں اوروں کی عبادت کرنا اورخالص الله كي عبادت كرنے والول كواس سے روكناكس قدرصررى بانسانى باوراس لئے اور جكةر آن ميں فرمايا كما يسے ظالمول كوہم

## وَإِذْ يَرْفَعُ الْبُرْهِمُ الْقُوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسَمِعِيلُ وَبَنَا تَقَبَلُ مِنَا الْبَيْتِ وَإِسَمِعِيلُ وَبَنَا وَاجْعَلْنَا مُسَلِمَيْنِ مِنَا وَاجْعَلْنَا مُسَلِمَيْنِ الْعَلِيْمُ ﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسَلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا الْهَا مُسَلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَا سِكَنَا وَثُبُ عَلَيْنَا اللَّهُ وَالْبُالْرَحِيْدُ مَنَا سِكَنَا وَثُبُ عَلَيْنَا اللَّهُ وَالْبُالْرَحِيْدُ مُهُ اللَّهُ وَالْبُالْرَحِيْدُ مُ

ابراہیم اوراسمعیل کعبی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے سے اور کہتے جارہے سے کہ ہمارے پروردگارتو ہم سے قبول فریا- تو سننے اور جانے والا ہے 0 اے ہمارے دب ہمیں اپنا فرما نبردار بنا لے اور ہماری اولا دمیں سے بھی ایک جماعت اپنی اطاعت گذارر کھاور ہمیں اپنی عباد تیں سکھا اور ہماری تو بہ قبول فریا - تو تو بہ بہ میں اپنی عباد تیں سکھا اور ہماری تو بہ قبول فریانے والا اور حم وکرم کرنے والا ہے 0

دردناک عذاب چھائیں گے-مشرکین کی اس کھی تردید کے ساتھ ہی یہود ونساری کی تردید بھی اس آیت ہیں ہوگئی کہ اگروہ ابراہیم و
اساعیل سلام الله علیما کی افضیلت بزرگی اور نبوت کے قائل ہیں اور یہ بھی جانے اور مانے ہیں کہ یشریف گھر انے کے مشرک ہاتھوں کا بہنا ہوا
ہے جب وہ اس کے بھی قائل ہیں کہ یہ مصن نماز وطواف و دعا اور عبادت اللہ کے لئے بہنایا گیا ہے ۔ جج وعمر ہے اور اعتکاف وغیرہ کے لئے
مخصوص کیا گیا ہے تو پھر ان نبیوں کی تابعد ارکی کے دعوے کے باوجود کیوں جج وعمر سے سرکے ہوئے ہیں؟ کیوں بیت اللہ شریف میں
عاضری نہیں دیتے؟ بلکہ خودموی علیہ السلام نے اس گھر کا جج کیا جیسا کہ حدیث میں صاف موجود ہے ۔ آیہ کر بھہ سے یہ بھی فابت ہوا کہ اور
مجدوں کو بھی پاک صاف رکھنا چاہئے - اور جگہ قرآن میں ہے فی مبئوئیت آذِنَ اللّٰهُ اَنْ تَرْفَعَ وَ يُذُكّرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا
بِالْغُدُقِ وَ الْاصَالِ الله تعالیٰ نے مجدوں کو بلند کرنے کی اجازت دی ہے - ان میں اس کا نام ذکر کیا جائے - ان میں میں شام اس کی تبیہ اس

تھے-جباحد پہاڑنظر پڑاتو آپ نے فرمایائد پہاڑہم ساورہم اس سے مجت کرتے ہیں-جب مدین نظر آیاتو فرمانے لکے یااللہ میں اس کے دونوں کناروں کے درمیان کی جگہ کو حرم مقرر کرتا ہوں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا -اے اللہ ان میں برکت دے۔اورروایت میں ہے یااللہ جتنی برکت تونے مکہ میں دی ہے اس سے دگنی برکت مدینہ میں دے اورروایت میں ہے مدینہ میں قتل نہ کیا جائے اور جارے کے سوا اور پتے بھی یہاں کے درختوں کے نہ جھاڑے جا کیں-اسی مضمون کی حدیثیں جن سے ثابت ہوتا ہے<sup>'</sup>

مدینه بھی مثل مکہ کے حرم ہے اور بھی بہت میں ہیں-يهال ان احاديث كے واردكرنے سے جارى غرض مكه شريف كى حرصت اور يهال كامن بيان كرنا ہے۔ بعض تو كہتے ہيں كه يہشروع ے حرم اور امن ہے۔ بعض کہتے ہیں خلیل اللہ کے زمانہ سے لیکن پہلا قول زیادہ ظاہر ہے۔ صحیمین کی حدیث میں ہے ُرسول اللہ ﷺ نے فتح

مكه والے دن فرمایا - جب سے اللہ تعالیٰ نے آسان وزمین پیدا کئے تب سے اس شہر کوحرمت وعزت والا بنایا ہے- اب بیر قیامت تک حرمت وعزت والا ہی رہے گا-اس میں جنگ وقتال کسی کوحلال نہیں-میرے لئے بھی صرف آج کے دن ہی ذراسی دریے لئے حلال تھا-اب وہ

حرام ہی حرام ہے-سنواس کے کانٹے نہ کائے جائیں-اس کاشکار نہ بھگایا جائے-اس میں کسی کی گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے-جو پہنچوائی جائے اس کے لئے اٹھانا جائز ہے۔اس کی گھاس نہ کاٹی جائے۔ دوسری روایت میں ہے کہ بیرحدیث آئے نے اثنائے خطبہ میں بیان فرمائی متمی اور حضرت عباس کے سوال پر آپ نے اذخرنا می گھاس کے کا شنے کی اجازت دی تھی -

حضرت ابن شریح عدوی فی نے عمر بن سعید سے اس وقت کہا جب وہ مکہ کی طرف فشکر بھیج رہاتھا کہ اے امیرس فتح مکہ دالے دن مج ہی صبح رسول الله علية في اين خطبه مين فرمايا بحصمير عانول في سنا ول في ياوركها اورمين في آتكهون سي حضور كواس وقت ديكها-

آ پ نے حمد و ثنا کے بعد فر مایا کہ مکہ کو اللہ نے حرم کیا ہے۔لوگوں نے نہیں کیا مکسی ایما ندار کواس میں خون بہا نایا اس کا درخت کا شاحلال نہیں۔ اگر کوئی میری اس لڑائی کودلیل بنائے تو کہدوینا کے میرے لئے صرف آج ہی کے دن کی اس کی ساعت یہاں جہاد حلال تھا۔ پھراس شہر کی حرمت آمنی ہے جیسے کل تھی۔ خبردار ہر حاضر غائب کویہ پہنچا دیلیکن عمر (بن سعید ) نے بیصدیث س کرصاف جواب دے دیا کہ میں تجھ سے زیادہ اس حدیث کو جانتا ہوں۔حرم نافر مان کواورخونی کواور بربادی کرنے والےکوئییں بچاتا (بخاری مسلم)۔

ان دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہ سمجھے۔تطبیق یوں ہے کہ مکدروز اول سے حرمت والانتھالیکن اس حرمت کی تبلیغ حضرت فلیل اللہ نے کی -جس طرح آنخضرت نی تواس وقت سے تھے جب کہ حضرت آ دم کا نمیر گوند ھر کھا تھا بلکہ آپ اس وقت بھی خاتم الانہیاء لکھے ہوئے

تھے لیکن تا ہم حضرت ابراہیم نے آپ کی نبوت کی دعاکی کہ وَ ابْعَثُ فِیُهِمُ رَسُولًا مِّنْهُمُ ان بی میں سے ایک رسول ان میں بھیج جواللہ نے پوری کی اور تقدیر کی کھی ہوئی وہ بات طاہر و باہر ہوئی – ایک حدیث میں ہے کہ لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ اپنی ابتدا نبوت کا تو مجھ ذکر پیجئے۔ آپ نے فرمایا میرے باپ اہرا ہیم کی دعااورعیسیٰ بن مریم کی بشارت اورمیری ماں کا خواب وہ دیکھتی ہیں کہ ان سے گویا ایک نور نکاجس نے شام کے محلات کوروش کردیا اوروہ نظر آنے گئے۔

مدینه منوره انصل یا مکه کرمه؟ 🖈 🖈 اس بات کابیان که مکه انصل ہے یا مدینہ؟ جیسا کہ جمہور کا قول ہے جیسے کہ امام ما لک اور ان کے تابعین کا نہ ہب ہے- مدینہ افضل ہے مکہ ہے- اسے دونو ں طرف کے دلائل کے ساتھ عنقریب ہم بیان کریں گے ان شاءاللہ تعالیٰ - حصرت ابراجيم دعاكرتے ہيں كه بارى تعالى اس جكه كوامن والاشهر بنايعنى يهاں كے رہنے والوں كونٹر راور بے خوف ركھ- الله تعالى اسے قبول فرماتا ہے جیسے کہ فرمایا و مَنُ دُخَلَةً کَانَ امِنَا اس میں جوآیا وہ امن والا ہو گیا اور جگہ ارشادہ ہو اُو لَمْ یَرَوُ الْحُ کیا وہ ہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا - لوگ اس کے آس پاس سے اچک لئے جاتے ہیں اور یہاں وہ پرامن رہتے ہیں - ای قتم کی اور آیتیں بھی ہیں اور اس مضمون کی بہت می حدیثیں بھی او پرگزر چکی ہیں کہ مکہ شریف میں قال حرام ہے - حضرت جاہر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ علی ہے حدیث اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں کہ مکہ میں ہتھیا را تھائے (صحیح مسلم) آپ کی بید عاحر مت کھبتہ اللہ کی بنا سے پہلے تھی - اللہ علی ہے دعاحر مت کھبتہ اللہ کی بنا سے پہلے تھی - اس لیئے کہا کہ اے اللہ یا اس جگہ کو امن والا شہرینا 'سورہ ابراہیم میں بھی دعا ان لفظوں میں ہے دَبِّ اجْعَلُ هذَا بَلَدً امِنَا شاید بید عا دوبارہ کی تھی - جب بیت اللہ شریف تیار ہو گیا اور حضرت اسحاق جو حضرت اسلی گیا ہے تین سال چھوٹے تھے تو لہ ہو چکے اس لئے اس دعائے ترمیں ان کی پیدائش کا شکر یہ بھی اور اکیا۔

وَمَنُ كَفَرَ سے آخرتك الله تعالىٰ كاكلام ہے بعض نے اسے بھی دعا میں داخل كيا ہے تواس تقدير پر بيہ مطلب ہوگا كہ كفار كو بھی تعویر ا سافا كدہ دے پھر انہيں عذاب كى طرف بے بس كراس ميں بھی حضرت ابرا ہيم كي خلت ظاہر ہوتی ہے كہ دہ اپنی برى اولا د كے بھی مخالف ہيں اورا سے كلام الله مانے كا بيہ مطلب ہوگا كہ چونكہ امامت كاسوال جب اپنی اولا د كے لئے كيا اور ظالموں كى محروى كا اعلان من بھي اور معلوم ہو كيا كہ آپ كے پیچے آنے والوں ميں بھی اللہ كے نافر مان ہوں كے تو مارے ڈركے ادب كے ساتھ بعد ميں آنے والى سلوں كى روزى طلب كرتے ہوئے صرف ايما شدار اولا د كے لئے كہا - ارشاد بارى ہوا كہ دنياوى فائدہ تو كفاركو بھى ديتا ہوں جيسے اور جگہ ہے كُلّا أُنبِدُ هَو لَآءِ وَ هَوَ لَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ الْحَادِين ہم انہيں اور ان كو بھى فائدہ ديں ہے - تيرے دب كی بخشق محدود نہيں -

اورجگہ ہے جولوگ اللہ پرجموٹ بائد سے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے۔ دنیا کا پچھفا کدہ گواٹھ لیں لیکن ہماری طرف آکرا ہے کفر کے بدلے تحت عذاب چکھیں گے۔ اورجگہ ہے کا فروں کا کفر تھے عمکین نہ کرے۔ جب یہ ہماری طرف لوٹیں گے توان کے اعمال پرہم انہیں تنبیہ کریں گے اللہ تعالی سینوں کی جھیں باتوں کو بخو بی جانتا ہے۔ ہم انہیں یونمی سافا کدہ پہنچا کر سخت غلیظ عذابوں کی طرف بے قرار کریں گے۔ اور چگہ ہے گؤ آک یا گھر وں کی چھیں اور سیر حمیاں چا ندی کی اور جگہ ہے گؤ آک یا گھروں کے دروازے اور تحت جن پر شیکے لگائے بیٹھے رہتے اور سونا بھی دیتے لیکن بیسب د نیوی فوائد ہیں۔ آخرت کا بھلا گھر تو صرف پر ہیز گاروں کے لئے ہے۔

یکی مضمون اس آیت میں بھی ہے کہ ان کا انجام براہے۔ یہاں وہیل پالیس گے کین وہاں بخت پکڑ ہوگ۔ جیسے اور جگہ ہے و کاین میں نے گذری میں کہ میں کہ میں میں کہ گذری باتوں کوئن کر صبر کرنے میں اللہ ستیوں کو ہم نے مہلت دی۔ پھر کوگن لیا۔ انجام کو تو ہمارے ہی پاس لوثنا ہے جیس کی حدیث میں ہے گذری باتوں کوئن کر صبر کرنے میں اللہ تعالی میں اللہ تعالی فالم کو وہیل دیتا ہے۔ پھر اسے اچا تک پکڑ لیتا ہے۔ پھر صفور نے یہ آیت تلاوت فرمائی و کذالی اَنحذ رَبّ اَن الله الله کو اللہ کو الله کا میں شامل کرنا شاف قرات کی بنا پر ہے جوساتوں قاریوں کی قرات کے خلاف ہے اور ترکیب سیاتی وسبات بھی بہی فلام کرتی ہے۔ وہا لیک کوئی ہے کہ اللہ کا میں جو اللہ اللہ کی معزمت ابراہیم فلام کرتی ہے۔ واللہ اللہ کے دوالی کوئی میں کوئی اللہ کی معزمت ابراہیم میں جو اللہ اللہ ہے۔ واللہ اللہ ہے۔ وہا اللہ اللہ ہے۔ وہا ہوں گار میں جو اللہ اللہ ہے۔ وہا اللہ اللہ ہے۔ وہا ہوں گار وہا کی بنا پر اس کے فاعل اور قائل بھی حضرت ابراہیم میں ہوتے ہیں جو تھم کلام سے بظا ہر می اللہ ہے۔ واللہ اللہ ہے۔ وہا ہوں گار میں جو اللہ اللہ ہے۔ وہا ہوں گار ہوں گار ہوں گار ہے۔ وہا ہوں گار ہے۔ وہا ہوں گار ہیں ہوتے ہیں جو تھم کل میں ہونے اللہ ہونے کی میں ہوتے ہیں جو تھم کل میں ہونے کی میں ہونے ہیں جو تھم کوئی ہونے کر سے بطا ہر می اللہ ہونے کی میں ہوتے ہیں جو تھم کی ایس کے میں ہونے کی میں ہونے کی میں ہونے کی ہونے کیں ہونے کی ہونے کر کی ہونے کی ہ

قواعد جمع عَاعِدَةٌ كى ترجمه اسكا پايداور نيو ب-الله تعالى فرماتا باعات في اين والول كوبنائ ابراميمى كي فردواك قرات

میں وَ اِسْمَعِیٰلُ کے بعد وَیَقُوٰلَانِ بھی ہے۔ اسی کی والت میں آگے لفظ مُسُلِمَیْنِ بھی ہے۔ وونوں نی نیک کام میں مضول ہیں اور قبول نہ ہونے کا کھنکا ہے تو اللہ تعالی سے قبولیت کی دعا کرتے ہیں۔ چھڑت وہیب بن ورد جب اس آیت کی تلاوت کرتے تو بہت روت اور فرماتے آ ہ اِ فلیل الرحمٰن جیسے اللہ کے مقبول پی فیمراللہ کا کام اللہ کے تھم سے کرتے ہیں۔ اس کا گھر اس کے فرمان سے بناتے ہیں اور پھر فوف ہے کہیں یہ قبولیت سے گرنہ جائے۔ بچ ہے فلص مومنوں کا بھی حال ہے یُو تُون مَا اَتُوا وَ قُلُو بُھُم وَ جِلَةٌ وہ نیک کام کرتے ہیں۔ صدقے فیرات کرتے ہیں کیاں پھر بھی خوف اللہ سے کا نیچ رہتے ہیں کہ ایسانہ ہو کہول نہ ہوں۔ حضرت عائشہ کے سوال پر اس آیت کا کہی مطلب زبان رسالت سے بیان ہوا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ بنیادیں حضرت ابرا ہیم اٹھاتے سے اور وعا حضرت اساعیل کرتے ہیں کہ کی مطلب زبان رسالت سے بیان ہوا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ بنیادیں حضرت ابرا ہیم اٹھاتے سے اور وعا حضرت اساعیل کرتے ہیں کہ کر بند با نہوں نے حضرت الراہیم اور آ فار بھی اس واقعہ کے متعلق کرتے جانے کی قالم ہیں شریک کام کر بند با نہ حافی کی والدہ محترمہ سے سیکھا ہے۔ ایس وار آ کو ایس کی سارہ کی کہ اس واقعہ کے متعلق انہوں نے اسے با نہ حافیا کہ حضرت مائی سارہ کو کوان کا نقش قدم نہ طے۔ آئیس اور ان کے جگر کے کھڑے دن نہ حضرت اسلیام فیلے جبکہ یہ پیارا ہی دوروں چیتا تھا۔

لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام فیلے جبکہ یہ پیارا ہی دوروں چیتا تھا۔

سناٹے کی آغوش میں زندگی: ﴿ ﴿ ﴿ اَبِ جَهَاں پربیت الله بناہوائے بہاں ایک ٹیلہ تھا-اورسنسان بیابان تھا کوئی رہے ہے والا وہاں نہ تھا۔ یہاں بی ٹی کر ماں بیٹے کو بٹھا کر پاس تھوڑی کی مجوریں اورا کیک مشکیزہ پانی کار کھ کر آپ چلے گئے-جب خلیل اللہ نے پیٹے موڑی اور جانے گئے تو مائی ہاجرہ نے آواز دی اے خلیل اللہ بہیں اس دہشت و وحشت والے بیابان میں بیکہ و تنہا چھوڑ کر جہاں ہمارا کوئی موٹس و ہمرم نہیں اس جہاں تھریف لے جارہے ہیں؟ لیکن حضرت ابرا ہیم نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ اس طرف توجہ تک نہ کی منہ موڑ کر بھی نہ دیکھا-

ادھر حضرت ہاجرہ صبروشکر کے ساتھ نچے سے دل بہلا نے لگیں۔ جب تھوڑی کی مجودیں اور ذراسا پانی ختم ہوگیا۔ اب اناح کا ایک دانہ پاس ہے نہ پانی کا گھونٹ خود بھی مجوکی بیاس ہیں اور بچے بھی مجوک بیاس سے بیتاب ہے یہاں تک کہ اس معصوم نبی زادے کا بھول سا چرہ کملانے لگا اور وہ تزینے اور بلکنے لگا۔ امتا مجری مال بھی اپنی تنہائی اور بے کسی کا خیال کرتی ہے بھی اپنے نضے سے اکلوتے بچے کا بیال بغور دیکھتی ہے اور بھی جات ہوگی مان ہیں انسان کا گذراس بھیا تک جنگل میں نہیں۔ میلوں تک آبادی کا نام ونشان نہیں۔ کھانا تو کہاں؟ پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں آسکا۔

آخراس بھی یہ جان کا پر اہتر حال نہیں دیکھا جاتا تو اٹھ کر چلی جاتی ہیں اور صفا پہاڑجو پاس بی تھا اس پر چڑھ جاتی ہیں اور میدان کی طرف نظریں دوڑاتی ہیں کہ کوئی آتا جاتا نظر آجائے لیکن نگاہیں ماہوی کے ساتھ چاروں طرف ڈالتی ہیں اور کی کو بھی ندد کھے کر پھر وہاں سے اتر دامن اٹھا کر دوڑتی ہوئی مروہ پہاڑ کی طرف جاتی ہیں۔ اس پر چڑھ کر تگاہیں چاروں طرف ڈالتی ہیں اور کی کو بھی ندد کھے کر پھر وہاں سے اتر آئی ہیں اور اس طرح درمیانی تعوڑ اسا حصد دوڑ کر باقی حصہ جلدی جلدی طے کر کے پھر صفا پر چڑھتی ہیں۔ اس طرح سات مرتبہ کرتی ہیں۔ ہر بارا آکر بچہ کو دیکھ جاتی ہیں کہ اس کی حالت سماعت برساعت بھڑتی جارہی ہے۔ رسول اللہ تھاتے فرماتے ہیں صفامروہ کی سعی جو حاتی کرتے ہیں اس کی ابتدا یہیں سے ہوئی۔ ساتھ میں مرتبہ جب حضرت ہاجر ہم مروہ پر آتی ہیں تو بچھ آواز کان میں پڑتی ہے آپ خاموش ہو کرا ہتی ہیں ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں کہ بی آواز پھر آتی ہواداس مرتبہ صاف سنائی ویتی ہے تو آپ آواز کی طرف لیک کر آتی ہیں اور اب جہاں دعزت جرئیل کو پاتی ہیں۔

حضرت اسلميال بھى بڑے ہو گئے-ان سب كوآپ سے بڑى ہى محبت ہوگى يہاں تك كہ جب آپ بالغ ہوئے توانى بين نكاح بھى كيا اورانى سے عربى بھى كيا اورانى سے عربى بھى كيا اورانى سے عربى بھى كيا اورانى سے عليہ السلام كواللہ تعالى كى طرف سے اجازت بھى كيا اورانى سے عربى كائية تا بائا براق پر ہوتا تھا- ملك شام سے آتے ملى تو آپ اپنے لخت جگر كى ملاقات كے لئے تشريف لائے بعض روايات بيں ہے كہ آپ كائية نا جانا براق پر ہوتا تھا- ملك شام سے آتے سے اور پھر دالى جائى بہوسے بوچھا كہوہ كہاں ہيں؟ توجواب ملا كہ كھانے پينے كى سے اللہ على اور كئى اور كئى ہے۔ فرمايا اچھا تہاراكيا حال ہے؟ كہا برا حال ہے - برى تنگى اور كئى ہے۔ فرمايا اچھا تہاراكيا حال ہے؟ كہا برا حال ہے - برى تنگى اور كئى ہے۔ فرمايا اچھا تہارے خاوند آويں تو

714

انہیں سلام کہنااور کہد دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالیں۔

حسرت ذبح الله جب والهل آئے تو گویا آپ کو پھوانس سامعلوم ہوا۔ پوچھے گئے کیا کوئی صاحب تشریف لائے سے؟ ہوی نے کہا ہل اسی الیی شکل وشاہت کے ایک عمر رسیدہ بزرگ آئے سے؟ آپ کی نسبت پوچھا میں نے کہا وہ شکار کی تلاش میں ہا ہر گئے ہیں پھر پوچھا کہ گذران کیسی چلتی ہے؟ میں نے کہا ہوئی سے گذراوقات ہوتی ہے۔ پوچھا کچھ جھے سے کہ کو بھی فرما گئے ہیں؟ ہوی نے کہا ہاں کہ گئے ہیں کہ جب وہ آئیں میر اسلام کہنا اور کہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالیں۔ آپ فرمانے گئے۔ ہوی سنوید میرے والدصاحب سے اور جوفرما گئے ہیں اس سے مطلب ہے کہ (چونکہ تم نے ناشکری کی) میں تم کوالگ کردوں۔ جاؤ میں نے تہ ہیں طلاق دی۔ انہیں طلاق دے کر آپ نے ای قبیلہ میں اپنا دوسرا نکاح کرلیا۔

ا کے مدت کے بعد پھر حمبرت ابراہیم باجازت الی یہاں آئے۔اب کی مرتبہ بھی اتفا قاحضرت ذبعے سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہوسے يوجها توجواب ملاكه جارے لئے رزق كى تلاش ميں شكاركو كئے بيں- آپ آيئے تشريف ركھئے- جو كچھ حاضر بے تناول فرمايئے- آپ نے فرمایا یہ تو ہتا و کہ گذر بسرکیسی ہوتی ہے؟ کیا حال ہے؟ جواب ملا الحمدللہ- ہم خیریت سے ہیں اور بفضل اللہ کشادگی اور راحت ہے-اللہ کا بردا شکر ہے۔حضرت ابراہیم نے کہا۔تمہاری خوراک کیا ہے؟ کہا گوشت۔ پوچھاتم پیتے کیا ہو؟ جواب ملا پانی- آپ نے دعا کی کہ پروردگار انہیں گوشت اور پانی میں برکت دے- رسول اللہ عظیم فرماتے ہیں- اگر اناج ان کے پاس ہوتا اور بیہ ہتیں تو حضرت خلیل علیه السلام ان کیلئے اناج کی برکت کی دعا بھی کرتے - اب اس دعا کی برکت سے اہل مکہ صرف گوشت اور یانی پر گذر کر سکتے ہیں - اورلوگ نہیں کر سکتے - آپ نے فرمایا-اچھامیں تو جار ہاہوںتم اپنے میاں کومیر اسلام کہنا اور کہنا کہ وہ اپنی چوکھٹ کو ثابت اور آبادر کھیں-ازاں بعد حضرت المعيل آئے ساراواقعه معلوم ہوا - آپ نے فرمایا بیمیرے والد مرم تھے - مجھے تھم دے گئے ہیں کہ میں تہمیں الگ نہ کروں (تم شکر گذار ہو) تقمیر کعبہ: 🏠 🏠 پھرایک مدت کے بعد حضرت ابراہیم کواجازت ملی اور آپ تشریف لائے تو حضرت اسمیل کوز مزم کے پاس ایک ٹیلے پر تیرسید ھے کرتے ہوئے پایا' حضرت اسلعیل باپ کود یکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور بادب ملے- جب باپ بیٹے ملے توخلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا'اے اساعیل جھےاللہ کا ایک بھم ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا' ابا جان جو بھم ہوا ہواس کی تقیل کیجئے - کہا بیٹائتہیں بھی میراساتھ دینا پڑے گا-عرض کرنے گئے- میں حاضر ہوں-کہااس جگہ اللہ کاایک گھر بنانا ہے- کہنے لگے بہت بہتر-اب باپ بیٹوں نے بیت اللہ کی نیور کھی اور دیواریں او ٹچی کرنی شروع کیں-حضرت اسلحیل پھر لالا کر دیتے جاتے تھے اور حضرت ابراہیم چنتے جاتے تھے۔ جب بید یواریں قدرے او فچی ہو آئیں تو حضرت ذبح اللہ یہ پھر لینی مقام ابرا ہیم کا پھر لائے اس او نچے پھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم کعبہ کے پھر رکھتے جاتے . تھے اور دونوں باپ بیٹے بیدعا ما نکتے جاتے تھے کہ باری تعالی تو ہماری اس نا چیز خدمت کو قبول فر مانا - تو سننے اور جاننے والا ہے - بیروایت اور کتب حدیث میں بھی ہے۔ کہیں مخضرااور کہیں مفصلا -ایک صحیح حدیث میں بیجی ہے کہ حضرت ذبح اللہ کے بدلے جو دنبہ ذبح ہوا تھا'اس کے سینگ بھی کعبیۃ اللہ میں تھے۔او پر کی کمبی روایت بروایت حضرت علی بھی مروی ہے۔اس میں سیمھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ شریف کے قریب پنچے تو آپ علیہ السلام نے اپنے سر پرایک باول ساملاحظ فرمایا جس میں سے آواز آئی کداے ابراہیم جہاں جہاں تک اس بادل کا سابیہ ہے وہاں تک کی زیٹن بیت اللہ میں لےلؤ کمی زیادتی نہ ہواس روایت میں بیجی ہے کہ بیت اللہ بنا کروہاں حضرت ہاجرۃ اور حضرت اسلعیل کوچھوڑ کرآپ تشریف لے محے لیکن پہلی روایت ہی ٹھیک ہے اور اس طرح تطبیق بھی ہوسکتی ہے کہ بنا پہلے رکھدی تھی لیکن بنایا

بعد میں اور بنانے میں بیٹا اور باپ دونوں شامل تھے جیسے کرقر آن یاک کے الفاظ مجمی ہیں۔

ا یک اور روایت میں ہے کہ لوگول نے حضرت علی سے بناء بیت اللہ کی شروع کیفیت دریافت کی تو آپ نے فر مایا' اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ میرا گھر بناؤ-حضرت ابراہیم گھبرائے کہ جھے کہاں بنانا چاہئے-کس طرح اور کتنا بڑا بنانا چاہئے وغیرہ-اس پر سكينه نازل ہوااور حكم ہوا كہ جہال بيڭھېرے وہال تم ميرا گھريناؤ- آپ نے بناناشروع كياجب ججراسود كى جگہ پنچي تو حضرت اسمعيل ہے كہا بيثا كوئى اچماسا پھر ڈھونڈ لا دُ- آپ پھر ڈھونڈ لائے تو دیکھا کہ آپ اور پھر دہاں لگا چکے ہیں' پو چمایہ پھر کون لایا؟ آپ نے فر ہایا اللہ کے حکم سے بی پھر حضرت جرئیل آسان سے لے کرآئے -حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کداب جہاں بیت اللہ ہے وہاں زمین کی پیدائش سے بہلے پانی پربلبلوں کے ساتھ جھاگ ی تھی - بہیں سے زمین پھیلائی گئی-حضرت علی فرماتے ہیں کعبتہ اللہ بنانے کے لئے حضرت خلیل آ رمینیہ سے تشریف لائے تھے۔حضرت سدیؓ فرماتے ہیں حجراسود حضرت جبرئیل مند سے لائے تھے۔اس ونت وہ سفید جمکداریا قوت تھا جو حضرت آوم نے بنا کی۔

مندعبدالرزاق میں ہے کہ حضرت آ دم ہندمیں اترے تھے۔اس وقت ان کا قد لمباتھا۔ زمین میں آنے کے بعد فرشتوں کی شبیع ا نماز ددعاد غیرہ سنتے تھے۔ جب قد گھٹ گیااوروہ پیاری آوازیں آنی بند ہو گئیں تو آپ گھبرانے لگے۔ تھم ہوا کہ مکہ کی طرف جاؤ۔ آپ چلے۔ جہاں جہاں آپ کا قدم پڑاوہاں آبادی ہوئی-اللہ تعالی نے یہاں ایک یا قوت جنت سے اتار ااور بیت اللہ کی جگہ رکھا اور اسے اپنا کھر قرار دیا- حضرت آ دمؓ یہاں طواف کرنے لگے اور مانوس ہوئے-گھبراہٹ جاتی رہی-حضرت نوعؓ کےطوفان کے زمانہ میں یہ پھراٹھ گیا اور حضرت ابراہیم کے زمانہ میں پھراللہ تعالی نے بنوایا -حضرت آ دم نے سیکمر حراطور زیتا حیل لبنان طور سینااور جودی ان پانچ پہاڑوں سے بنایا تھالیکن ان تمام روایتوں میں تفاوت ہے۔ واللہ اعلم بعض روایتوں میں ہے کہ زمین کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے بیت اللہ بنایا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ بیت اللہ کے نشان بتانے کے لئے معفرت جرئیل ملے تھے۔ اس وقت یہاں جنگلی درختوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ کس دور عمالین کی آبادی تھی - یہاں آپ حضرت اماساعیل کواور حضرت اسلعیل کوایک چھیر نے بٹھا گئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بیت اللہ کے چارار کانبیں اور ساتویں زمین تک وہ نیچ ہوتے ہیں۔

ایک اور روایت میں ہے کہ بیت اللہ کے جارار کان بین اور ساتویں زین تک وہ نیچ ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ذوالقرنين جب يهال بنجيادر حضرت ابراجيم كوبيت الله بنات موئ ديكما تو يو جمايد كياكررب بو؟ توانهول نے كهاالله كے هم سےاس كا گھر بنارہے ہیں۔ پوچھا کیا دلیل؟ کہا یہ بھیٹریں گواہی دیں گی۔ پانچ بھیٹروں نے کہا ہم گواہی دیتی ہیں کہ بید دونوں اللہ کے مامور ہیں' ذوالقرنين خوش ہو گئے اور کہنے گئے میں نے مان لیا-الرزقی کی تاریخ مکہ میں ہے کہ ذوالقرنین نے خلیل اللہ اور ذیج اللہ کے ساتھ بیت اللہ كاطواف كيا-والله اعلم صحيح بخارى مي بقواعد بنيان اوراساس كوكت بي- بيه قَاعِدَة كى جمع ب-قرآن مي اورجكه وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ مجى آياہے-اس كامفردمى قاعدہے

حضرت عائشة فرماتی ہیں کدرسول اللہ علیہ سے فرمایا کیاتم نہیں دیجتیں کہتمباری قوم نے جب بیت اللہ بنایا تو قواعدابرا ہیم سے گھٹا دیا میں نے کہاحضور آپ اسے بڑھا کراصلی بنا کردیں۔فر مایا کہا گرتیری قوم کا اسلام تازہ اوران کا زمانہ کفرقریب نہ ہوتا تو میں ایسا کر لیتا - حضرت عبداللہ بن عمر کو جب میرحدیث پنجی تو فر مانے لگے شاید یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ حجراسود کے پاس کے دوستونوں کو چھوتے تفير سورة بقره - بإره ا

دیتاایک آنے کے لئے اور دوسراجانے کے لئے چنانچہ این زبیر ٹنے اپنے زمانہ خلافت میں ایسابی کیا-اور ایک روایت میں ہے کہ اسے میں دوبارہ بنائے ابراہیمی پر بناتا –اور روایت میں ہے کہ ایک دروازہ مشرق رخ کرتا اور دوسرام خرب رخ اور چھ ہاتھ حطیم کواس میں داخل کر لیتا جسرتر کیش نے باہر کر دیا ہے۔

جے قریش نے باہر کردیا ہے۔

نی تھا کے کی بوت ہے پانچ سال پہلے قریش نے سے سرے سے کھیہ بنایا تھا۔ اس کا مفصل ذکر طاحظہ ہو۔ اس بناء میں خود حضور مجمی شریک تھے۔ آپ کی عمر پندتیس (۲۵) سال کی تھی اور پھر آپ بھی اٹھاتے تھے۔ مجر بن اسحاق بن بیار رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ تقالیٰ کی عمر مبارک پندتیس سال کی ہوئی اس وقت قریش نے کھید اللہ کو نئے سرے ہنانے کا ادادہ کیا۔ ایک تو اس لئے کہا کہ دیوار میں بہت چھوٹی تھیں۔ مچھت نہتی۔ دوسرے اس لئے بھی کہ بیت اللہ کا فزانہ چوری ہوگیا تھا جو بیت اللہ کے نج میں ایک گہرے کو دیوار میں بہت چھوٹی تھیں۔ مچھت نہتی۔ دوسرے اس لئے بھی کہ بیت اللہ کا فزانہ چوری ہوگیا تھا جو بیت اللہ کے نج میں ایک گہرے کر سے میں رکھا ہوا تھا۔ یہ مال 'دو میک' کے پاس طاقھا جو فزائم کے قبلے بی بلخ بن عمر دکا مولی تھا۔ ممکن ہے چوروں نے یہاں لار کھا ہو لیکن اس کے ہاتھواس چوری کی وجہ سے کائے گئے۔ ایک اور قدرتی سہولت بھی ان کے لئے ہوگئی تھی کہ روم کے تاجروں کی ایک شتی جس میں بہت اعلی درجہ کی ککڑیاں تھیں۔ اس لئے قریشیوں نے میں بہت اعلی درجہ کی ککڑیاں تھیں۔ اس لئے قریشیوں نے انہیں فرید لئے اور دی تھیں گئی بیدہ میں ہوگئے۔ بیت اللہ کو جہ بھی مہیا ہوگئے۔ بیت اللہ کر خزانہ میں ایک پڑاا ڈر دھا تھا۔ جب بھی لوگ اس کے قریب بھی جاتے تو وہ میں بہت اسے کو در بھی مہیا ہوگئے۔ بیت اللہ کر خزانہ میں ایک پڑاا ڈر دھا تھا۔ جب بھی لوگ اس کے قریب بھی جاتے تو وہ میں سے تھا۔ بیس سے تعاریاں اور دھا تھا۔ جب بھی لوگ اس کے قریب بھی جاتے تو وہ میں سے تعاریاں تو دوری تھیں۔ اس کے قررتی اس بے تی تعلی مہیا ہوگئے۔ بیت اللہ کر خزانہ میں ایک پڑاا ڈر دھا تھا۔ جب بھی لوگ اس کے قریب بھی جاتے تو وہ سے سے تعاریاں تو دوری تھیں۔ اس کے قررتی اس بے تر بیاں اس کے قریب بھی مہیا ہوگئے۔ بیت اللہ کر خزانہ میں ایک پڑاا ڈر دھا تھا۔ جب بھی لوگ اس کے قریب بھی جس سے سے سے کھی بھی اس کر بھی ہوئی تھیں۔ اس کے قریب بھی مہیا ہوگئے۔ بیت اللہ کر خزانہ میں ایک بھی ان ڈر دھا تھا۔ جب بھی لوگ اس کے قریب بھی میں اس کے سے سے سے سے کہ کر انہ میں ایک کر بھی ہوئی کے سے سے سے سے سے سے کہ کر انہ میں ان کر بھی میں کو سے کہ کر انہ میں اس کے خریاں کر بھی کر انہ میں کی کر بھی کر انہ کر بھی کر انہ کر بھی کے کہ کر انہ کر انہ کر بھی کر انہ کر بھی کی کر انہ کر بھی کر بھی کر بھی کر

نہ پردتی تھی۔ اس کے قدرتی اسب بھی مہیا ہوگئے۔ بیت اللہ کے خزانہ میں ایک بڑا اور دھاتھا۔ جب بھی لوگ اس کے قریب بھی جاتے تو وہ منہ پھاڑ کران کی طرف لیگ تھا۔ ایک روز وہ بیٹھا ہوا تھا جواللہ تعالیٰ منہ پھاڑ کران کی طرف لیگ تھا۔ ایک روز وہ بیٹھا ہوا تھا جواللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا پر ندہ بھیجا۔ وہ اسے پکڑ کر لے اڑا۔ قریشیوں نے بچھ لیا کہ ہماراارادہ مرضی مولا کے مطابق ہے۔ لکڑیاں بھی ہمیں ل گئیں برصی بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ سانپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے دفع کیا۔ اب انہوں نے سنتقل ارادہ کرلیا کہ کھیۃ اللہ کو گرا کر شے سرے سے با کیں۔ سب سے پہلے ابن وہب کھڑا ہوااور ایک پھر کھیۃ ا

ے ماروں وربیہ رہیدوں سے بہ مس ب پر روزوں۔ روہ میار روس می پروں ہیں، بسے دیبہ و صبحہ پروں رہا ہوں خاموش ہوجانا اورا گرکوئی عذاب نہآئے تو بھے لینا کہ اس کا گرانا اللہ کونا پینڈنییں۔ پھرکل سب ل کراپنے اپنے کام میں لگ جانا چنانچیسے ہوئی اور ہرطرح خیریت رہی-اب سب آگئے اور بیت اللہ کی اگل عمارت کوگرا دیا یہاں تک کہ اصلی نید یعنی بناء ابرا ہیں تک پہنچ گئے۔ یہاں سبز پھرای بناء رنگ کے پھر سے اور ایک دوسرے بیں گویا پیوست ہے۔ ایک شخص نے دو پھروں کوالگ کرنا چاہا۔ اس میں کدال ڈال کرزورلگایا تو پھر کے ملنے کے ساتھ ہی ٹمام مکہ کی زمین ملنے گئی تو انہوں نے سجھ لیا کہ آئیس جدا کر کے اور پھران کی جگہ لگا ٹاللہ کو منظور نہیں۔ اس لئے ہمارے بس کی بات نہیں۔ اس ارادے سے بازر ہے اور ان پھر کوائ طرح رہنے دیا۔

پھر ہرقبیلہ نے اپنے اپنے حصہ کے مطابق علیحدہ پھر جع کے اور عمارت بنی شروع ہوئی یہاں تک کہ جمرا سودر کھنے کی جگہ تک پہنے۔ اب ہرقبیلہ چا ہتا تھا کہ یہ شرف اسے طے۔ آپس میں لڑنے جھڑنے گئے۔ یہاں تک کہ باقاعدہ جنگ کی نوبت آگئی۔ فرقے آپس میں کھنچ گئے اور لڑائی کی تیار یوں میں مشغول ہو گئے۔ بنوعبدداراور بنوعدی نے ایک طشتری میں خون بحر کراس میں ہاتھ ڈبو کر صلف اٹھایا کہ سب کٹ مریں کے لیکن جمرا سودکی کوئیس رکھند ہیں گئے۔ ای طرح چار پانچ دن گذر گئے۔ پھر قریش مجد میں جع ہوئے کہ آپس میں مشورہ اور انسان کریں تو ابوامیہ بن مغیرہ نے جوقریش میں سب سے زیادہ معمراور قالند سے کہا سنولوگؤ تم اپنا منصف کی کو بنالووہ جو فیصلہ کرے سب منظور کرلو۔ لیکن پھر منصف بنانے میں بھی اختلاف ہوگا۔ اس لئے ایسا کرد کہ اب جوسب سے پہلے یہاں مجد میں آئے وہی ہمارا منصف۔ اس رائے پرسب نے انفاق کرلیا۔ اب منتظر جیں کہ دیکھیں سب سے پہلے کون آتا ہے؟

پس سب سے پہلے حضرت محد رسول اللہ علی آئے۔ آپ کود کھتے ہی یہ لوگ خوش ہو گے اور کہنے گے۔ ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہے۔ ہم آپ کے تھم پر رضا مند ہیں۔ یہ اور اللہ علی آپ کی محد سے سی صاضر ہوئے اور سارا واقعہ آپ کو کہہ سنایا۔ آپ نے قراب واضا کرانے دست مبادک سے اس میں رکھا۔ سنایا۔ آپ نے قراب واضا کرانے دست مبادک سے اس میں رکھا۔ محرفر مایا۔ ہر قبیلہ کا سردار آ نے اور اس کیڑے کا کونہ کو لے اور اس طرح ہرائی جراسود کے اٹھانے کا حصد دار ہے۔ اس پر سب لوگ بہت ہی خوش ہوئے اور تمام سرداروں نے اسے تمام کرا ٹھالیا۔ جب اس کر کھنے کی جگہ تک پنچی تو اللہ کے نبی نے اسے لے کرا ہے ہاتھ سے اس جہدر کھ دیا اور وہ فراع واختلاف بلکہ جدال دفال رفع ہوگیا اور اس طرح اللہ نے اپنے دسول کے ہاتھ اپنے گھر میں اس مبادک پھر کونصب کرایا۔ حضور گردی نازل ہونے سے پہلے قریش آپ کوا میں کہا کرتے تھے۔ اب پھراو پر کا حصہ بنا اور کھنیۃ اللہ کی ممارت تمام ہوئی۔ ابن اس سے پہلے جان بن یوسف نے چڑھایا۔

کعبری بہی ممارت رہی۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ابتدائی زمانہ میں ساٹھ سال کے بعد
یہاں آگ کی اور کعبہ جل گیا۔ یہ یزید بن معاویہ کی ولایت کا آخری زمانہ تعاادراس نے ابن زبیر گا کہ میں محاصرہ کررکھا تھا۔ ان دنوں میں
خلیفہ کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خالہ حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو حدیث بی تھی اس کے مطابق
حضور کی تمنا پر بیت اللہ کو کرا کرا ہم ایمی تو اعد پر بنایا۔ حطیم اندرشامل کرلیا۔ مشرق ومغرب دو ورواز سے ایک اندرآ نے کا دوسرا با ہم
جانے کا اور درواز وں کوز مین کے ہرا ہر دکھا۔ آپ کی امارت کے زمانہ تک کعبۃ اللہ یو نہی رہا۔ یہاں تک کہ ظالم جان کے ہاتھوں آپ شہید
ہوئے۔ اب جان نے عبدالملک بن مروان کے تھم سے کعبہ کو پھر تو ڈکر پہلے کی طرح بنالیا۔

سیح مسلم شریف میں ہے یزید بن معاویہ کے زمانہ میں جب کہ شامیوں نے مکہ شریف پر چڑ ممائی کی اور جو ہونا تھاوہ ہوا۔اس وقت حضرت عبداللہ کے پہنچہ چھوڑ دیا۔موسم جے کے موقع پرلوگ جمع ہوئے۔انہوں نے بیسب پچھود یکھا۔ازاں بعد آپ نے لوگوں سے مشورہ لیا کہ کیا کعبد اللہ سادے کو گرا کرنے سرے سے بنائیں یا جوٹو ٹا ہوا ہے اس کی اصلاح کرلیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے

فرمایا میری دائے ہے کہ آپ جوثو ٹا ہوا ہے ای کی مرمت کردیں۔ باقی سب پراٹائی رہنے دیں۔ آپ نے فرمایا۔ اگرتم میں سے کسی کا مگر جل جاتاتو وہ تو خوش ندہوتا جب تک اسے منے سرے سے نہ بناتا پھرتم اپنے رب عز وجل کے گھر کی نسبت اتنی کمزور رائے کیوں رکھتے ہو؟ اچھا میں تین دن تک اپنے رب سے استخارہ کروں گا۔ پھر جو بچھ میں آئے گا'وہ کروں گا۔ تین دن کے بعد آپ کی رائے بیم ہوئی کہ باتی

ماندہ دیواریں بھی تو ڑی جائیں اوراز سرنو کعبہ کی تغییر کی جائے چنانچے میے کھم دے دیالیکن کعبے کوتو ڑنے کی سی کی ہمٹ نہیں پڑتی تھی۔ ڈرتھا کہ جو پہلے تو ڑنے کے لئے چڑھے گا'اس پرعذاب نازل ہو گالیکن ایک باہمت فخص چڑھ گیااوراس نے ایک پھر تو ڑا۔ جب لوگوں نے دیکھا

کراہے کچھایڈ انہیں پیجی تواب ڈھانا شروع کیااورز بین تک برابر یکسان صاف کردیا۔اس وقت چاروں طرف شنون کھڑے کردیئے تھے اورایک کیژاتان دیانها-

اب بناء بیت الله شروع موکی - حضرت عبدالله نے فرمایا میں نے حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنبا سے سنا وہ کہتی تھی رسول الله عظمہ نے فرمایا ہے اگر لوگوں کا کفر کا زمانے قریب ندہوتا اور میرے پاس خرج بھی ہوتا جس سے میں بناسکوں توحظیم میں سے یا پنچ ہاتھ بیت اللہ میں لے لیتا اور کعبہ کے دو دروازے کرتا – ایک آنے کا اور ایک جانے کا' حضرت عبداللہ ؓ نے بیدروایت بیان کر کے فر مایا' اب لوگوں کے کفر کا ز مان قریب کانہیں رہا-ان سے خوف جاتار ہااور خزانہ بھی معمور ہے-میرے پاس کافی روپیہے- پھرکوئی وجہمیں کہ میں حضور کی تمنا پوری نہ

کروں چنانچہ پانچ ہاتھ حطیم اندر لے لیا اوراب جود یوار کھڑی کی تو ٹھیک ابراجی بنیا دنظر آنے لگی جولوگوں نے اپنی آ تکھوں سے دیکھ لی اور ای پردیوار کھڑی کی بیت اللہ کا طول اٹھارہ ہاتھ تھا۔اب جواس میں پانچ ہاتھ اور بڑھ کیا تو چھوٹا ہو گیااس لئے طول میں دس ہاتھ اور بڑھایا گیا اور دو در وازے بنائے گئے ایک اندر آنے کا دوسرا باہر جانے کا ابن زبیر کی شہادت کے بعد حجاج نے عبد الملک کو کھا اور آن سے مشور ہ لیا كداب كياكيا جائے؟ يہ بھى لكھ بھيجا كدمكه شريف كے عادلوں نے ويكھائے تھيك حضرت ابراہيم كى نيو بركعبہ تيار ہوا ہے كين عبدالملك نے جواب دیا کہ طول کوتو باقی رہنے دواور حطیم کو باہر کر دواور دوسرا دروازہ بند کر دو- حجاج نے اس حکم کےمطابق کعبہ کوٹروا کر پھرای بناء پر بنادیا

کیکن سنت طریقه یهی نقا که حضرت عبدالله بن زبیر کی بناءکو باقی رکھاجا تا اس لئے کہ حضور علیہ السلام کی چاہت یہی تھی کیکن اس وقت آپ کو پیر خوف تھا كەلوگ بدىكمانى نەكرىس-ابىمى ئے نے اسلام ميں داخل ہوئے ہيں۔ کیکن بیرحدیث عبدالملک بن مروان کونبیں پنچی تھی۔اس لئے انہوں نے اسے تڑوادیا۔ جب انہیں حدیث پنچی تو رنج کرتے تھے اور

کتے تھے کاش کہ ہم یونمی رہنے دیتے اور ندر اتے چنانچے حصلم شریف کی ایک اور حدیث میں ہے کہ حارث بن عبیداللہ جب ایک وفدیس عبدالملک بن مروان کے پاس پنچ تو عبدالملک نے کہا'میراخیال ہے کہ ابو حبیب یعنی عبداللہ بن زبیر ٹنے (اپنی خالہ) حضرت عائشہ سے سے مدیث ی ہوگ - حارث نے کہا ضروری تھی -خود میں نے بھی ام المونین سے سنا ہے ، پوچھاتم نے کیا سنا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے آپ فر ماتی تھیں کہرسول اللہ عظافہ نے ایک مرتبہ مجھ سے فر مایا کہ عائشہ شیری قوم نے بیت اللہ کو تک کر دیا۔ اگر تیری قوم کا زمانہ شرک قریب نہ ہوتا تو میں نے سرے سے ان کی کی کو پورا کر دیتا لیکن آؤمیں تختے اصلی نیو بتا دول شاید کسی وقت تیری قوم پھراہے اس کی اصلیت پر بنانا چاہے تو

آپٹ نے حضرت صدیقة کومطیم میں سے قریباسات ہاتھ اندر داخل کرنے کوفر مایا اور فر مایا میں اس کے دروازے بنادیتا-ایک آنے کے لئے اوردوسراجانے کا اور دونوں دروازے زمین کے برابر رکھتا - ایک مشرق رخ رکھتا - دوسرامخرب رخ - جانتی ہوکہ تبہاری قوم نے دروازے کو ا نااونچا کیوں رکھاہے؟ آپ نے عرض کی حضور مجھے خبر نہیں فر مایا تھن اپنی اونچائی اور بڑائی کے لئے کہ جسے چاہیں اندر جانے دیں اور جسے چاہیں داخل نہ ہونے ویں۔ جب کوئی فخض اندر جانا چاہتا تو اسے اوپر سے دھکا دے دیتے - وہ گر پڑتا اور جسے داخل کرنا چاہتے اسے ہاتھ تھام کراندر لے لیتے -عبدالملک نے کہا اے حارث خود سنا ہے تو تھوڑی دیر تک تو عبدالملک اپنی ککڑی نکائے سوچتے رہے۔ پھر کہنے لگئ کاش کہ میں اسے یونہی چھوڑ دیتا-

صحیح مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں ہے کہ عبد الملک بن مروان نے ایک مرتبہ طواف کرتے ہوئے حضرت عبد اللہ گوکوس کر کہا

کہ وہ حضرت عائش پر اس حدیث کا بہتان با ندھتا تھا تو حضرت حارث نے روکا اور شہادت دی کہ وہ سے ہے۔ میں نے بھی حضرت صدیقہ سے بیسنا ہے۔ اب عبد الملک افسوس کرنے گے اور کہنے گئے اگر جھے معلوم ہوتا تو میں ہرگز اسے نہ تو ڈتا۔ قاضی عیاض اور امام نو دئی نے لکھا ہے خلیفہ ہارون رشید نے حضرت امام مالک سے بوچھا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں پھر کعبہ کو حضرت ابن زہیر کے بنائے ہوئے کے مطابق بنا دوں۔ امام مالک نے فرمایا۔ آپ ایسانہ ہوکہ کعبہ بادشاہوں کا ایک مملونا بن جائے۔ جو آ کے اپنی طبیعت کے مطابق اور کھوڑ کرتا رہے چینا نے خلیفہ این اور سے بازر ہے۔ بہی بات ٹھیک بھی معلوم ہوتی ہے کہ کو بار بارچھیڑ ناٹھیک نہیں۔

معیمین کی ایک مدیث میں ہے کہ رسول اللہ میں گئے نے فر مایا کھبکودوچھوٹی پنڈلیوں والا ایک عبثی پھر خراب کرےگا-حضور گرماتے میں نویا میں اسے دیکے رہا ہوں - وہ سیاہ فام ایک ایک پھر الگ الگ کروے گا -اس کا غلاف لے جائے گا اور اس کا خزانہ بھی وہ ٹیڑھے ہاتھ پاؤں والا اور گنجا ہوگا - میں دیکے رہا ہوں کہ گویا وہ کدال بجار ہا ہے اور برابر کلڑے کر رہا ہے - غالباً بینا شدنی واقعہ (جس کے دیکھنے سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے ) یا جوج ما جوج کے لکل چکنے کے بعد ہوگا -

ان دونوں نبیوں کی بیدها جیسی ہے الی ہی ہر مقی کی دعا ہوئی چاہے۔ چیسے قرآنی تعلیم ہے کہ سلمان بیدها کریں رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنُ اَزُوَا جِنَا وَ ذُرِیْتِنَا قُرَّةَ اَعُیُنٍ وَّا جُعَلُنَا لِلْمُتَّقِیْنَ اِمَامًا اے ہارے دب ہمیں ہاری ہویوں اور اولا دوں سے ہاری آٹھوں کی شنڈک عطافر مااور ہمیں پر ہیزگاروں کا امام بنا- بی بھی اللہ تعالی کی عبت کی دلیل ہے کہ انسان بیچ ہے کہ میری اولا دمیرے بعد بھی اللہ کی عابدرہے۔ اور جگہ اس دعاکے الفاظ بیر ہیں وَ اجْدَبُنی وَ بَنِیَّ اَنْ نَعْبُدَ الْاَصُنَامَ اے اللہ جھے اور میری اولا دکوبت پرتی سے بچا-رسول الله علی فراتے ہیں انسان کے مرتے ہی اس کے اعمال ختم ہوجاتے ہیں گرتین کام جاری رہتے ہیں۔ صدقہ علم جس نفع حاصل کیا جائے اور نیک اولا دجود عاکرتی رہے (مسلم)۔ پھر آپ دعاکرتے ہیں کہ ہمیں مناسک دکھا یعنی احکام جج و ذکح وغیرہ سکھا۔ حضرت جرئیل علیہ السلام آپ کو لے کر کعبہ کی عمارت پوری ہوجانے ہیں یہ جو مسلم الله ہیں۔ پھر مروہ پر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ شعائر اللہ ہیں۔ پھر منی کی طرف لے چلے۔ عقبہ پر شیطان درخت کے پاس کھڑا ہوا ملاتو فرمایا تکبیر پڑھکراسے نکر مارو۔ اہلیس یہاں سے ہماگ کر جمرہ وسطی منی کی طرف لے چلے۔ عقبہ پر شیطان درخت کے پاس کھڑا ہوا ملاتو فرمایا تکبیر پڑھکراسے نکر مارو۔ اہلیس یہاں سے ہماگ کر جمرہ وسطی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ یہاں بھی اسے نکریاں ماری تو پہنے شامید ہوکر چلا گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ جج کے احکام میں پجھوٹیا۔ آپ نے فرقع نہ ملا اور مایوں ہوگیا۔ یہاں کو سمجھ لیا۔ آپ نے فرقع نہ ملا اور مایوں ہوگیا۔ یہاں دوسری روایت میں تین جگہ شیطان کو کئریاں مارنی مروی ہیں اور ہر شیطان کو سات سات ککریاں ماری ہیں۔

## رَبَّنَا وَابْعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَلُوُّا عَلَيْهِمُ الْبَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَيِّنِهُمْ إِنَّكَ آنْتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ الْعَالِمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَيِّنِهُمْ إِنَّكَ آنْتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ الْحَالِمُهُمْ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةُ وَيُزَيِّنِهُمْ إِنَّكَ آنْتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمَ الْحَالِمُهُمْ الْكِتْبَ

اے ہارے رب ان میں انہی میں سے رسول بھیج جوان کے پاس تیری آیتیں پڑھے۔ انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے۔ بقیناً تو غلبروالا اور

#### حكمت والاہے 0

دعائے ایرا ہیم علیہ السلام کا ماحصل: ہیں ہیں (آیت: ۱۲۹) اہل جوم کے لئے ید عاہمی ہے کہ آپ کی اولاد میں ہے ہی رسول ان میں آئے چنا نچہ یہ بھی پوری ہوئی۔ منداحہ میں ہے رسول اللہ عظی فرائے ہیں 'میں اللہ جل شاند کے زو کہ فاتم البیبین اس وقت ہوں جب جب جبکہ آدم بھی شی کی صورت میں ہے' میں تھی ہیں ہا ابتدائی امر بتاؤں۔ میں اپنے با پراہیم کی دعا اور حضرت میں تھے' میں تہمیں ابتا ابتدائی امر بتاؤں۔ میں اپنے با پراہیم کی دعا اور حضرت ہوں تھی گی بشارت ہوں اور اپنی کی دعا اور حضرت ہوں اور اپنی کی مورت میں گی بشارت ہوں اور اپنی خوت کا شروع تو ہمیں ہاں کا خواب ہوں۔ ابنیاء کی والدہ کو ایسے ہی خواب آتے ہیں۔ ابوا امر شے ایک مرتب سول کیا کہ یارسول اللہ اپنی نبوت کا شروع تو ہمیں ہتا ہے۔ آپ نے فر مایا ''در میرے والدہ حضرت ایرا ہیم کی دعا اور میری خوشخری جو حضرت عید پی اور میری مال نے دیکھا کہ گویا ان میں ہوا ہوگا۔ بنی اور میرے اپنی خواب میں شہرت کا ذر لیعہ یہ چیزیں ہوئیں۔ آپ کی والدہ صاحب کا خواب بھی حرب میں پہلے ہی صفح ہوگیا تھا اور وہ کہتے تھے کہ لیمن آئر مندے کوئی پرا انحض پیدا ہوگا۔ بنی امرائیل کی خوب کے نیم کوئی اس خوب کوئی پرا انحض پیدا ہوگا۔ بنی امرائیل کی خوب کوئی ہو انساند کا رسول والے حضرت روح اللہ نے تو رائی کی اس نظاری میں خوب کوئی ہو آئی کی میں تہمیں بشاری میا ہوں اور میرے بعد آنے والے نے کی میں تہمیں بشاری میا ہوں اس میں میں میں میں میں جو سے پہلے کی کیا اس میا میں اس میا ہوں اس میں ہوں کے سائی اسلام اور انس کا میک دو بیا سائی کی ہی سے میں ہوں گے۔ بخاری و سلم میں ہو میں کہ وہ شام میں ہوں گے۔ بخاری و سلم میں ہو میں کہ دو شام میں ہوں گے۔ اور است کی ایک جماعت حق پر قائم میں میں وار تر آن اور حکرت سے مراوشن سے مراوش آن ان اور حکرت سے مراوشن سے مراوش آن ان اور حکرت سے مراوسن سے مراوش تھی ہوں ہوں ہوں کے۔ کتاب سے مراوش آن ان اور حکرت سے مراوسن سے مراوش تی ای میٹول وہ کا کا کیک حصر ہے کہ پیچنج کی آئر کی امرائی کی سے مراوشر آن ان اور حکرت سے مراوشر آن ان اور

مدیث ہے۔ حسن اور قبادہ اور مقاتل بن حیان اور ابو مالک وغیرہ کا بہی فرمان ہے اور حکمت سے مراد دین کی سمجھ ہو جہ ہی ہے۔ پاک کرنا' لینی طاعت واخلاص سکھانا' مجلائیاں کرانا' برائیوں سے بچانا'اطاعت الٰہی کر کے رضائے رب حاصل کرنا' نافر مانی سے پی کرناراضگی سے محفوظ رہنا-اللہ عزیز ہے جیے کوئی چیز عاجز نہیں کر کئی- جو ہر چیز پر غالب ہے- وہ کئیم ہے بینی اس کا کوئی قول دفعل حکت سے خالی نہیں- وہ ہر چیز کوایے بھل پر بی حکمت وعدل وعلم کے ساتھ رکھتا ہے-

### وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَةِ البَّرْهِ مَ الآمَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنُهُ فِي اللَّنْيَا وَإِنَهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِن الطَّلِحِيْنَ ﴿ الْهُ طَالَ لَهُ رَبُ أَ اسْلِمْ قَالَ اسْلَمْتُ لِرَبِ الْعُلَمِينَ ﴿ الْذِقَالَ لَهُ رَبُ أَ اسْلِمْ قَالَ اسْلَمْتُ لِرَبِ الْعُلَمِينَ ﴿ وَوَصِلَى بِمَا إِبْلَهِ مُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ لِيَبَنِي إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ وَوَصِلَى بِمَا إِبْلَهِ مُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ لِيَبَنِي إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ وَوَصِلَى بِمَا الذِينَ فَلَا تَمُونُ لَى إِلَا وَانْتُو مُسُلِمُونَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

دین ایرا ہیں سے وہی بر بیش کرے گا جو محس بیر قوف ہو۔ ہم نے تواسے دیا میں بھی پر گزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیک کاروں سے تھا ۞ جب بھی انہیں ان کے دب نے کہا مان گے انہوں نے کہا میں نے دب العالمین کی مان کی اس کے دب نے کہا مان کے دب نے کہا مان کے دب نے کہا مان کے دب اللہ تعالیٰ بے اللہ تعالیٰ بے خبر دارخ مسلمان بی مرنا ۞

تو حید کے دعوے اور مشرکین کا ذکر : ۱۳ ایک اللہ کے موحدوں کے امام تھے۔ تو حید کوشرک سے متاز کرنے والے تھے عرب کہ ایما اللہ کے موحدوں کے امام تھے۔ تو حید کوشرک سے متاز کرنے والے تھے عرب کر اللہ بھی پر اللہ کے موحدوں کے امام تھے۔ تو حید کوشرک سے اور ہر غیر اللہ بے جو خدا مانا جاتا ہوئا ایک آگر جھیکنے کے برا بر بھی اللہ کے مما تھ کی کوشر کے اللہ بار بھی اللہ کے موحدا مانا جاتا ہوئا وہ وہ ل سے نفرت کرتے تھے اور ان سب سے پیزار تھے۔ ای بنا پر قوم سے الگ ہوئے۔ وطن چھوڑا بلکہ باپ تک کی مخالفت کی پروانہ کی اور صاف کہ دیا کہ آئی بر ی قید اور ان سب سے پیزار ہوں اس چیز سے جے تم شرک کرتے ہو۔ میں نے تو یک وہوکرا پی تمام تر توجہ اس ماف کہ دیا کہ اور کوشر اس کے بین سے اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام باک ذات کی طرف کر دی ہے جس نے زمین و آسان کو پیدا کیا ہے۔ میں شرک کرنے والوں میں سے نیس اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی معلوم ہوا کہ وہ اللہ کا دیدہ ہوں۔ وہ بی جھے را میں است دکھائے گا۔ اور جگہ ہے ما کان اسٹی نے قال میں ہے تیزار ہوگئے۔ را سے بیزار ہوگئے۔ میں جہ انہیں معلوم ہوا کہ وہ اللہ کا در است دکھائے گا۔ اور جگہ ہوا کہ وہ اللہ کا در است دکھائے گا۔ اور جگہ ہوا کہ وہ اللہ کا در است دکھائے گا۔ اور جگہ ہوا کہ وہ اللہ کا در است دکھائے گا۔ اور جگہ ہوا کہ وہ اللہ کا در است دکھائے گا۔ اور جگہ ہوا کہ وہ اللہ کا در است دکھائے گا۔ اور جگہ ہوا کہ وہ اللہ کا در است دکھائے گا۔ اور جگہ ہوا کہ وہ اللہ کا در است دکھائے گا۔ اور جگہ ہوا کہ وہ اللہ کا در است دکھائے گا۔ اور جگہ ہوا کہ وہ اللہ کا در است دکھائے گا۔ اور جگہ ہوا کہ وہ اللہ کا در است دکھائے گا۔ تک اسٹونی معلوم ہوا کہ وہ اللہ کا در است دکھائے گا۔ اور جگہ کے در اس کے در اس میں اس کے در اس کی در اس کو در اس کے در اس کی در اس کی در اس کی در اس کو در اس کی در اس کی

ابراہیم بڑے ہی رجوع کرنے والے اور برد ہار تھے۔ اور جگہ ہے ابراہیم تنام اور مطبع است تھے۔ مشرک ہرگز نہ تھے رب ک نفتوں کے شکر گذار تھے۔ اللہ رب کعب کے پہند یوہ تھے اور اہ راست پر گے ہوئے تھے۔ و نیا کے بھلے لوگوں میں سے تھے اور آخرت میں بھی صالح لوگوں میں ہوں گے۔ لؤ تنوں کی طرح یہاں بھی فر مایا کہ' اپنی جانوں پڑالم کرنے والے بہتد پر اور گراہ لوگ ہی مات ابراہیں کو می صالح لوگوں میں ہوں گے۔ لؤ تنوں کی طرح یہاں بھی فر مایا کہ' اپنی جانوں پڑالم کرنے والے بہتد پر اور گراہ لوگ ہی مات ابراہیں کو دیا گیا۔ وہ آخرت میں بھی سعید بخت لوگوں میں ہیں۔ ان کے مسلک و ملت کو چھوڑ کر صلالت و گراہی میں پڑنے والے سے زیادہ بیوقون اور ظالم اور کون ہوگا؟ اس آیت میں بہود ہوں کا بھی رد ہے جیسے اور جگہ ہے مَا کَانَ اِبْرَاهِیمُ مَا ہُورُ وِیُّ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی سے نہ نہ شرک بلکہ موصد مسلمان اور مخلص تھے۔ ان سے دوئی رکھنے والے صرف وہی ہیں جوان کے فرمال بردار ہوئے اور یہ نبی اور

ایمان دار الله بھی مومنوں کا دلی ہے جب بھی اللہ فرماتا کہ بیہ مان کو وہ جواب دیتے کہ اے رب العالمین میں نے مان لیا - ای ملت وحدانیت کی دصیت ابراہیم ویعقوب نے اپنی اولا دکو بھی کی - ھا کی ضمیر کا مرجع یا تو ملت ہے یا کلمہ۔

ملت سے مراداسلام اور کلمہ سے مراد اَسُلَمُتُ لِرَبِّ الْعُلَمِيْنَ ہے۔ دیکھتے ان کے دل میں اسلام کی کس قد محبت وعزت تھی کہ خود بھی اس پرمدت العرعامل رہے اپنی اولاد کو بھی اس کی وصیت کی اور جگہ ہے و جعلَها کلِمة بَاقِيَة في عقيبه بم فاس كلمكوان كى اولا ديين بھى باقى ركھا ' بعض سلف نے ' و يَعُقُو بَ '' بھى برِ حاتو بديہ برعطف ہوگا اورمطلب بيہوگا كى خليل التلف اپنى اولا دكواوراولا د کی اولا دمیں سے حضرت یعقوب کو جواس وقت موجود تھے دین اسلام کی استقامت کی وصیت کی۔ قشیری کہتے ہیں'' حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کے انتقال کے بعد پیدا ہوئے تھے لیکن یہ مجر دوموی ہے جس پر کوئی میچے دلیل نہیں۔ واللہ اعلم- بلکہ بظاہریہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے ہاں حضرت ابراہیم کی زعدگی میں پیدا ہوئے سے کیونکہ قرآن پاک کی آیت میں ہے فَبَشَّرُنها بِاسْطَقَ وَمِنُ وَّرَآءِ اِسُلحَقَ يَعُقُونَ بِيعِي بم فِ انْهِين اسحاق كى اوراسحاق كى يتحيي يعقوب كى خوشخرى دى-اوراس كانصب خفض كوبها كرجمى پڑھا گیا ہے۔ پس اگر حضرت یعقو بعضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات میں موجود نہ ہوں تو پھران کا نام لینے میں کوئی زبردست فائدہ ہاتی نہیں رہتا - سورہ عنکبوت میں بھی ہے کہ ہم نے اہراہیم کواسحاق و یعقوبعطا فرمایا اوراس کی اولا دمیں ہم نے نبوت و کتاب دی اوراس آیت میں ہے۔ ہم نے اسے اسحاق دیا اور یعقوب زائد عطافر مایا۔ان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کی زندگی میں ہی تھے۔ اگل کتابوں میں بھی ہے کہ وہ بیت المقدس میں آئیں گے- حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ پوچھتے ہیں یارسول اللہ کوئی مسجد پہلی تغییری گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام بوجھا پھڑ فرمایا مسجد بیت المقدس میں نے کہا دونوں کے درمیان کس قدر مت تقى؟ فرمايا جاليس سال- ابن حبان نے كہا ہے كە " حضرت ابراجيم اور حضرت سليمان عليهاالسلام كى درميانى مت سے متعلق سيميان ہے "



کیا حضرت یعقوب کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنے اولا دکوکہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ توسب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادوں اہرا ہیم اور اس اعلیٰ اور اسحاق کے معبود کی۔ جومعبود ایک ہی ہے۔ ہم اس کے فرمانبردار رہیں گے O یہ جماعت تو گذر چکی جو انہوں نے کیا وہ ان کے لئے ہے اور جوتم کرو گے تبہارے لئے ہے ان کے اعمال سے نہ بی چھے جاؤ گے O

ان سب بچوں نے اقر ارکیا کہ ہم آیک بی معبود کی عبادت کریں مے بینی اس اللہ کی الوہیت میں کی کوشر یک ندکریں مے اور ہم اس کی اطاعت گذاری فرما نبر داری اور خشوع وضوع میں مشغول رہا کریں مے جیسے اور جگہ ہے و کَ اَ اَسُلَمَ الْحُوز مِین و آسان کی ہر چیز خوشی اور ناخوشی ہے اس کی مطبع ہے اس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ کے - تمام انبیاء کا دین بھی اسلام رہا ہے - اگر چدا حکام میں اختلاف رہے ہیں جیسے فرمایا و مَا آرُسَلُنا مِنُ قَبُلِكَ مِنُ رَّسُولِ اِلَّا اُنُو حِی اِلَیْهِ آنَهُ لَا اِللهَ اِلَّا اَنَا فَاعُبُدُون یعنی تھے ہے ہیں جہنے جینے رسول ہم نے بیج سب کی طرف وی کی کہ میر سے ساکوئی معبود نہیں ۔ تم سب میری ہی عبادت کرتے رہو۔ اور آ بیتی بھی اس مضمون کی بہت ی ہیں اور احد یہ میں بھی میں مضمون بکرت وارد ہے ۔ آنخضرت فرماتے ہیں ''ہم علاتی بھائی ہیں' ہمارادین ایک ہے ۔ پھر فرما تا ہے'' ہیا مت جوگذر پھی جی تہمیں ان کی طرف فرمات ہیں اگر مان کے مان کے ماتھ اور تمہارے انجال تہمارے ساتھ 'تم ان

کے افعال کے بارے میں نہیں یو چھے جاؤ گے- مدیث شریف میں ہے جس کاعمل اچھانہ ہوگا اس کانسب اسے کوئی فائدہ نہیں دےگا-

# وَقَالُوا كُونُوا هُودًا آو نَصَرَى تَهْتَدُوا ۖ قُلُ بَلَ مِلَّةَ اِبْرَهِمَ كَوَالُوا مِنَ الْمُشْرِكِ بَنَ ﴿ حَنِيفًا ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِ بَنَ ﴿

یہ کہتے ہیں یہود ونصاریٰ بن جاؤ تو راہ یاؤ کے تم کہو بلکہ ملت ابراہیمی والے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک ندیتے 🔾

(آیت: ۱۳۵) عبداللہ بن صوریا اعور نے رسول اللہ عظی کے ہدایت پرہمیں ہیں۔تم ہماری مانوتو تہمیں ہمی ہدایت سلے گی۔نصرانیوں نے بھی یہی کہاتھا۔ اس پریدآیت نازل ہوئی کہ ہم تو ابراہیم حنیف علیہ السلام کے تبع ہیں جو استقامت والے اخلاص والے گی۔نصرانیوں نے بھی یہی کہاتھا۔ اس پریدآیت نازل ہوئی کہ ہم تو ابراہیم حنیف علیہ السلام کے تبع ہیں جو استقامت والے اخلاص والے جو والے بیت اللہ کی طرف منہ کرنے والے استطاعت کے وقت جج کوفرض جانے والے اللہ کی فرمانی کرنے والے تمام رسولوں پر ایمان لانے والے اللہ اللہ کی شہاوت دینے والے مال بیٹی خالۂ پھوچھی کو ترام جانے والے اور تمام حرام کاریوں سے بہتے والے تھے۔ یہ سب معنی حنیف کے مختلف حضرات نے بیان کئے ہیں۔

#### قُولُوَّا امَنَا بِاللهِ وَمَّا اُنَزِلَ اِلَيْنَا وَمَّا اُنْزِلَ اِلِنَ اِبْرَهُمَ وَاِسْلِعِيْلَ وَاسْلَحْقَ وَيَعْقُونِ وَالْأَسْبَاطِ وَمَّا اُوْتِيَ مُوسَى وَعِنْيَى وَمَّا اُوْتِي النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آحَدِ مِنْهُمْ وَحَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ۞ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آحَدِ مِنْهُمْ وَحَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ۞

(اے مسلمانو) تم سب کہوکہ ہم اللہ پر ایمان لائے اوراس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی اور جو چیز ابرا ہیم اسلعیل اسحاق کیقو ب اوران کی اولا دیرا تاری گئی اور جو کچھاللہ کی جانب سے موکل اور میسی اور دوسرے انبیا اور چیئے گئے۔ ہم ان میس ہے کسی کے درمیان جدائی نہیں ڈالتے ہم اللہ کے فرمانبروار ہیں 🔾

اہل کتاب کی تصدیق یا تکذیب! ہے ہے ہے (آیت: ۱۳۷۱) اللہ تعالی اپ ایک اندار بندوں کوارشاد فرماتا ہے کہ جو پھے حضرت محمد مصطفے ﷺ پراترا اس پرتو وہ تفصیل وارا یمان لا کیں اور جوآپ سے پہلے انبیاء پراترا اس پرجمی اجمالا ایمان لا کیں۔ ان اسکے انبیاء کرام مصطفے ﷺ پراترا اس پرجمی اجمالا ایمان لا کیں۔ ان اسکے انبیاء کرام علی میں سے بعض کے درمیان تفریق نہ کریں کہ ایک کو مانیں میں سے بعض کے درمیان تفریق نہ کریں کہ ایک کو مانیں اور دور رے سے انکار کر جا کیں۔ جو عادت اوروں کی تھی کہ وہ انبیاء میں تفریق کرتے سے کسی کو مانے سے کسی سے انکاری سے۔ یہودی حضرت میں علیہ السلام اور محمد ﷺ دونوں کوئیس مانے سے۔ ان سب کوفتوی ملاکہ اُو اَقِلَ هُمُ الْکُفِرُونُ کَقَّالِوگ بالیقین کافر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں اہل کتاب توراۃ کو عبرانی میں پڑھتے سے اور عربی میں تغییر کرکے اہل اسلام کو ساتے سے۔ دعرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے کا کافر ہوئی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا کہ اہل کتاب کی سی کی اللہ و مَمَا اُنْزِلَ اِلْیَنَا پوری آیت اور دوسری رکعت میں آیت امناً وَاسُھَدُ بِاَنَّنَا وَرسَدُونَ کُروا کا کُروا کی کی کے اللہ و اللہ ہوئی کرائے ہوئی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے۔ نبی تعلیق کے اللہ و مَمَا اُنْزِلَ اِلْیَنَا پوری آیت اور دوسری رکعت میں آیت امناً وَاسُھَدُ بِاَنَّنَا وَاسُھَدُ بِاَنَّنَا وَاسُھَدُ بِاَنَّنَا وَاسُھَدُ بِاَنَّنَا وَاسُھَدُ بِاَنَّا وَاسُھَدُ بِاَنَّا وَاسُھَدُ بُونَ کُروا کا کردے میں آیت امناً وَاسُھَدُ بِاَنَانَا ہُوں کہ کے دور کا کردے ایک ایک کو دور کردے کے۔

اسباط حضرت یعقوب کے بیٹوں کو کہتے ہیں جو بارہ تھے جن میں سے ہرایک کی نسل میں بہت سے انسان ہوئے۔ بنی اساعیل کو قائل کہتے تھے اور بنی اسرائیل کو اسباط کہتے تھے۔ زخشریؒ نے کشاف میں لکھا ہے کہ بید حضرت یعقوبؓ کے پوتے تھے جوان کے بارہ لڑکوں کی اولاد تھی۔ بخاری میں ہے کہ مراد قبائل بنی اسرائیل ہیں۔ ان میں بھی نبی ہوئے تھے جن پر وی نازل ہوئی تھی جیے موئی علیہ السلام نے فرمایا اِذُ حَعَلَ فِینُکُمُ اَنْبِیآءَ الْحَ اللّٰہ کی نعت کو یاد کرو کہ اس نے تم میں انبیاء اور بادشاہ بنائے۔ اور جگہ ہے و قَطَّعُنهُ ہُ الْمُنتَیُ عَشُرَةَ اَسْبَاطً ہم نے ان کے بارہ گروہ کر دیئے۔ سَبُط کہتے ہیں درخت کو یعنی پیش درخت کے ہیں جس کی شاخیس پیملی ہوئی ہیں۔ حضرت السباط ہم نے ان کے بارہ گروہ کر دیئے۔ سَبُط کہتے ہیں ہوئے ہیں سوائے دس کے نوح 'ہوڈ صالح 'شعیب' ابراہیم' لوط' اسحاق' یعقوب' ابن عباس فرمائے ہیں کی انبرائیل میں سے ہی ہوئے ہیں سوائے دس کے نوح 'ہوڈ صالح 'شعیب' ابراہیم' لوط' اسحاق' یعقوب' اساعیل' محملیہم الصلو والسلام۔ سبط کہتے ہیں اس جماعت اور قبیلہ کوجن کا مورث اعلی او پر جاکر ایک ہو۔ ہمیں تو راق وانجیل پر ایمان رکھنا ضروری ہے لیکن ممل کے لئے صرف قر آن وحدیث ہی ہے۔

قَانَ الْمَنُوا بِمِثْلِ مَا الْمَنْتُمْ بِهُ فَقَدِ الْهَتَدُوا وَإِنْ تَوَكُّوا فَانَّمَا هُمَ فِي الْعَلِيمُ اللهِ وَمَنَ اللهُ وَالْمَا وَالْمَا وَاللهُ وَالْمَا وَاللهُ وَاللهُ وَمَنَ اللهُ وَمَا اللهُ بِعَافِلِ عَمَا وَلَى اللهُ وَمَا اللهُ بِعَافِلِ عَمَا وَلَى اللهُ وَمَا اللهُ بِعَافِلِ عَمَا وَلَى اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ بِعَافِلِ عَمَا وَاللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ

اگروہ تم جیساایمان لائیس تو راہ پائیس اور آگر منہ موڑی تو خلاف میں ہیں۔ اللہ تعالی ان سے تحد کو خنتر یب کفایت کرے گا۔وہ خوب سننے جانے والا ہے 🔾 رنگ دیا اللہ نے اسٹہ نے اپنے رنگ میں اور اللہ سے زیادہ اچھار تک کس کا ہوگا۔ ہم تو اس کی عباوت کرنے والے ہیں O کہدو کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھکڑتے ہوجو ہمارا اور تبہار سے ہمار اللہ تعالی ہم تو اس کے لئے خلوص کرنے والے ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیتم اور اساعیل اور اساعیل اور اساعیل اور سے اللہ تعالی ہم تو اس کے اللہ تعالی ؟ اللہ تعالی ہم تو اس کی شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ اساق اور کون ہے؟ اللہ تعالی ہم تو اس کی شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟

شرطنجات: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۱۳۵ - ۱۳۵ ) یعن اے ایمان دارصی ہوا اگریک فار بھی تم جیسا ایمان لا کیں یعنی تمام کا بوں اور رسولوں کو مان کیں تو حق ورشد بدایت و نجات پا کیں گے اور اگر باوجود قیام جست کے بازر ہیں تو یقینا حق کے فلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ تجھے ان پر غالب کر کے تمہارے لئے کا فی ہوگا 'وہ سننے جانے والا ہے۔ نافع بن فیم علیم کہی خلیفہ کے پاس حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ کا قرآن بھیجا گیا۔ زیاد نے یہ تن کر کہا کہ لوگوں میں شہور ہے کہ جب حضرت عثان کولوگوں نے شہید کیا۔ اس وقت یہ کلام اللہ ان کی گود میں تھا اور آپ کا خون ٹھیک ان الله فی کو میں تھا اور آپ کا خون ٹھیک ہے۔ میں نے خود اس ان الفاظ پر پڑھا تھا فَسَیک فیکھ کھ الله وَ هُو السَّمِینُعُ الْعَلِینُم کیا ہے جو جو حضرت نافع نے کہا 'بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے خود اس آیت پر ذوالنورین کا خون و یکھا تھا (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) رنگ سے مراودین ہے اور اس کا زبر بطور آغراء کے ہے جیسے فطرة اللہ میں مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وین کو لازم پکڑ لو۔ اس پر چسٹ جاؤ۔ بعض کہتے ہیں 'یہ بدل ہے مِلَّة اِبْراهِینُم سے جو اس سے پہلے موجود ہے۔ میبویہ کہتے ہیں۔ یہ صدر موکد ہے۔ امنا باللهِ کی وجہ سے منصوب ہے جیسے وَ عُدَ اللهِ ایک مرفوع حدیث ہے بنی امرائیل نے کہا '

اے رسول اللہ کیا ہمار ارب رنگ بھی کرتا ہے؟ آپ نے فر مایا اللہ سے ڈرؤ آ واز آئی ان سے کہدو کہ تمام رنگ میں بی توپیدا کرتا ہوں۔ یہی مطلب اس آیت کا بھی ہے کیکن اس روایت کا موقو ف ہونا ہی سیج ہے اور ریبھی اس وقت جب کہ اس کی اسناد سیجے ہوں۔

تِلْكَ الْمَا يُحَادِّ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمُ مَّا كَسَبَتُمُ وَلَا تُسْكُونَ وَلَا تُسْكُونَ وَلَا تُسْكُونَ فَي عَمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ فَي

ہامت ہے جوگذر چکی جوانہوں نے کیا'ان کے لئے ہےاور جوتم نے کیا تمہارے لئے۔تم ان کے اعمال سے سوال نہ کئے جاؤگے O

(آیت:۱۳۱۱) پھر فرمایا، تمہارے اعمال اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ اس کا محیط علم سب چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ وہ ہر بھلائی اور برائی کا پورا پورا بدلہ دےگا۔ بید محمی دے کر پھر فرمایا کہ یہ پا کہاز جماعت تو اللہ کے پاس پہنچ بچی۔ تم جب ان کے نقش قدم پر نہ چلوتو صرف ان کی اولا دہیں سے ہونا تمہیں اللہ کے ہاں کوئی عزت اور نفع نہیں دے سکتا ہے۔ ان کے نیک اعمال میں تمہارا کوئی حصہ نہیں اور تمہاری بدا عمالیوں کا ان پر کوئی ہو جھنہیں ، جو کر سے ہو بھر ہے تم نے جب ایک نبی کو جھٹلایا تو گویا تمام انبیاء کو جھٹلایا ، بلخصوص اے وہ لوگوجو نبی آخر الزمان بیدا عمارک ذمانہ میں ہو۔ تم تو بروے ہی وہال میں آگئے۔ تم نے تو اس نبی کو جھٹلایا جوسید الانبیاء ہیں ، جو تم المرسلین ہیں ، جو رسول رب العالمین ہیں۔ جن کی رسالت کے مانے کا ہرا یک محف مکلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بے شار درودو ہیں۔ جن کی رسالت کی مانے کا ہرا یک محف مکلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بے شار درودو میں اسلام آپ پر نازل ہوں اور آپ کے سواتمام انبیاء کرام پر بھی۔